المراجعة الم جن بي اوف كامنه م تالياكم و بير كان ركوة ، دوره ، حجى بهما و بعوى أظلاك رَّوْنَ مِبْرِ اورْشُرُونِيرِهِ عِانَ ومانَ وَالْ وَلِي عِياداتِ كَاتَرِجَ» اوراُل كاحكامُ ومفاح فالأنتي فاكاك

,  $\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}$ 

Ť

| - COST PRINCE WAY |                                                                   |           |                                                                  |     |                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| صفحر              | مضون                                                              | صغر       | مفهوث                                                            | صفح | مضمون                                                        |
| 40                | 1                                                                 | 1         | شاقه عبادت نهین<br>زند تن که نهین                                |     | ( Page 19                                                    |
| <b>4</b> 0        | اس دعائے محدی کامواز نہ دوسر<br>انبیار کی منصوص دعاؤن سے ،        | 44        | عورکت شینی اور قطیع علائق عبادت<br>اسلام مین عبادت کا دسیع مفهوم |     | 1/10/5                                                       |
| 4                 | حضرت موسخا کی نماز کی دعا ،                                       | به ند     | عبادات بهارگانداعال جارگاند                                      | 6-1 | Eleve .                                                      |
| 61                | ز بور مین حضرت دا کو د کی نیاز کی دعا'<br>انجبی مین نیاز کی دعا ، |           | الاعنوان بين ،                                                   | 4-1 | ایان کے بورغر صالح کی ہمیت<br>اعال صالحہ کی قسمین ،          |
| ę u               | ا فاز كيائي تعيين وقات كي عزورت                                   | ·         | 146- hv                                                          | 4   | عادات،                                                       |
| 66                | ناز کے اوقات دوسرے مزمیون<br>نا دیکے لئے مناسب فطری اوقات         | चन<br>चिन | توحید کے بعد اسلام کا بیلا حکم،<br>اسلام بین ناز کا مرتبر،       |     | اخلاق .<br>معاملات ،                                         |
| 69                | اسلامی اوقات نازمین ایک مکتهٔ                                     |           | نازي حقيقت                                                       |     |                                                              |
| A •               | اسلام مین طرانتی واوقات ِنماز،<br>مازون کی یا نبدی ونگرانی،       | ۵.        | نازی روحانی غرض و غایث ،<br>نازیکی کئے گئے آواپ و شراکط          |     | 30   e - A                                                   |
| al<br>ar          | ، دوی قاب بد قار در مرس<br>نماز کے اور قاب مقربین ،               | 0,000     | ع رہے ہے ہو اواب و سرات                                          | ,   | اسسلام اورعبا دت.<br>اس می عبا دات کی خصوصیات                |
| 6                 | وه ادفات کی مین ،                                                 | 00        | ذكرو وعاموزج كے دوطريقي،                                         |     | سرت ایک خداکی عبادت                                          |
| 91-24             | ا وقات کی محمل کے                                                 | 04        | نازمتیده طرنتی عباوت کا نام موا<br>نازمین نظام وحدت کا اصول،     |     | ا فارجی بروم کا وجو د منین،<br>درمیانی ٔ دمی کی صرورت نهین ا |
| 4                 | نازون کے اوقات کی ندریج کلیل<br>- رسیم                            | 06        | نا زمین جمانی حرکات،                                             | 14  | المجيم الشرك كوني بيز شين،                                   |
| 91                | الماسلونين،                                                       | 04        | ر کان ناژ ،<br>میام ،                                            | ,   | ای ن کی قید نمین ،<br>افغ ن قرابی نمی کا نفت ،               |
| 9,4               | ا وَمَا تِ يَجِكُا مُراور أَمِتِ المرار                           | "         | رکورخ ،                                                          | " " | الله في المال الله الله الله الله الله الله الل              |
| 9 <u>4</u>        | د لوک کی تحقیق ،<br>او قات نماز کا ایک اور را ز ،                 | -         | سجده ،<br>ماز مام حبا نی احکام عبادت کا مجموعه                   | ĺ   | مرانیون کی مانعت،<br>رین<br>ترک لذا که ریا ضاحتا در کا       |
|                   |                                                                   |           |                                                                  |     |                                                              |

| fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                          | 7    |                                      |          | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفح    | مضمون                                    | فعقي | مضمو ن                               | معقور    | مفهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | د وضرور تندون بين ترجيج .                | į.   | الفت ومحبت،                          | 92       | ا وقات بچگانه کی ایک اورایت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140    | اسلام من ركوة كم مسارف بتعكا             | ii.  | غخزاری،                              | 4        | اطرات النهار كي تحقيق ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.6    | [مسكينون. نقيرون، ورمعذورو <sup>ن]</sup> |      | ا تبيا تبيا البيا البيا البيا البياء | 99       | ا بكِ اورطر ليفير تبوت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | کی ،مدا و ،                              |      | كامون كاتنوع،                        | 1        | عاز نبچگاندا جادیت وست می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ø      | غایا می کا انسدا د ،                     | 4    | ارْبيت،                              | J+r      | تهجداب نفل ہوگئی،میکن کیون،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | اميافر.                                  | 1146 | نظر ماعث ،<br>انظم ع                 | 1.1      | قبله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169    | جاعتی کا مون کے اخراجات کی فعور          | ų    | اسا واستهاء                          | معور ا   | ر کفتون کی تورا د،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | ز کانے قائے مقاصدا فوائدا وراصلاً ا      |      | مرکزی اطاعت،                         | 4        | ناز کے آوابِ باطنی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 **   | تزکیرنفنس،                               | 149  | ميارففنيلت                           | "        | أ قامت صاورة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second secon | 108    | اېمى ا مانت كى على تدبير.                | 11   | روزانه کی محلب عمومی ،               | 4        | فرت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146    | وولىتمندى كى بيار لون كاعابج             | 10%  | عرب کی روحانی کا یا بلیٹ ،           | 116      | حتوع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1911   | اشتراكتيت كاعلاج ا                       |      | 099                                  | 4        | نتبل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160    | الْقَعْادِي اورْكَارِنَى فَالْمِي،       |      | 4.9-11/A                             | 114      | تفرُّع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194    | فقرار کی اصلاح ،                         | المه | ز کواة کی حقیقت اور مفهوم،           | 119      | اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.1    | صدقه اور در كوة كوخا لصنَّهُ لوح اللَّه  | 4    | ز کو ه گذشته مذام سیاین ،            | "        | <i>ۋ</i> كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ا دا کیا جا سنے ،                        | 101  | اسلام کی اس را ه مین مکمیل           | 4        | فهوتدتر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rir    | مدقرتنيا كرويا نائن                      | "    | اسلام من زكوة كي المبيت ،            | 140      | عارسكاخلا في ترثى ورمعا تترقى فايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h.la   | ابند بهتی، ورنالی خیالی،<br>سر سر        | 10 % | ز كۈرە كا آغاز اورندر ئې كميل .      | 110      | مسترليتي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pria   | نقراراورماكين كياغلاقي مهلاخ             | 109  | ژ کوٰ ۃ کی مَرت کی تعیین<br>ر کو ۃ   | 174      | طابرت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0191                                     | 14.  | زگوه کی مصلار،                       | 144      | صفائی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                          | 141  | انفاق ،                              | 149      | بابندې وقت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | h41-410                                  | "    | زگواهٔ ۱<br>ام                       | ii       | مری میکاری،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲,۰    | روزه كامقهوم ،                           | 141  | ا می من<br>مارسیسیم ا                | 14.      | فدا كام ونسا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱۰    | ر وزه کی اثبدانی تاریخ                   | 140  | عا نور و ن بر ز کو ة ،               | 4        | ىشيارى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114    | ر وزه کی مذہبی تاریخ .                   | 146  | نضاب ال کی تبین ٬                    | 1 %      | ملان کارتیازی نتان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المالط | ر و ژه کی حقیقت ،                        | 149  | ز کون ہے مصارف اوران میں             | 144      | جگ کی تصویر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P16    | رمفان کی ابتیت،                          |      | 1 6º 6 WOI                           | 1 10 100 | د المی تنبه اور بداری،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

estage

ř

.

| صفحم         | مقبورات                                                            | صدري ا         | مفرون                                             | مه     | مفمون                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| r.a          | جا د با ۱۷ ن                                                       | 76.            | محراسو د کا استام ،                               | 719    | فضيت ميام كامناسب موقع               |
| pr = 24      | سرنیک کام جا د ہے،                                                 | 461            | عفااور مروہ کے درمیان دوڑنا،                      |        | ٢ ٢ ١                                |
| W.6          | جاد بانتفس،                                                        | 767            | وقونِ عرفه،                                       | 77.    | ا مام روزه کی تحدید،                 |
| p.q          | دائمی جاو،                                                         | heh            | تيام مز دلفه،                                     | 777    | ا يكس نكته ،                         |
|              | عها واحقالي                                                        | "              | منی کا قیام ،                                     | 400    | روزه براعتراف اوراسكانوا             |
|              |                                                                    | 45 K           | مسکریانی،                                         | 44.4   | روزه مین اصلاحات،                    |
|              | mag- hal.                                                          | "              | علقِ رامسس،                                       | ۱۳۱    | روڑہ کے مقاصد،                       |
| 1 711        | تقوى،                                                              | 460            | ر مي جار ،                                        |        | مال ِقرآن کی پیروی،                  |
| "            | ا فلاص ،<br>رم                                                     | 464            | ان رسوم کی غایث،                                  | 4      | انگرین                               |
| #            | ترگل،                                                              | 464            | چک آداب،                                          |        | تقوى ،                               |
| 4            | صبر،                                                               | hev            | رجح کی صلحتین اور کشتین،                          | 1      | 3                                    |
| 11           | ( Sand                                                             | PAI            | مرکز برق                                          | į      | · Iì                                 |
|              | 5 300                                                              | 44             | ٔ رزقِ تُراث،<br>ر                                | 1      | <u> </u>                             |
|              |                                                                    | 406            | قربانی کی اقتصا دی حتیت ،                         |        | ا کم                                 |
|              | 719-711                                                            | PAA            | ا براتهی د عاکی مقبولیت ،                         |        | ا بیت اشر ،                          |
| hall         | تقوی سارے اسلامی احکام کی                                          | 11             |                                                   |        | حفرت المعلِّل كي قربا في اوراسك      |
|              | الما يت المالية                                                    | 429            | ر و جائمیت ،                                      |        | ا شرائط،                             |
| MIM          | ا ہل تقویٰ تام ُ خروی نعمتوں <sup>کے</sup><br>اور ت                | 791            | يا نه محمد الله الله الله الله الله الله الله الل | "      | المنتب ابرايمي كي حقيقت قرباني مخ    |
|              | المستحق أين ا                                                      | 797            | فانقی روحانیت ،                                   | h Ly o | اسلام قربانی ہے .                    |
| ` <b>}</b> } | كاميا بي ال تقدى كريخب،                                            | ram            | رجج ببرور،                                        | 719    | يە قرىإنى كمان مونى،                 |
| الم المع     | , "                                                                |                | 3                                                 | Pal    | کمه اور کعمیر ۶                      |
| 1            | معیت المی سے سرفراز ہیں ،                                          |                |                                                   | rab    | عج ابراہمی یا د گارہے ،<br>- کر تابہ |
| MID          | ا قبولتیت امل تقوی بی کو مال بخ <sup>ک</sup><br>انته سال ما در مین |                | m. 9 - 499                                        | h.A.   | ج کی حقیقت ،                         |
| <i>"</i>     | انقویٰ والے کون ہیں،<br>انقویٰ کی عقیقت کیاہے؟                     | ,              | الفظ مهاو کی تشریخ ،                              | h dh   | ا ج کی اصلاحات،                      |
| ۱۳۱۳         | 1 , "                                                              |                | جا د کی قسین ،                                    | 749    | اركان.                               |
| MIN          | اسسلام مین برنری کا<br>میار ،                                      | /)<br>No. 1-21 | ا جا داکبر،<br>حرار انتل                          | P 9 9  | احرام،                               |
|              | (,) (,)                                                            | pr. pr         | جا د اِنتلم،                                      | "      | طواقت ،                              |

| صفحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منفهون                                          | صفحه   | مفنون                                 | فتقي  | مفهون                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------|
| YOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شکر کی تعربین ،                                 | rww.   | وقت ساسب كا أتبطاركرنا،               |       | افلاص                        |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ىقطۇلغركى تىتىرىخ،                              | 1 1    | ليے قرار نہ مھرنا،                    |       |                              |
| p-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شکر، اصل ایان ہے،                               | الهامط | شکلات کو خاطر مین نه لانا ،<br>رسر بر |       | hhh-mr.                      |
| ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) constant                                    | ٦٦٦    | درگذر کرنا ،<br>غبر تر م              | pup.  | اخلاص کامفوم اورتشرتے،       |
| p=4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جهانی مغتون کا شکریه .<br>مالی مغتون کا شکریه ، | , ,    | ئابت قدى،<br>ضبط نفن،                 | * > > | تو کل                        |
| hah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اصان کانشکریه احمان                             | 1 ' '  | برطرح كى تكييف اتتاكر فرض             |       | mm4- mra                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 6                                             |        | كويمبشيرا داكرنا ،                    | mr o  | 1                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ B                                            | ן אטץ  | 1                                     | }     | تركل كے حقیقی معنی اور قرآنی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i porto la                                      | man    | فتح مشكلات كى كنجى: صبرا ور           |       | تسريح،                       |
| And the state of t | be of 's                                        |        | دياء                                  |       | J. 6                         |
| And the Second S |                                                 | 1 11   |                                       |       | mad-mm6                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |        | mae-maa                               | ه سرم | مبرکے تغدی میں ،             |



116223

THE AMERICAN STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ

سُيُكَانَ رَبِّ إِلَى رَبِّ الْعِنَّةِ عَايَصِفُونَ لا وَسَكَا هُوكِمَا الْمُسْلِبْنَ لَا وَالْمِكُ مِنْ الْعَلَا إِنْ

7

اورسیرکے داقعات سے نمین جن کو عام طورسے سیرت کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے بینیام اور اسلام کے بینیام لائے وہ اور نسر دو نون سے مکیان ہی صاف لفظون میں یون کہنا جا جئے کہ اس سلسلہ کامقصدان دوسوالون کا جواجے، اسلام کی بینے بہرکون تھا، اور وہ کیا لا یا تھا بسیرت کی شروع کی نمین طلدین ہیلے سوال کا جواجھین اور باتی جلدین وسے الکی جی اسلام کی بیروی کی ہے جس کا جیال حضر قرالات فر اس سلسلہ کی ترتیب اور کھیل میں مین نے امکان مجراس خاکہ کی بیروی کی ہے جس کا جیال حضر قرالات فر علامتہ بی نمانی رحمتہ اللہ علیہ کو تھا، اُن زبانی بیانون اور ملفینون کے علاوہ جو اپنی تعلق کی گفتگو مین فرمایا کرتے تھے کو مخود اپنی تعلق میں ملکھتے ہیں ،

چاہتا ہون کہ ہر میم کے مباحث سیرت بین آجائیں بینی تام تھات سائل پرریو ہو، قرآن مجید پر بوری نظر،
فرض سیرت نہ ہو ملکہ انسائیکلویٹ یا، اور نام عی دائرۃ المعادف النبویہ موزون ہوگا،گر لمباہے، اور اعبی نیا
فیصلہ نہیں کیا، دبنام موللنا حبیب لرحان خان شرو انی کا)

سيرة حلياتول كم مقدم من انفون في النصون كاعنوان مسهم تي في من ركاتها اوركها تها، اورافلا تي و وسراحه منه من بنوت من انفون بي نبوت كافرض بعليم عقائد، اوامرونوا بي، اصلاح اعال، اورافلا تي اس بنا برسف بنبوت كي كامون كي نفيس اس حقد من كي بي اس حقد من فراكون مسه، اورتام اوامر فوابي كي ابتداء اور تدريجي تغيرات كي نفيس اس حقد من كي بي اس حقد من فراكون من باله المن من المراء اور تدريجي تغيرات كي نفيس سي بنا يا كيا بنه كه عرائي عنائدا وراخلاق وعاوات بيل كي تن المراء و مواز من بيل كي تن المراء و مراكون و ترب كي المراء و مراكون من بي المراء و مراكون من بي المراء و مراكون و ترب كي المراء و مراكون و تام عالم كي اصلاح كي المراء و للم عالم كي اصلاح كي المراء و مراكون و ترب كي المراء و كي توسي من من المراكون و ترب كي المراء و كي المراء و للم عالم كي المراء و للمراء و للم عالم كي المراء و للمراء و المراء و للمراء و للمرا

گزشتہ ہوتھی جلہ ، یہ یا تو ہی جابدا ور آبندہ و وجلہ ہی وحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تعیمل و مشرع کی باور فرانس مران کی مشرع کی اور فرانس مران کی گزشتہ کا لئے اور فرانس مران کی گزشتہ کا لئے اور فرانس مران کی گزشتہ کا لئے اور فرانس معلقی کی ورسی مسلم میں مسلم کی میں اس جاری کا مواد کا مواد

و مقاملات سے متعلق ہیں ، سا تو بن علد ہو گی ، ان میں سے ہر مو عنوع کی تفصیل تشریح میں صنعت فی کے ایما مع طابق قران مبدير اورى نظر ركھى جاتى ہے، ان كى تدريحى تاريخ بيني نظر رہتى ہے، ان كى صلحون اور كلسوت ېروه اٹھا يا با آہے، دوسرے مذہبون سے مناظرا ندميلو کو بچا بچا کرمقا بلہ اور موازنه کیا جا آ ہے،اور ہرا مک بحک ورمين آنين فاطلى فسكتنج واشتهانده انچه است د " مرا" گفت با ن می گویم بُول السُّرياك كا مزار مزار شكر ب كدُّاس في اس سلسله كوش قبول كى سنرعطا فراكى ، قبول فاطرولها غدا واواست مى دائم اس کتاب کی میلی ہی جلد شاکت ہوئی تھی کہ ایک تقدیس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے یوری عقیدت تھی اور جن کی زیا ن سے استحاق کے با وجو دکھی ترعیا نہ نقرہ نہیں نکلا جھوسے فرمایا،" بیرکتا ب وہان فبول جمد کئی آتا اس ارشا دکی تصدیق زمانے کے واقعات سے ہوگئ، علاوہ اس کے کہ اتی ہر علیہ کے کئی کئی اورش کا تع ہم سے اس اوربرون بندوستان کے سلمانون بن اس کے ساتھ فاصفی اور عقیدت بیدا ہوگی، ترکی بن اس کی میں اللہ كاتر م قسطنطنيه سے ننائع ہوا، فارى بين رس كى جنه طبدين كابل بين ترجمه كى كئين اوراب كالمنتظر طبعي بن اوّ سے بڑھ کرے کہ جو تی بین الرفظ بین اس کے ترجمہ کا خیال بدا ہواہے ، اس کی تبولت کی بڑی دیل ہے ، کداس کی سی افتاعت کے وقت سے لیکر آج مک اُس زبان لین شن میں اس موضوع برکوئی قابل تو بہ کتاب نہ تھی چھوٹی ٹری سینکڑون کتا بین سے سے دعو و ل کے ساتھ اس کوسا ہے رکھ رکھ کر ہوگ لکھ رہے ہیں اور سیرت کا ایک عظیم اشان ذخیرہ ہماری زبان میں مجداللّٰہ سپراہوگیا اوراس كي تعليمومطانعه اوراشاعت كي طرف سلمانون كاعام ريجان جو كيا ہے،

اركى الداد اس كا مجمن قبول كى ايك ورويل يرب كرمننت وجوم في اس كي تعنيف كا فاكروني

معادت کی طوف سے طلمئن ہون ہن بہر خور کر ابر نیفی بلطان جمان ہی ذرافتان ہو رہی تا ہے ہوئی اللہ کے داسطے عائم راول ہو مری با ہم میں اللہ میں تالیف و نفیر بنوا ہے ایک سلطان کی کے دائیں سلطان کی کے دائیں سلطان کے کرن میں اللہ فیر بنوا ہے ایک سلطان کے میں ایک سلطان کے میں اللہ سلطان کے میں ایک سلطان کے میں اللہ سلطان کے میں ایک سلطان کے میں اللہ سلطان کے میں میں اللہ میں ال

اپ مولی و آقا صفرت سرور کائمات، فرموج دات سید لمرسین مجرب به بالعلیون حجتبی عیج کی مصطفاع کی لوف الفیا اور دکو والصلوات کی دات و سی آیات سے والها ندعیدت بحرسیرت کی بلی جلد برس کے لیے ایک دفعه دو تموا برک اور دکو جلد و ن کے جلد حیب جانے کی غرض سے دّو داو برس کے لیے بمین دفعه اور بین برس کے لیے ایک دفعه دو تموا برا بھا جاری فرائے جن سے بچلے برسون بین جب ملک کی اقتصا وی حالت نے بم کو خطرہ بین بینسا دیا تھا بی درولی ا جاری فرائے جن سے بچلے برسون بین جب ملک کی اقتصا وی حالت نے بم کو خطرہ بین بینسا دیا تھا بی درولی اسٹر تبارک تو الی کی بار کا و بے نیا زمین التجا بو کہ وہ بھی اسی سفرین گذرجائے ، اور آخر بین زندگی کی پیائن سے زیادہ منزلین ملے کر حکا ، جو کچھ باتی ہے ، دھا ہے کہ وہ بھی اسی سفرین گذرجائے ، اور آخر بین خوش قیست سعدی کی طرح بین بھی یہ کہنے کا موقع ملے ، منزل تا مگمشت و بیایان رسید بھر





## عرضاح

النَّذِيْنَ الْمِثُولَا وَعَمَلُوا الصِّلِكَاتِ

محار رول انده تلی اند طلیه و تام ب تعلیم کو سیکر آئے، اُسکا بنیا دی سکدیہ ہے کہ انسان کی نجات کا و چیزون پر آئے۔

ہے، ایک ایان، اور دو سری کل صالح بحل ہوں گائی گائی تھی تھی جالہ ایان کی شرح و تو شیع بین تی ، اب یہ پیش نظر حصر کم سیم کی گذشتہ چر تھی جالہ ایان کی شرح و بیان میں ہے، ایان بنیا دی امولوں کے مطابح ان امولوں کے مطابح ان امولوں کے مطابح کی گذشتہ چر تھی کا مرحکے کا نام ہے، اور گل جمالے ان امولوں کے مطابح کی نہیں جب بیک اس علم و قبین کے مطابق کل بھی نہوں مسل کا بھی بات کا تنہا علم و قبین کا میا ہی کے لئے کا فی نہیں جب بیک اس علم و قبین کے مطابق کی بھی اور و اس کی بیان افسوس ہے اسلام نے انسان کی نجابت اور فلاح کو آئین و و چنروں تو نی ایان و گل صالح بر مبنی قرار دیا ہے، سیکن افسوس ہے کہ کو ام بین ایان کو جو ابتہت میں ایان کی جو ابتہت میں ایان کہ جو ابتہت کا میں ایان کو جو ابتہت میں ایان کی جو ابتہ بیا در کے دیا تا میں جو انسان کی بیان میں بیان کی جو انسان کی میں میں بیان کو خوام میں بیان کی بیان میں بیان کو بیان بیان کی بیان میں بیان کی بیان کی بیان میں بیان کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان کی بیان میں بیان کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان کی بیان بیان کی بیان بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان بیان کی بیان کیا کا کو بیان کا کو بیان کی کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی کو بیان کی کو بیان کی بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو کی کو کو کی بیان کی کو بیان کی ک

ان دونون کی بہترین شال اقلیدس کے اصول اور استکال کی ہے، ایمان کی حیثیت اصول بوضوعہ اور اصول متعارف

زمانه کی پوری انسانی تامیخ اس حقیقت پرشا بدعدل ہو کہ اخین افراد اور قومون پر فورو فلاح اور کامیا بی کے اور درواز سے کھلے ہیں جہیں آبانی حقائق کالقین تھا، اور اس تقیین کے مطابق ان کے کل جی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایی،

لَقَدُ حَلَقُنَا أَلَا نُسَانَ فَى اَحْسَ نَفُونِهِ وَنُقَرِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ ا

وَلِكُّنْ ثِنَ أَمْنُوْ الْمَعْلِو الصَّلِحْتِ أُولْيِكَ الْمِنْ الْمُنَوْ الْمَعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمَ اَصْحَابُ الْجُنَّةِ، دِنِفِرٌ - وَ) بين، بینی جنّت کا حصول سل اور قومتیت برموقوت ثمین، بلکدایان اور گلِ صالح برہے، جُوعض جنت کی تیمیت اوا گر کی ، و وائسی کی ملیّت ہے، فرمایا ،

اِتَّ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

قَالَ المَّامَنُ ظَلَمَ فَنَوْفَ نَعَنْ بُكُ، تَعَرَّبُرَدُّ إلى رَبِّهِ فَيُعَنِّ بُدُعَنَ أَبَا تُكُرًّ، وَإَمَّامَنَ امْنَ امْنَ وَعَلِي صَالِحًا فَلَهُ جَزَاعِ إِلَى الْمُنْ

ركهمت-۱۱)

فَمَنْ لَيْمُلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا فَمَنَ لَهُ اللَّهِ مُؤْمِنَ فَلَا كُونَ السَّفِيهِ 3 وَإِنَّا لَدُ كَامِنْهُ فِنَ ،

(اسماء-ء)

غَلَفَ مِنْ بَعْلِ هِ مُخَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوٰةَ وَلَّسَعُو السَّهُ لِ تِ فَسَوْفَ يَلُقُوْنَ عَلَّا اللَّمْنَ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَالْولِيكَ بَلْ خُلُو

اس نے کہاج کوئی گناہ کا کام کریگا قدیم اس کو دونیا مین ہنرا دینگے، پچروہ اینے رب کے پاس وٹا کرجائیگا قواس کو بری طرح سنرادیگا، اور جوکوئی ایمان لا یا اور نیک عل کے قوا لئے بھل ئی کا مد لرہے،

قرجر کوئی نیک علی کرے، اور وہ مدین جی ہوا توامی کی کوشیش اکارت مربوگی، اور ہم اس کے زئیک علی کو)

, 0,262

توان کے بعداکن کے ایسے جانتین ہوئے جفون نے ما کو بربا دکیا اور نفسانی خواہشون کی بیروی کی، تو وہ گرائی سے طین گے بمیکن جنے تو بہ کی اور ایمان لایا ااور نماکیگی

الْعُنَّةُ وَلَانظُلْمُونَ شَنْئًا،

بھی الانه حائے گا،

اس سے اور اسی شمسم کی دوسری آیون سے میات ثابت بوکر خبت کا انتحاق در اس انہین کرہے جایا اور میرایان کے مطابق عل سے می آداشہ بین اور جوعل سے محروم بین وہ اس اتحاق سے بھی محروم بین الآیہ کہ اللہ تعا بخش فرمائ،

اورجایان لائے اور نیک کا م کئے و وجنت کے باغون الجنت لَصْمْ مِنَا يَسَاءُ وَنَ عِنْدَ رَبِّهِ مِدْ ذَلِكَ مِن بِهِ مَكْ الله كَان كرورد كارك إس وو عُوَالْمُفَنْلُ الْصَبِيدِيمُ وْ لِلِكَ الَّذِي يُبَنِّيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِيكُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّ

وَالَّذَيْنَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ فِي رَوْضَتِ

عِبَادَةُ الَّذِينَ الْمَنُولُ وعَمِلُولِالصَّلِحْتِ، ونَتَيْنَ النَّرايين النَّرايين النَّرايين النَّالِين النَّالِين النَّالِين النَّالِين النَّالِين النَّالِين النَّالِين النَّالِين النَّالِينَ اللَّهُ اللَّ

د دسری جگر فرمایا،

بے شک جوابان لائے اور نیک عل کئے اور کی دہا کے لئے باغ زود س بن،

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الشِّيلَاتِ كَانْكَ لَهُمْ جَنْتُ الْفَرْدُ وْسَ نُزُلِّا (كَفَ - ١٠)

محرآكم لل كرفرايا،

فَمَنْ كَانَ يَرْحُو القَاءَ رَيِّهِ فَلْيَحْمَلْ عَمَلًا لَوْصَلُوا فِي رُورُوكُ رَصَعَنَى أَيْدِ مُوتَو يَا سَتَهَ كُوهِ صْلِمًا وَلاَ سُنْرِكِ بِعِمَا دَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دَلَكُ في نيكُمُل رسي، وري كوري يورد كارى تَركَت بَنَ

ا مان کے ہوتے مل سے مروی توفق فرض و در نہ حقیقت تو یہ بوکہ جہان علی کی ہی ہوں کے بقدرا مان یہ سے کی کمزوری بوتی ا پر بورا بورا نقین آجانے کے بعداک کے برخلا منال کرنا، انسانی فطرت کے خلا مند ہو۔ آگ کو علامنے والی آگ نقین کڑنے كم بعد مركون المين اين بالقركوة النه كى جرأت كرسكمات بمكن ما دان بجرجوا في آك كوجلان والى آك نبين جا تما وه أ اس من م تعدد النه كواما وه جرم جا الب وال كي على كا قصور بهار التي كي كمزورى كاراز فاش كراس.

يهى سبب به كرتنما ايان، يا تنماعل كوتمين، بلكه برحكيه وونون كوطاكر نجات كا ذر بيه تباياب، عَلَىٰ مَنْ الْمَنْ وَالْوَعِلِمُو الصَّلِحْتِ فِي جَنَّنِيَ إِنَّ رَجِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُ اسى طرح قرآن ياك مين تحوار مع تقوار التغيير سيده مهموقعون برسماميت بيء

الله ين المنو إفر عمل والصلحت، جوايان لائ اورا فون في الي كام كي،

اس سے قطعی طور رئید یا بت ہو تا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایا ن اور عل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جوا کیٹ وسرے ے الگ نہین ہوسکتے،ادر نجات اور فوز وفلاح کا مداران دونون پر کمیان ہم،البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں ہیلے ووسرے يرتفرم مال ہے،

جن سلمانون سے انٹر تنعالیٰ نے دنیاوی حکومت وسلطنت کا وعدہ فرمایا ہو وہ بھی وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عل صالح تمي يو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمُنْ وَامِنْكُمْ وَعَمِلُوا أَصِلْتِ مَمْنِ سِأَن سِجِوامِان لائے اور نيك كام كے فدا وعده كماكه أن كوزمن كامالك سمائركاه

كَيْمَتَخُلُفُهُمْ فَي أَلَا يُحْنِ ، (نور-)

آخرت كى منفرت اوروزى كا دعده بحي أغين سے تھا،

وَعَدَاللَّهِ ۖ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ وَالْعَلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

کنے بخیایش اور ٹری روزی کا وعدہ کیا ،

تَنْفُوزَةٌ وَآجْرُ اعْظَيًّا، رفتج - ٢ )

بعض آیون مین ایان کے بجائے اسلام تعنی اطاعت مندی، اور کل صالح کی جگراحسان فینی کار کاری کو حکمہ وہلی کہا مثلاً ایک ایت میں مود و تصاری کے اس وعریٰ کی تروید میں کہ شت میں صرف وہی جائیں گے ، فرمایا ،

بَلْي مَنْ أَسْلُدُ وَجْهَدُ يِنْدِ وَهُوَ فَيْسِ فَكَدَّا جَوْقَ لَا مَنْ أَسْلُدُ وَجْهَدُ اللَّهِ عَلَى الدوه فَلُوكَارُ

نواس کی مزد دری اس کے پر دردگار کے یاس بی فرقر

عنْدَرَيْبِ وَلَا خُونُ عَلَمْهُمْ وَكُلْهُمْ تَعْزَلُونَ،

ے اُن کو اور ذعم،

(نوخ ۱۳۰)

ان تام أتيون سے يه اصول تابت بوتا ہے، كم نجات كا مارص ن ايان پندين، بكدايان كيسا على صالحير استاوريى دەسب سے برى صداقت ہے جس سے اسلام سے بنيتر مذاب بين افراط اور تفريط نايان تھى ، عيسائيون مین جبیا کہ بال کے خطوط مین محصرت ایمان پرنجات کا مدارہ، اور بودھ دھرم میں صرف نیکو کاری سے زوان کا درجہ متاب، اوركهين صوف كيان اوروهيان كونجات كالاسترتباياكياب، مكريني بإسلام عليه انسلام كيينيام في انسان كي نجات كافرىيددىنى دايان) درحبانى دعل صالح) دونون اعال كوطاكر قرار ديائ بين بيلى جزييب كديم كواصول مصحيح ہونے کافلین ہوا اسکوایان کتے ہیں ، میر سر کر ان اصولون کے مطابق ہاراکل ورست اور سیح ہو، یہ ب سالے ہو، اور سرقم کامیا بون کا مدار اخین دوبا تون پیپ، کوئی مرض صرت کسی احول ِطبی کوشیح ما ننے سے بیار یون سے نجات نہیں یاسکیا ا ا جسب تک و واُن اصولون کے مطابق علی جی نرکرے،اس طرح صرف اصول ایان کوتسلیم کرلینیا انسانی فوز و فلاح کے لئے كانى نبين جب كك أن اصوارت كيمطابق يورا يورا كالعبي نركيا جائے،

و ١ ايان والے مراد كو پہنچے، جو نماز مين ماجزى كرتے بي، خَاشِعُونَ وَاللَّذِينَ هُمُوعَنِ اللَّغُومِ عُوصِيَّة جَاتَى بالرن كاطرت رُخ نبين كرتے ، وِزَارَة ديتے بن جدانی شرمگا ہون کی حفاظت کرتے ہیں . . . . .

كِلْمُنْ تَقِهِمْ وَعَوْنَ ، وَالَّذِنْ مَ مُعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّالِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

بِجُا فَغِفُونَ، أَوْ لِلِكَ هُوْ الْولِي نَوْنَ ، (بعومنو-۱) مَارُون كَم بإنبداين، بي بشت كه وارث بين،

قَدَافَكُ الْمُؤْمِنُونَ الَّانِيْنَ، هُمْ فَيُ صَلَانِهِمْ

كَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوعِ فَاعِلْوَكَ وَاعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

هُدُنفُمْ وْجِهِمْ فِطْوْنُ .... وَالَّذِينَ مُ

اس ونیامین انٹرتعالی نے ہرنے کوہارے ماوی ال وارباب کے مارج فرمایا ہے ہیان کی کامیا لی اور فوزو فلاح بھی صرف ذہنی عقیدٌ اورایان سے حال نمین ہو کتی جب مک اُس عقیدہ کے مطابق علی عبی ندکیا جائے۔ عدون اس یقین سے کدر وٹی باری مجوک فاطعی علاج ہی ہاری بھوک فرض نہین ہوسکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو صروحبد کرے روٹی ما ا گرنا اوراس کوچباکراینے بمیط مین کگذا بھی پڑے گا،اس عقیدہ سے کہتم کو ہا ری انگین ایک جگہ سے و و سری جگہ رہیا تی ہیں ا

(Logy), d 4346

اسلام بن نفط عبراً در شن کوش و سوست عامل ہے، اس کے اندر سروہ کام دائل ہوجی کی غرض خدا کی فوشود ہوں اس کے اخدر سروہ کام دائل ہوجی گی غرض خدا کی فوشود ہوں اس کے اخلاق و معاملات بھی اگر اس فوش نیتی کے ساتھ کے جائیں تو وہ عبا واست میں و افر ہیں، اگر فقہار نے اصطلا میں اس کے اخلاق اور تنقل ابوا ہے قرار دیئے ہیں جنگی تفصیل یون کیجا سکتی ہو کہ اقرالا اعالی صالحہ کی دو میں ہیں، ایک وہ میں فرسی کی حقیق بین، ایک وہ جن کی حقیقت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دو سری وہ جین قانونی ذرقہ داری کی تینیت طوفط ہوتی ہوتی ہے، اور دو سری وہ جین قانونی ذرقہ داری کی تینیت طوفط ہوتی ہوتی ہے، پیلے کانام اضلا قرب اور دو سرے کام حاصلات ہو، اور اور این رہ جلدون کا موضوع ہے، اس کی کانام اخلاقی اور دو سرے کام حاصلات ہو، اور این رہ جلدون کا موضوع ہے، اس کی کانام اخلاقی اور دو سرے کام حاصلات ہو، اور این رہ جلدون کا موضوع ہے، اس کالے کی انہ میں کانام اخلاقی اور دو سرے کام حاصل حق ہو وہ اور این دو جلدون کا موضوع ہے، اس کالے کی انسانی خوش کی توجہ وہ اور این دور کا کروضوع ہے، اس کالے کی انسانی خوش کی توجہ وہ اور این دور کی کام حاصل حق کالے کی کالے کی کانام اخلال حق کالے کی کانام اخلال حق کالے کانام اخلال حق کالے کانام اخلال حق کالے کانام اخلال حق کی کانام اخلال حق کالے کانام اخلال حق کانام اخلال حق کے کانام اخلال حق کانام اخلال حق کی کانام اخلال حق کانام اخلال حق کانام اخلال حق کی کانام اخلال حق کانام اخلال حق کی کانام اخلال حق کی کانام اخلال حق کانام کی کانام کانام کانام کی کانام کی کانام کانام کانام کانام کانام کی کانام کانام کانام کانام کی کانام کی کانام کانام کانام کانام کانام کی کانام کانام

## ٤١١١٤

## يَايِّيمُ النَّاسُ عَبْكُ وَلِيَّنَ مُرْسِقِيً

ونياست الك على فرد كل بسركرة ولد وسيكانه كالإراع

منازة مسلى عب مُتَنتلي.

عرب بن مرده انبی اغلاقی اور مذای برعملیون کے سبت سخت بدنام شے ان بن روحانی خارمی وایزادا ورخدا برتی نام کوند نقی، وه صرف سؤت رئینی کے دن قرائے کام کے مطابی تعطیل منا اا وراس دن کوئی کام ندکرنا بڑی عبا دت سمجھ شے ک قرآن پاک نے ان دو قرن فرق فی کی اس حالت کا نقشہ کھینیا ہے، میرد دیون پراسٹ بے کمی، نافرمانی، اکل حرام، اور طاخو کی بیش کا اور عبیائیون پرغلوفی الذین کا میرج الزام قائم کیا ہے،

سیوری جا دور گار نظار و ماییات کے توجات مین گرفتار تھے اورجب کبھی موقع مانی بغیر قدمون کے تبون کے سکتا میں سرحیکا لیتے تھے، عیسیا کی حضرت مریم اور حصرت میں اور سیار اور تبدید اور آزار سیار نے اور کا دون اور سیار کی تصویرون بجیرون کی تصویرون بیری اور ایرا کی تعدید اور آزار سیجانے والے طریقا کی مقبرون کو بیتے ہوں کو بیتی اور تبریکی آور تبریکی اور آن کی تابی کا میں ماری کی فائن کی تعدید و اور نصاری کا فائن وی اور نوان کو فائن کی تعدید و کافن و یہ میں دونون کی آور تکی کرنا، اور نصاری کا فائن وی اور ایرا ہر کا فنی وی اور نوان کو میں نوان کے شوع کی اور زیا دی دونون کو ایرا ہر کا فنی قرار دیا ،

وَلَمْكُ أَرْسِلْنَالُوعًا قَالِبُراهِ مِهُمْ وَجَعَلْنَا فِي وُرِيْنِ مِهِ النَّبُوعَ وَالْلِتُ فَمِنْ فَمِنْ مُومِنَا فَيَ وَكُنْنُ مِنْ مُومُ فَلِهُ فَي فَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِي اللْمُلْمُو

اورتم نے نوح اور آبر ہم کو بھیا، اوران کی سل بین ہوت اور کماب کمی، نوائن میں سے کچے راہ میبین، اور اکثر ما قرما بین بھران کے بعدان کے بیچے ہم نے اپنے اور تیز بھیج مریم کے بیٹی بھیلی کو بیجا، اورا کو آخی ما پت فرمانی اور جھوں نے میسی کی فیری کی ایک و ل میں زمی اور تیر رائی بائی اور ایک با اضون نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان رہمین کھی تھی، اضون نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان رہمین کھی تھی،

له و كوسورة بائره دكوع و والدورسودة عديد دكوع م-

الَّذِينَ السَّوُ الْمِنْهُ مُوَا جَرَهُ مُّ وَكَنِتْ بُوَيْنِهُمْ تَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَلْمُونِينَ السَّوُ الْمِنْهُ مُوا جَرَهُ مُّ وَكَنِتْ بُونِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَلْمُونِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ان آیون سیموام مواکه میهائی دین من اضافه اورافراط کے مرکب بوست آی کے قرآن نے انکوبار بارکہا، کا نَفْلُو اِنْ فِي دِیْنَ مِنْ عَلَوْ فَرُو، کا نَفْلُو اِنْ فِي دِیْنَ مِنْ عَلَوْ فَرُو،

ان کاست بڑا غلویہ تھے کہ حضرت علی کی حن کو صرف ڈسول انٹر مانے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن انٹر لینے الکے ، اور میدو کا یہ حال تھا کہ وہ فدا کے رسولون کو رسول میں مانمانہیں چا ہے تھے ، بلکہ ان کو قتل کرتے ہے ، کی اور میدو کا یہ حال تھا کہ وہ فدا کے رسولون کو رسول میں مانمانہیں چا ہے تھے ، بلکہ ان کو قتل کرتے ہے ، کو نیف کا انتہ بیت ہو دیون کے بتو کو چوٹر کر بت پر ست ہما یہ قو مون کے بتو کو لیے جانم پر تھا ہے تو مون کے بتو کو لیے جانم پر تھا ہے تھے ، جہنا نیم تو دیون کی بہت پر سستی اور غیر خداؤن کے اگے مرحم کا جا کا بارہ ا

تذكره ب اورقرآن مين أن كمتعلق ب،

اور حبون نے شیطان کو (یا تبون کو) پیرجا.

وَعُبُكَ الطَّاعُوْتَ، دمائده م

مریم کا بینا آسی ایک بینیم به اورس، اس سے بیلے اس بینیم کر در بیلی اوراس کی مان ولی تھی، دونون (انسا ستھ،) کھا نا کھا نے تھے (ضارفتے) و کو یہم ان (غیبا) کے لئے اس طرح کھول کر دسلین بیان کرتے ہیں کیم بھی دیکھ وہ کہ حرائے جاتے ہیں، (اُن سے) کہ کرکیا نم خداکو تھیو ڈرکران (انسانون) کو بوجے ہو ہن کے تیا بین نافقہ مال ہے نافعی، النّدی سنے والا اور جائے والا ہے، جو تنفع نقصا ن بینیا سکا ہے، اے کی اوالوا مَا الْمَسِهُ إِنْ مَرْدَهُ الْآرَسُولُ عَقَلْ عَلَا مَا الْمَسِهُ إِنْ مَرْدَهُ الْآرَسُولُ عَقَلْ عَلَا الْمَ مِنْ قَلْ الْمُسْلِمُ الْمُلْكُ لَكُونَ مُنْ الْعَلَا الْمُلْكُ لَكُونَ مُنْ الْمَا الْمُلْكُ لَكُونَ مُنْ الْعَبْ الْمُلْكُ لَكُونَ مَنْ الْعَبْ الْمُلْكُ لَكُونَ مَنْ الْعَبْ الْمُلْكُ لَكُونَ مَنْ الْعَبْ الْمُلْكُ لَكُونَ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

تَنْ كُول الْهُول عَنْ فَكُمْ فَلَى فَلُولُ مِنْ فَنْلُ وَ

اینه دین مین نافق نیادتی نکرد، اورانلوگون کے خیال برین طور، اورانلوگون کے خیال برین طور، جو بہاکگئے

اَضَلَّوْ اِلنَّانِيْ لِوَصَلَّوْ اِعَنْ سَوَّاءِ اِلسَّبِيْلِ، وَصَلَّوْ اِعَنْ سَوَّاءِ اِلسَّبِيْلِ،

ائن کی حالت پیرختی،

خداكو حيواركرابيف عالمون اور در ويتون كوخسارنا

راتَّخَنُ وْلاَحْبَاكِهُ مْرَوْرُهْبَانُهُ مْرَانْبِالْمِاتِّنْ

ليا تھا،

دُوْنِ اللهِ، رتوب - ه )

الپرورڈ کبن نے تاریخ ترقی دزوال روم کی متعدد جلدون کے خاص ابواب مین عیوی مذہبے عبا وات کے جو حالات بیان کئے ہین دہ تام ترحدیث مذکور کی تصدیق و تائید مین ہیں خصوصًا تیسری اور پانچ ین جلد مین حضرت عینی جفر مرتم ہیں نظرت بیان کئے ہین دہ وابو ن اور شہیدون کی ترتش کی جوکیفیت درج ہے وہ بائک اس کے مطالب ہے، اور آجنگ مرقم سینٹ پال اور متعددولیون اور شہیدون کی ترتش کی جوکیفیت درو دیوارسے قرآنِ پاک کی صداقت کی آوازین آد ہی ہین اور اس موسی متبون کی روشنی میں اُن کے درو دیوارسے قرآنِ پاک کی صداقت کی آوازین آد ہی ہین اور اس موسی متبون کی روشنی میں اُن کے دارقبون اور تبییون میں سرگون نظرآتے ہیں '

الصحيم كماب الماجر،

روح (اللی) کے ناریکی گرجا وَل مین میمنظرین نے خودانی انگھون سے دکھیا ہے اورائس وقت محدر سول الٹانسلیم کی اس مدمث کی الی تشریح میری انکون کے سامنے تھی،

بهد دیون اورعیسائیون کو چیو ارکرخاص عربے لوگ الشربام ایک بتی سے واقعت صرور شیرے ، مراسکی عبا دیت اور یٹش کے مفہوم سے بخبر ہے، <del>لات ،عزمی ہم ب</del>ل ،اورا پٹے اپنے قلبیلہ کے جن بٹون کوحاجت روا اور بیٹش کے قابل سیمتے تھے،اُن بر جانور قربانی کرتے، اورانی اولادون کو بھینٹ جڑھاتے تھے،سال کے متلف، وقات میں مخلف بنیا نون کے میلون میں شرکے ہوتے تھے ،ا در تبھرون کے ڈھیرون کے سانے بعض مشرکا نہ رسوم ا داکرتے تھے<sup>،</sup> خانهٰ يعنى ليام بت شكن كامعبدتين سوسا لله متر ك كا مركز تها اوران كى نمازية هي كه خانه كعبد كصحن مين جمع جوكر سيلي اور مالى بكاتجا بھون کوخوش اور دائنی رکھیں، قرنش کامو قد زید تن عمر وحر انتظر بن العم کی نبوت سے بیلے بت پرشی سے نائب ہو حریا تھا ہ<sup>6</sup> لماكرما تناكة است خدا مجين تعلوم كرمين تحكوكس طرح بوجين اكرجانيا توأسى طرح عبا وس كرماني الك صحابى تاء عامرى الوع فيبرك سفرس بيرانه كارب مع اور الخضرت ملح من ربي تقى، وَ اللهِ لَوَلا أَنْتَ مَا اهْتَدَينا وَلا تصد قاولا صلَّينا فدا کی قسم اگر تو نه ہو تا تو نه ہم راستہ پاتے نے فیرنے اور نونا زیر سے ا اس شعر من اس عقیقت کا افهار ہے کہ وہ محقر رسول البّری کی تعلیم تھی، جنے ابل عرب کوعیا دت کے جسے

ع ﷺ با ہر ھی کسین خداے واحد کی پرسٹن نظی ہبت پرسٹ یو نانی اپنے با و نشا ہون اور ہیرو و ن کے مجتمے اور سَّارون كَيْ كِل لوِ جَنْ تَعَي روقم الشَّا ح كُوعِكِ الورسية افرلقي بمصر، بربر، عبَّه وغيره عيما أن ملكون مين حضرت عيني حضرت مرمَمٌ، اورسيکڙون ونيون اورنهيدون کي مورٽيان،اور پڙيان،اورانکي مصنوعي يا د کارين پوجي چار بي تغيين زرقة کی ملکت مین آگ کی پیشش جاری تھی بہندوستان سے لیکر کا بی و ترکستان اور حین اور جزائر بیند ناکسه برده کی مورثون

سك سرة ابن بنام ذكرزيد بن عرو، ك فيح سلم باب خيبر شعر كا بهلا لفظ تختَّه يندو ابنون مين متملف بيي،

ا ماد صون اوراس کی جلی ہوئی ہڑیون کی راکھ کی ہوجا ہور ہی تھی جبین کے کنفوس لینے بابِ داوون کی مور قرن کے گئے ا خم شے، خاص ہندوستان مین سوئرج دیوتا گئکا مائی، اور او تارون کی ہوجا ہور ہی تھی ، عراق کے صائبی سبع سیّارہ کی سیّر کی تاریکی بین مبتلاتھ، باتی تام دنیا درختون، بیّجرون، جانورون، جو تون اور دیوتا وُن کی پریتش کر رہی تھی ، غرض میں اس وقت جب تام دنیا خدائے واحد کو حجو ڈکر، آمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پریتش مین مصروف تھی ایک اب آب و گیاہ ملکے ایک گوشرسے آواز آئی،

اَ يَّهَا النَّاسُ اعْبُكُ وَ ارْبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَامُ النَّاسُ اعْبُكُ وَ ارْبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَامُ ال وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَ رِنِقِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سابق كتب الني كے امانت دارون كو آوازوى كئى،

نَيَاهِلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْ الِلْ كَلِمَةِ سَوَاعِ اللهِ اللهِ وَالدِ اَوْمِ مَمَ اللهِ اِت بِعَلَا مَعْدَ بِو جائينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مرية اوازر كيتان عرب جندى بيتون في اور كارأته،

رَبِّنَا إِنَّنَاسَمِ فَمَا مُنَادِيًا يُّنَادِ مِي لِلْإِيْمَاتِ فَراوندا بِمِ فَيانِ كَ مِنادِي كَي آوازسي كرايني

اَنَ أَمِنُ وَالبِرَدِكُ مُنَا مَنَّا قَ سَرَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا مِيرِدُكَارِبِوا عَانِ لاَوْ، توجم إعان في آئ ، توام يرورُو

دُلُوبِنَا. (العمران-٢٠) بماركمان معاف كر،

ان وا قعات کوسامنے رکھگر آخضرت سلعم کی اس دعا ، کی صداقت کا اندازہ کر دعجہ برزکے امتحال گاہیں آبکی زبا<sup>ن</sup> عبو دیت ترجان سے بار کا و النی میں کیگئی تھی ،

> "غداوندا تیرے بوجنوالون کی میتھی بھر جاعت آج تیرے کئے لڑنے پرآماوہ ہے، خداوندا! آج اگر یہٹ کئی نو بھرزمین بین تیری بھی تیر شرکتی ہے۔

To start of the st

خدانے اسپیے نبی کی د عاسنی اور قبول فرمائی ،کیونکه خاتم الانبیاء کے بعد کوئی و وسرا آنے والا نه تفاجوغافل ونیا کوخلا الكي يا و ولانا، اورخداكي سچي اورځلصا به عيادت كي تعليم دييا، مرت ایک ضاکی عبادت المذمب کی کمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نتوستِ محمدی کا میدالکا رنامہ یہ محکمہ اس نے ونیا کے معبد سے تام باطل معبود ون کو با برنکال کر میں نیکریا ، باطل معبو دون کی عبادت اور پیش کی فیم محوکر دی ، اور صرف اس ایک ضرا الے سائنے، خداکی تام مخلوقات کی گر ذمین جبکا دین، اورصاف اعلان کر دیا کہ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّنْطُوتِ وَلِهُ وَضِي إِلَّهُ إِنْ السَّنْطُ اللهِ مَا مِعْلُوق اس مربان مذاك سائ غلام الدَّحْمَا نِعَبْدًا (مربعها بى بَكْرَان والى ب، خداکے سوانہ قرآسان میں ، نہ زمین مین ، نہ آسمان کے اویر اور نہ زمین کے نیچے ، کوئی ایسی چزہ جوانسان کے بعده اور دکوع و قیام کی شخی ہے ، اور نداس کے سوائسی اور کے نام برکسی جاندار کا فون بہایا جاسکتا ہے ، اور ندائی برستن کے لئے گھر کی کوئی و بوار اٹھا کی جاکتی ہی اور نہ اسی ندر مانی جاکتی ہی،اور نہ اس سے دعا مانگی جاسکتی ہی ہوجا آ صرف ای کے لئے اور ہر سی ش صرف اُی کی فاطر ہے ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَأُنسُكِى وَعَمَا يَى وَمُمَا تِى مِثْدِرَةٍ بِي اللَّهِ مِيرِي فازاورميري قرباني، اورمبري زندگي اورميري موت سب ای ایک عالم کے بروز کارا ترک لئے ہے، العَلَمِائِنَ، والنَّا هر-٢٠) كفاركوتيون، وليرتا ون سارون، اور دوسرى نخلوقات كى يرتش سے مرطرح منع كيا كيا، اور انتين مردليل سے مجايا لیا کہ فدائے برحق کے سواکسی اور کی سیش نہیں بھی جب ان براس بھیا نے بجیائے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغیر کو ال انقطاع كے اعلان كامكم موا، قُلْ إِلَّا لَيُّهُا الْكَلْمِيرُونَ لَا الْحُبُكُمَا لَقَيْنُهُ ا سے کا فرو اِس کو تم لویت ہواس کومان میں لوجہا الو وَلَا أَنْتُمُوعُ مِنْ ذُنْ مَا أَعُبُنُ لِا وَكُا أَنَ مذهمال كولوسين والسايع عواجل كومين لوجها بوك اور عَابِلُ مُاعَبُلُ شُوكِ الشِّرَعِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ و في أل الركولوجي والابول مبكو تم سله بي جا اور فرقم

اس کو پوہنے والے ہوش کو مین پیر جہا ہون ،تھا رہے

أَعْبُلُ ، لَكُوْدِ يُنْكُلُو فَلِي دِيْنِ ،

كي تماراوين مي اورميرے كي ميراوين ہے،

(کفیرہ ون ۔ ، )

فارجی رسوم کا دھ ذہین فی فی عبادت اور پرشن کے وقت جم دجان سے با ہرکی سی جنری صرورت نہیں، نہ سورج کے خطے اور اسکی جائی اجبالے سے طلب ، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی صرورت کے بیٹر اور اسکی جائی اجبالے سے طلب ، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی صرورت نے دویا گون، دیلیون، نررگون اور ولیون کے جمہون کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ، نہ سامنے موم بترون کی صرورت ، نہ لو بان اور دوسرے بخرات جلانے کی رہم ، نہ دونے چاندی کے روشن کرنے کا کلی نہ نوب اور ترونون کی صرف اور تو میں میں خورت جلانے کی رہم ، نہ دونے چاندی کے خاص خاص خاص خاو و ن اور آزا و ہے ، اس کے لئے صرف ایک بیٹروش بیاب ، بیاب میرونی رسوم اور تیو دے اسلام کی عبادت بیاب اور اور اور اور اور کی تو تی بیاب ، بیاب میں جو رہی ہوجائے تو میرسی میں حاف ہی ،

دربیانی آدی کی خردرت نبین اسلام مین عبا دت کے لیے خدا اور مزیدہ کے درمیان کسی خاص خاندان اور کسی خاص خاندان کی ورمیانگی کی حاجت نبین ، فررسول انتر صلح کے دین مین مندون کی طرح نه برتمن بن ، نه بومهت نین نه بود بوش کی ورماطت کی قید نه بجاری بن ، نه به و دون کی حارح کا بن بین ، نه رقی بین ، نه حا خاص بن ، نه منده داردن کی حرورت بو اور نه اور نی حارح و اور نه کی حرورت بو اور نه با در یون اور نم کی خارد و ن کی حارج و نبیان بر مزیده اسینے خداسے آب مخاطب ہوتا ہے ، آب با بین کر تا کہ با دری اور این آب بوتا ہے ، آب با ایس کر بیان بیا آب کا بین اور کا این بیان بیا آب کا بین اور این کی حارب ، بیمان بیما

الدعق في الشيِّف ككر المين-١) من في الله المارومين تم المحتال ومن تم المحتال والمارومين تم المحتال والمارومين المارومين المارو

لے جیاکہ ہندؤن میں بر سے جیاکہ پارسون میں ہو، سے جیاکہ ہندؤن، مام بت پرسون اور روئن کی تھولک بن ہے ، سک جیاکہ روئن کو بیت برسون میں ہندؤں میں ہندؤں ہے ، سک جیساکہ روئن کو بیت برسون میں بید کر میں ہودیوں کے ہان بن ، پارسیون میں بید کیٹر وزی کی اکثر خرورت بو

فاری بن کی کوئی چیز نین اور قربای بنی عبا دتون کو دکش دلفریب، مؤثرا و ربارعب بنانے کے لئے فارجی تاثیرات سے کام بیا تھا کہ بین ناقوس اور قربا کی برُرعب آوازین تھیں کہ بین ساز و ترخم، اور نفر قبر بربط کی دکش صدائمین تھیں کہ بین سربر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کومتا ترکز اور کھنٹے کا فلافا نداز شور بلکن دین محرری کی سادگی نے اُن بین سے ہرا کی سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کومتا ترکز کے منافل میں اور خارجی اور نباوٹی تدبیرون کا سہا دائمین بیا، اکر خدا اور نبدہ کا فر

ا کان کی تینین این خرد بینی عبادت کو ایند اور چین کی جهاد دیواری مین محدود کیا ہے "بت خانون سے بہر ایوجانہیں اور خوت کی بہتنش اور چین کے سواکمین دعانمین اور خوت سے خل کر کوئی بہتنش منین بین محمد وعنوع کی بہتنش منین بیکن محمد روموء کی مجمد وعنوع کی مجمد وعنوع کی بہتنی بیکن محمد روموء کی مجمد وعنوع کی بہتنی بیکن محمد والی محمد والی محمد والی محمد اور عبادت خانہ ہے ۔ انحضرت اور مجمد اور عبادت خانہ ہے ۔ انحضرت مسلم محمد اللہ محمد

وجعلت کی اکا درخ مسجکی ا قم موار بوکه بیا وه ،گلشت جمین مین بوکه منگا مهٔ کا رزار مین جنگی مین بوکه تری مین بهوامین موکه زمین بر ،جها زمین مج که دیل پر ، هر گلبه خدا کی عبا دست کر سکتے بو ،اور اس کے سامنے سجد ہُ نیاز بجالا سکتے ہو، میمان تک که اگرتم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد مین ہوجہین سامنے ثبت اور مجنفے نہ ہون تو وہان تھی اینا فریفی عبا دست اداکر سکتے ہو،

فاص فاص عبا د تون کے وقت مختلف متون اور چیزون کی طرف اُرخ کرنامجی ہر مذہب میں ضروری مجھاجا ہا؟' چیانچہ تام ملما نون کو ایک احد اُرخ پر مجتزع کرنے کے لئے ماکہ اُن مین دحدت کی شاک نایان ہؤسلما نون کے لئے بجی ایک مست خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام مین مبجدا براہمی کی تفییم کیکئی ہے کہ وہ دنیا مین خدسے واحد

سك بخارى كماب الصلاة فإب قول البني ملهم جعلت لى اكارض سجدا وطعويل وكان محري بارى كتاب الصلوة بالبالصلوة في البيقر،

پرسٹن کا ہدامقام ہے، ایکن اکی جیٹیت وہ نمین قائم کیئی جودو سرے ماہ بے قبلون کی ہے، اسلام کاقبلہ شال و جزب اور سٹرق دمفر سے حدود سے باک ہز، وہ سارون کے ترخ یاجا پاراور سورج کے مواجہ کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکو کے مسلمان سرجمت اور سرجمت اور سرجمت اور سرجمت اور سرجمت کی طون سن کر سے بھی ایک کے مسلمان سرجمت اور سرجمت کی طون سن کر سے بھی اور خوجت بھی کہی ایک سیمت کی تحقیم میں نہیں اور خود خانہ کو جہی ترخ کہ کہی ترخ کہ میں بیان اور خود خانہ کہ کہی توجہ حرجی اُرخ کرو، او حربی خدا ہے، چنا نج کی عالی ہوئی مواری میں موجہ کی حالت اور سرجمت ہوئی مواری کا اُرخ کے مواجہ کی ما سکت ہوئی مواری کا اُرخ کے مواجہ کی عادت با تی ندر ہے، تب بھی اس شرخ کھڑا ہوجانا کا فی ہوئی اور اُرا ہوجانا کا فی ہوئی سرخ کھڑا ہوجانا کا فی ہوئی سرخ کا دو،

جوانی قربان میں اسلام کی جوان کی قربانی کرکے خدا کی خوشوری عالی کرنے کا طریقہ اکٹر ندا ہب میں دائے تھا، عرب میں اسکاطر لقیہ یہ تھا کہ ہوگ جا نور ان کر کے بیون پر جڑھا دیتے تھے کھی ہے کرتے تھے کہ مردہ کی قبر بر کوئی جانور الا کربانہ اسکاطر لقیہ یہ تھا کہ ہوگ جا تھا، اور ائس کو جارہ کی سندن دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور بیاس سے تڑب ترث کرم جانا تھا، الربون یہ جنے نے دہ اسی طرح بھوک اور بیاس سے تڑب ترث کرم جانا تھا، الربون کے خون کا جھا ہے جنانچہ قربانی ذیح کر کے معید کی ویوار برائس کے خون کا جھا ہے جنانچہ قربانی ذیح کر کے معید کی ویوار برائس کے خون کا جھا ہے۔

ك صبح مجارى كماب الادب باب تن اكفراهاه ٠

ا دیتے تھے ہیو دیون میں بیطریقیہ تفاکہ جانور قربانی کرکے اُس کا گوشت جلا دیتے تھے،اوراُس کے متعلق وہ جورسوم اداکرتے تھے؛ ان كَيْفْيل صَغُون مِين عِي نهين سامكتي، أن كايه هي عقيده تعاكمية قرباني خداكي غذاب بيض مذام ب مين يه تعاكد أس كا ۔ گوشت حیل اور کو ون کو کھلادیتے تھے بینیام محمّدی نے ان سب طریقون کو مٹا دیا اُس نے سہتے پہلے یہ ترایا کہ اس قربا سے مقصور خون اور گوشت کی تهین، بلکی تنهارے ول کی غذامطلو بے - فرمایا،

اسلام نے تام عبا دات مین صرف ایک جے کے موقع پر قربانی ولحب کی بواور اہل استطاعت کیلئے جوموقع جے پرندگئے ہون مقام جج کی یا د کے لیے فرما نی سنون کیگئی ہو' ناکہ اس واقعہ کی یا د ٹازہ ہوجب تلت حنیفی کے سہیلی وای نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چا ہے نا، اور خدانے اُس کو از ماین میں پول ہونا دیکھ کرائس کی چری کے بنیچے بیٹے کی بجائے و بنے کی گرون رکھدی ،اورائس کے بیروون میں اس ظیم انتان واقعہ کی سالانه يا د گار قائم جوگئی،

اسی کے ساتھ پیام خمدی نے یقعلیم دی کہ اس قربانی کا نشا ارواح کوخش کرنا ہھیںبتون کو دورکرنا ،جان کا فدیٹے پٹا ا یا صرف خون کا بها ما اورگردن کا کانمانهمین ہے ، بلکه اس سے مقصد دّو این ایک یہ کہ اللہ تنعا کی کے اس احسان کا شکارہ ا کیاجائے کہ اُس نے جانورون کو ہاری ضرور تون میں لگایا وراُن کو ہاری نذا کے لئے ہیا کیا، اور و دسر ایر کہ اُنٹا کوشت غريون بسكينون اورنفترون كو كهلاكر خداكى توشفو دى قال كيجائي وريايا،

وَلِي عَلِي أُمَّتَ يَوْجَعُلُنَا مُنْسَكًا لِيِّنَ كُورِ السُمَ بِمِنْ بِرَوْم ك يه قربانى مقردكى بَاكروه ان عانورون بر فالسكے نام كى يا دكرين جو تعب أن كوروزى كى ، نو تمارا فذالك فدائب انى كي آك سر تحدكا أو اور فابزى كر

واسك بندول كو وتنخرى ساوس،

اللهُ عَلَى مَارَزَقَفُ وَيْنَ كَبَيْرِيمَ نَهِ الْأَنْعُامِ فِي فَا اللهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْ الْأَيْرِ الْحُجْبِينَ،

ا در قربانی کے جانور ون کو خدائی نشانیان بنایا ہے اتھا ایک اُن بین بہت فائدے بین، اُن کو قطارین کھڑا کریے قم ان پر خداکا نام نو، توحب وہ بپلو کے مجل حمکین، (یعنی ذریح ہو کیبین) ٹوائن مین سے کچر خود کھا او، اور باقی قاعت بہند نقیر دن اور محاجون کو کھلا دو، اسی طرح وَالْبُهُ نَ نَحَعَلْنَا هَا لَكُوْمِنَ شَعَالِرِاللهِ لَكُومِنَ شَعَالِرِاللهِ لَكُومِنَ شَعَالِرِاللهِ عَلَيْهَا لَكُومِنَ شَعَالِرُاللهِ عَلَيْهَا صَوَرَاهِ فَا خَلْهُ وَالسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُولُهُ فَا ذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُا فَكُمُ لَوْا اللّهَ عَلَيْهِا فَكُولُهُ فَا اللّهَ مِنْهَا وَالْمُعْتَدُ وَلَهُ عَنْدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(3-そ)

ائن جانورون كوتهارسه كام من نگايا به كه خدا كاشكرا داكرد

ین وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سواکسی اور کے نام پراگر جانور کو ذرج کیا جائے تو توررسول انتر صلح کی شراعیت مین اپنے خوار سلام کے بعد اور کی گوشت کھا ناموام ہے، وَ مِدَّا الْعِلْ بِهِ بِعَارِيْتُ فِر مِلَا مِن وسر متاکہ خاص رہبے مین مین اپنے و بیا آسنے فرمایا منا کے نام سے جس مین مین جا ہوئوج اور انگی کر و تقی اسلام کے بعد کو گون نے اس کے شاق اسپ بوجھا، آسنے فرمایا منا کے نام سے جس مین مین جا ہوئوج اگر و اور و خور کو کی کھا گو ، و خور اور و خور کی کھا گو ، و خور اور و چھا آور ای کی میں دو خور اسلام کے ضاکو خوش آنا ہو ، اسلام کے خوالو خوش کا میں جو جس میں جا رہی تھیں نبد کر و می گئیں ، حوب مشرکا مذر بی میں جا رہی تھیں نبد کر و می گئیں ، حوب مشرکا مذر بی نیا نہ کو بیانی کو جون کی جون کو ناموان کو تون رہے تھے ، او ٹھی کا میلا کو جون کی جانب کے مشکلا میں جون کی جانب کے مشکلا میں کہ کو نور کی کھا کی کو درخت برکٹا دیتے تھے ، ان تھی کا میا کہ خور کی گئیسی ہوگی کو فرع کے کہنے خوالو کو کہنا نام غیرہ تھا اسلام نے ان دونوں قرانوں کو ناموائز قرار کی کھا کی کو خرج کی تھیسے ، ایک کو کو کی تھیسے ، برگ کھیسے میا کل کر دی تھی جبکا نام غیرہ تھا اسلام نے ان دونوں قرانوں کو ناموائز قرار کی کھا کی دونوں تو بانوں کو کو ناموائز قرار کی کھا کی دونوں تو بانوں کو کا خوالوں کو کہنا کو کہنا کو کو کھیلا کو کہنا کو کھیسے کی تھیسے ، بلک کو کو کی کھیسے کی تھیسے ، بلک کو کو کی کھیسے کی تو کو کو کھیسے کی کھیلا کو کھیسے کو کھیسے کو کھیلا کو کھیلا کو کھیسے کو کھیلا کو کھیلا کو کھیسے کی کھیلا کو کھیلا کو کھیسے کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کو کو کھیلا کو کھیلا

قال لا فرع و لا عندية ، و النبين م الله فرما اور عمره و الرنبين م الله فرما اور عمره و الرنبين م

بنون كے نام رفخلف نامون سے زنرہ جانور تھوڑے جانے شے، اوران كوكو في شخص كى دوسرے كام ين

ك البدداؤد، باب في العتيره ، جلد دوم صف ، ك البدداؤدكاب الاصاكى جلداس ه،

A

استعال نهين كرسكتا تها جناني قرآك محمد من اس ك تنقلق خاص طور يرايك آميت نازل مونى ،

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ يَجَنِبُ فِي وَلا سَأَيِبَ فِي وَكُل سَأَيِبَ فِي وَكُل سَانَهِ، نَهُ وَصِيلَه، اور نه وام

وَصِيْلَةٍ وَالْحَاهِ، (مائد،١٧٤) نابا

مردون کی قبرکے ہاں گائے یا مکری ذرج کرنے تھے اسکین اسلام نے مراہم ماتم کی جواصلات کین اُس کے سلم کے میں اُن ڈ قب ا مذال

مین اس کومجی ناجائز قرار دیا فرمایا ، کاعقی فی الاسلانه ،

اسلام میں قبرکے باس جا فورون کا ذیح کرنا جا نز نہیں '

عرب جابلیت مین یر بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمایش اس طرح کرتے ہے کہ دوادی مقا ہوکر جانورون کے ذرئے کی بازی لگائے تھے، اپنا ایک اوسٹ میر ڈرئے کرتا، بھراس کے مقابل مین و دسرا ذرئے کرتا، ای ش پیمقابلہ قائم رہما جبکے اورٹ نیم ہوجائے، یا ڈرئے کرنے سے انخار کر دینا، وہ بارجا تا، اسلام نے اس جان ال کے اندا ف کوروک میں تجرور ترک لذائذ ریاضات، مام خیال یہ تھا کہ بنہ رہب قدرانے اور پر تکلیف اٹھا تا ہے، ای قدر ضرا خوش ہوتا ہے اور

جروار کرانداریاصات، اعلم حیال به محاله بهره بن قدرانیها دیم میف اینا) ہے،آی فدر خداحی بو باہیم اور ا اور کالیف شاقه عبادت نمین اور آئی برمی عبا وت شار ہوتی ہے،اسی کئے لوگ اپنے حبیم کو بڑی بڑی کلیفین نہتے

تقے اور شجھتے تھے کہ جب قدر حبم کو آزار زیارہ ویا جائیگا ، اس قدر رقبع میں زیا دہ صفائی اور پاکیزگی آگی ، جِنائج ایز مانی فلسفیون میں انٹیرا فئیت ، عیبا ئیون میں آئیت اور ہزنڈون میں جرگ اس اعتقا و کا نتیجہ تھا، کو کی گوشت نہ کھا

المستعون بن اسرافیت عیسا برون بن رہم است اور بہندون میں جوک اس اعتقا و کا عجم عا، کو کی کوشت مذکل استعماد کو کی سرمایا بر مند رہما ، اور ہرق مرک بہاں کا عمد کرلیتا ، کو کی سرمایا بر مند رہما ، اور ہرق مرک بہاں

كونقدس كانگ بحشاتها كونی مِنْد كى سروى بن اپنے برن كونكا ركھ اتھا. كوئى و معبر با بالها سال مك پنے كوكھ المتّ

تنا، يا منها ربناتها، اورسوني اورلين سي تطفاريس نيزكرناتها، كوني انيا ابك ما تع كه اركمنا تناكه

ستمد که حاسنه ، کوئی عمر بحربار یک ته خانون اورغارون بین حبیب کرخدا کی رفتنی نلاش کرنا تھا، کوئی تی<sub>خ</sub>رو،اور ترکب

ونیاکرکے اہل وعیال اورزن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی مجنت کا خلاط مرعی نبتا تھا امکین نبوت محمری نے

دیما رازاشکا راکیا، کدان مین نے کوئی چیزعبا دیشنین، نه نرک لذا مذہبے تی کی لذت ملتی ہے، نہ ہاری ممکنی خدا کی وتنو

كاباعث بواورنه بندون كى اس غير عمد لى تكيف سے خداكو آرام منا ہو، ندزن و فرزند كى نفرت سے خداكى فترت ا ہوتی ہو. نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہم خدا کا دین آنا ہی ہے جوبندہ کی استطاعت کے آندر ہو'اسنے کہا' لَا يُكَانِّ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. فداكس كواس كَانْجاش سے ذاوه كى تليف دكم،

رسفيع- اخر) سنوع وثيا،

اسلام بن روزہ ایک اسی چیرتھی حبکو بعضو ن کے لئے غیر ممولی تکلیف کہ سکتے ہیں ،اسلام نے اس بین متعاقبہ أسانيان سياكرككها،

يَربِيرُ اللَّهُ بِكُوالْمِينَ وَالْمُنْكَ يُكُولِكُونَ إِنْهُ مِنْ الْعُسْرُ وَالْعُسْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ واللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِل

رج مي سب وگون ريش تل تها، ترساته مي فرماديا،

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مِسَبِيلًا، والعران-١٠) حَكُودُوا وبِله اور طِينَ كَى ) استطاعت بواى يرج فرف م

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو فِ اللَّهِ نِنِ مِنْ حَرَج (ج٠٠) تهارے لئے دین مین اس نے رضانے بنی نمیر کی

الخفرت ملتم في ارتبا وفرمايا،

یہ وین اُسان ہی جرکو کی شخص دین سے ختی مین مفاہ إِنَّ هٰذَالِدِّينَ يُسْرُحُ وَلَنْ يِنْنَاوِّ الْدِّينِ أَحَلُ إِلَّا غُلْدِكِ ،

كريكا، تووين اسكومفلوب كروسكا،

اورفرمایا،

إِنَّهَا المَا بِعَنْتِ بِالملتر السمحة اولسهلتر من توسهل اور آسان روشُن غيفي دين وسي كر

الحنف السفاء 

مذمب مین رمبانبیت اور جوگ کاجو طریقه ایجا دکیاگیا ،خواه و دکتنی بی خوش نیتی سے کیا گیا ہو، تا ہم وہ وین تى كى الى تعلىم نى أى ك اسلام ك صحيف أس كو بل عت ستعبركيا ، اوركما ،

ك جمع الفوائد طبع مير ره عال ول صفى و باب الاقتصاد في الاعال كوالصيح كاري وسنن نسائي المص مندا بن فنبل جلده طلال.

اورعسائون نے ایک رہانیت کی برست کالی اور كَا الْبِيْفَاءَ مِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَتَّ بِمِنْ النَّاكُونَ الْمُؤْتُنُودي مَّال كُرنْ كَي مواال كُال نهین دیاتها، توصیها چاہئے اس رسانیت کافق ا دار کیا'

وَيَهْ بَانِيَّةً إِنْ تُنَدُّ عُوْهَا مُاكْتِبًا هَاعَلِيهُ مِنْ رِعَايَنْهَا، رحديد- م)

ان لوگوت حبون نے ابھے کھانون اورزیب وزنیت کی جائز جیرون کو بھی ایس نے اپنے اوپر سرام کرایا تھا کہ ایس خدا خوش موگا، بيسوال كما،

عَلْمَنْ حَرِّهِ رَبِينَ لَهُ اللّٰهِ اللَّذِي أَخْدَتَ لِعِبَاذِ بِهِ عِلْمَ لِمُ الرِّبِ وَرُبِيتَ ا ورزق كي آجِي حَرْوِك

والطَّبِّبْتِ مِنَ الرِّزْقِ، داعوان مين كُوتِكُوعُدل في الله بالكريك بالاكري في الماكرية الماكرية ا

اسلام نيه ال مسلمين بيا فاستخى كى كه اماي وقعه أخضرت ملح من العض في بون كى خوننو وي مزاح كه اي

شدنكان كي فم كالي تى إسرِ عاجاً إِن فرايا،

ك فيرافل في عراك فرسه ك على كوا. وال كوا بى بىيەن كى فۇننى كى خاطراپ اوپر حرام كىيەن كر يا رو

كَانِّهُا النَّبِيُّ لِمَ شَحَرُّمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكَ تَنْغَىٰ مُرْضَاتَ أَثْرُ وَاجِكَ وَاللَّهُ عُفُورٌ

اورضا بخثني والالهربان ي

تُرْجِيهُ ﴿ ( نَخْرَمُ عِدِ - ١ )

عوائیمین معض البیے لوگ تھے ج میں ائی راہون کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے ہرہے تجربی تزکی ایزا زرادر ایرنا تناقه كى زندگى بسركا عائب تصائفه معالى منان كواك ، إزرك اورش الكري فيمرس من الما الله المان الما مظون اورأن كا إلى نين في وربار ربالت بن ما غربوكروش كى كه إينول الله بهرين سه اي في عربي الم ارسخادر زادى مركاه اوردوم فكوشف فكالدوركيات أبان أودون المركال

يرس وولول عاحب استاراوه سكاراري

عفرت عبداندن عرف في مايت عام وزام حالي ته يعدد ليا تاكون بنيرون كوروز ما يك

له صيخ عارى زابالسوم،

رات جرع اوت کرین کے احضرت ملی کو تبراونی تو آئے ان سے فرمایاک اے عبدالند اتم رقم ارسے مجمع کا تھی۔ ۾، نهاري اُنگه کا بھي گئ ہے، نهاري بوي کا عبي تق ہے، مينه بي نين دن روزے رکھ لينا کا في پنج اِ اَن عم کي نصيحت ے دوسرے تقتقت بیٹ صحافی حضرت عنمان بن منطون کوفر مائی، آپ کواُن کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب ورز ن مصروف رہنے ہیں ، بوی سے کوئی تعلق شمین رکھنے ، دن کوروزے رکھتے ہیں، رات کرسوتے شمین ، أَنْ أَنْ كُومِلِا كُرِيهِ عِيا، كُرْ كَيدِن عَمَّالِ إِنْم ميرے طرفية سے مث كئے "عرض كى" غدا كى تىم بين ميں مثابون، مين آئي ، طریقه کاطلبگار بون ؛ فرمایا رمین سونا مجی بون اور ناز مجی بڑھتا ہون، روزہ مجی رکھتا ہون اور افطار مجی کرتا ہون او خور تون سے سُخارے بھی کریّا ہون، اے عنمان خداسے ڈروکہ تھا رہے اہلے عیال کا بھی تمبیری ہے، تھا رہے ہما<sup>ن</sup> کا بھی ہے، تھاری جان کا بھی تمیری ہو، نوروزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی ٹرصواور سووجی، قبياً إلى كا ايك صحافي حب اسلام لاكرابي فبيله مين والس كنّ توانحون نے دن كا كھا نا چيور ويا اور سال وز ر کھنے سکے، ایک سال کے بس جب وہ بھر خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے تواُن کی حورت اتنی بدل کئی تھی کہ آسیانگو ا بیچان نه سکه، انفون نے ایپانام تبایا، توفر مایاً، تم فو نشر قوقے، تمهاری صورت کیون ایسی پوکئی' عرض کی"یا رسول اسدا جيات لركرا بون معلى روزي ركمتا بون : فراياً ، فراياً ، فراياً ، فراياً ، فراياً وكريون عداب إن والا، دمضا ن كعلاوه بردمینه مین ایک روزه کا فی ہے : اغون نے اسے زیادہ کی طاقت ظاہر کی، تواتیے میننہ میں دوروزون کی اجازت دى، اخون نے اس سے زیادہ كى اجازت جا ہى تراتى ميٹ مين مين مين روز سے كروئے، امفون نے اس سے محى زیادہ اضافہ کی درخواست کی الواتی کے اور ام کے روزون کی امارت دی ،ایک فیرین صحابی نے از داج مطرات کی ض مین ما ضربو کراپ کی دن رات کی عبادت ورباعث کامال در یا فت کیا، وه سیجه شخص که رسول ندا اصلیم کو دن را سواعبا دے کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انفون نے آپ کی عبا دست کا حال سنا تو بوسے ہم کورسول انتر صلح سے کیا مبت ية و معدوم أن ان أن سي الك حاصب في المامن أوراث عومًا ذكن يرُّه و مرَّا و و مرسك حاصب لوسك أن عمَّ ك صحيم عُارى كاربالصوم مله الوواؤدكاب العملية باب ما يومرين الفعد في الصلوة ، تله الرواؤد باب صوم أنهم الحرم،

روزے دکھون گا، میرے ماحنے اپنا ادادہ یہ ظاہر کیا کہ مین عرب محرّور ہو گا، کبھی نخاح نہ کرؤگا، انحفرت سلم اُن کی کیفتگو من رہے تھے، اُن کو خطاب کرکے فرمایا خدا کی تھم میں تم سے زیادہ خداسے ڈرٹا ہو تناہم ہیں دوزہ رکھتا ہوں اور افطار مجمی کرتا ہوں، راقون کو نماز بھی طرحتا ہوں، اور سوتا بھی ہون، اورعور نون سے نخاح بھی کرتا ہون، جو میرے طرفیر نہیں ویتا وہ میری جاعت میں نہیں ہے۔

بعض صحابیق نے جوافلاس اورغربت کی وجہ سے شادی نہین کرسکتے سے اورضبط نفس پڑھی قادر نہ تھے، چا ہا گابنا عضو قطح کرادیں، اعفون نے انتخفرت ملکم سے اس رہبانیت کی اجازت جا ہی قرائی ہے۔ بڑی ظاہر فرما کی حضرت اللہ وقع کی وغیرہ صحابہ کتے ہیں اگر صفوراس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس بڑل کرنے کے لئے ٹیار شخص ان واقعات سے اندازہ ہو گاکہ آنے کس اہم مہینے کہ ساتھ لوگوں کوعبادت کا صبح مفوم دمقعور قعلیم فربایا، آئیے کہی کہی بذات خاص کئی گئی دن تک متصل دوزے رکھے صحابہ نے بھی آپ کی ہیروی ٹین اس شم کے دو رکھنے چاہے، آپنے من فرمایا کہی وہ یہ سبجھے کہ آپ صوت اپنی شفت کی بنا پرت فرماتے ہیں، اس لئے اضون نے افسال مذکر ان اور فرمایا کہ آئی دیں اس سے انسان تو بین تا مورن انسان کے انسان کی کہا انسان کی بیارت فرمایا کہ آئی کئی دن کے دوران منسان کو بین قرمایا تھ میں سے کون میری طرح ہے، بھے قومیرار ب کھلا کا بلا کا رہتا ہے "اس کے اسلام مین عام است کیلئے یہ دورے نہیں ہیں،

ایک فیمایک میرین آپ کاگذر بوا و کھا توایک کھیے میں ایک رسی ناک رہی ہو دریافت کیا تولوکون نے اللہ ایرز نیٹ بیا تولوکون نے اللہ ایرز نیٹ بیا بیا تولوکون نے اللہ ایرز نیٹ بیا بیانہ بیرز نیٹ بیانہ بیرز نیٹ بیانہ بیرز نیٹ کے میں ارب کھڑی ہوں ہیں بیسنگر اللہ بیرز نیٹ کے میں ارب کوئی تو اس کے میں نشاط باتی رہے ، جب کوئی تھک عبائے اللہ فوایا ہی رہے ، جب کوئی تھک عبائے ، اللہ موجائے ،

ار الله صیح نجاری کمایا انگاح مع مح نجاری وابو واؤ دکتاب انكاح الله صیح نجاری الباده می محمد الله مجرکت و اور طالعظر فی دانودا

القبه حاشية غويه ۲)عن ان جاراول صفر ۲ طبع ميرگه، باب لاقتصاد في الاعال له جميع الغوائد مجاراتيجي و بموطاون اني، تشده البروا و دباب القصد في العالي شكه البرداؤد ومندا بن جار دوكما ب الايمان والنزور كله صبح بجارى جلد عفحتات، شكه البرداؤه و تر مذى ونسائي وابن عار و دكما ب

اَكِيرِ فِيهِ البِهِ تَطِيدِ فِي مِنْ مِنْ وَكِمَا كُهِ الكِينِ عَنْ إِلَى بُولَى وهوب أِن مُنْكُ مركفراب، أب يوجياكه مركون شخص ہوا درائکی یرکیاحالت ہو لوگون نے تبایا کہ اس کا نام الواسرائل ہو اس نے نذر مانی ہوکہ وہ کھڑار میکا بیٹے تھا اور زساية من ادام كريكا، اور زيات كريكا، وربرابر وزب ركيكا، آني فرماياكة ال سه كموكه بالبن كرب، بليخي سايرن أرام ني اوران روزه وراكرسك جے مین دیکھاکہ ایک شخص اپنی اک مین مکن ڈلے ہوئے ہو اور و دسرااس کو جا نور کی طرح سُکی کمیل پاڑ کر کینے رہا ہے

أن أي كالكيل كات دى اور فرما ياكة اكر ضرورت ببو تو باته بكر كراسكوطوا مث كرافًه

اسى م كى غير ضرورى رياضتون كے معلق عيائي دانبون كى ناگفته به حالت و كھاكر آئے فرمايا.

لانتنة رُدُواعَلَى انفنك كمه فانماهلك من اين جانون يَتَنَى نَرُو، كَمْ سَهِ يَطِي قُومِين ابني جانونُ

کان قبلکم دننشد بید همرعل انفسهم من*ی کرنے سے تب*اہ موئین اورانی بقینسین جم کرج وسننجد ون بغاياهم في الصوامع والديل اورور ون بن تم كوطين كي ،

والأبها والمعارضة فيعود كان عام علط رابها خطر تقون كالبني الأس متصر فقروس بميتدك ليه فاتمه اروباء آکے فرمایا،

المام ين ربانيت أين،

ع النِّنيني اورَّفِطِ علائق | اكثر مذا بهب وينداري اور غذا بهب ي كاكما ل يه مجنيا تما كه انسا ك بي غار ، كو و . يا حبكل من مبيَّها ا ورتام ونیاسے کی روشی اختیار کرہے،اسلام نے اس کو ننیا دے کا سیح طریقہ نہیں قرار دیا عبادت ورصفت فرااوراس کے نبرول کے عقرق کے اواکرنے کا نام ہے جبیا کہ آگے میل کرمعادم ہوگا اس نبایروہ قص جواسين نا هم بمجنو ن سے الگ بوکرا ماک گوشترین مرکہ جا ما ہے، وہ وجھیٹٹ انبا کے جنور ن سے قاطر مبا

کے پیچے بخاری الوداؤ دروان جارو دکتامی الابان والنذور شدہ صحیح بخاری ایان و نذور، کشے جی الفوائد بجوالا معج کمیرو اوسطاللط إنی ا والرداد وهشمر وبإسبدالا عقاد في الاعال. لئے وہ کئی تعریف کا بھی نہیں اسلام کا بیخے غیل ہے ہے کہ انسا ان تعلّقات کے اڑوعام اورعلائق کے بجوم میں کرفیّار بر کران مین سے ہرا کی۔ کے تعلق جانس کا فرض ہوائ*س کو ٹو*ئی ا داکرے ہوتخص ان تعلقات وہلا کئ اور حقوق و فرائعز کے ہجوم سے گمبراکسی گوشنہ عافیت کوملاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامرد اور بزدل سیا ہی ہے، اسلام اپنے پیٹر د کو تا افروسیای و کینا چاہتا ہے جوال سے جمال کو اٹھا کر بھی شراکو نہ بھلین ، غرض اسلام کے ٹرو کیے عہاوت كامنهوم رُكِ فرض نهين. ملك وات فرض به، رُكِ على نمين بلك على كي نه كرانهين بلكراب، ابهى نم اويربيط عيك بوكه انحضرت فلعم في تعين أن صحابه كوحوا بل عيال اور دوست واحباب سياسي كوهوا كرم وك بحرروزه رکھے تھے اور را تون کوعبا وت کرتے تھے، فرمایا " اے فلان اٹم ایسا ندکر وکر فم بیٹھا ری بری بخیان کا بھی حق ؟! تھارے ہمان کا جی تق ہے، تھاری جان کا جی تق ہے، ٹھاری آنگہ کا بھی تق ہے "اس سے طاہر ہواکہ اسلام كى نظرين عبا دىت ان حقوق كوبجالا ما ہجو ان حقوق كو ترك كرونيا منہين، بينانچرا كيت فعرك عنو وه مين ا كيس صحابي كاڭدرا يك اب مقام برمواثبين موقع سے ايك غارتها، قربيب بى پانى كاتېبىھى تھا. آس باس كچينگل كى بوشان شي تسین ان کوانی عولمت شینی کے لئے میر علیم بست پیندائی، فدمتِ با برکت میں آکروٹن کی بارسول انڈ عجر کوا کے ساما بالقالباء بهان فرورت كى سې چېزى تات كى چائائ كە د بان كوشه كىر بوكرزك نياكران، أخي فرمايا " ش يهووي اوره بارك لورام بن من أيا بول ون الله المال وردوش ابرا مي فرمب كراما والله اسلام سے بیلے اعقرت کی فارح اس کئی ول جاکر ایک کے اور عیاد سے الی اس معروف اس تَ اللَّيْ حِبِّ وَي كَامِهِل إِلْمِ أَكِي إِلَى آيا، اوروعوت وتبليغ كا باراً كَيْ مبارك كنه عولى برمكاكب شب و يْن رات كى جندساعتين اورسال بن رمضان كے جندا خيرون، گونتُه عوملت اور زاوئے نئما نی بين بسر بوت گھا وژه قام دن بدى جاعت كيها خامكر فال كى عما وت، اور جير مخلوق كى فدمت ابن مرف بوت في عمد اور يى مادم لفا اورعام محافيكا طرز ال إا اور اي اسلام كى الدرسدى سادى عباوت كى، ندا بن عنبل على على المواج من المام من كوشه كرى ا درى لت منبئى كى اما زت عرف دُوموغون برب ، ايك الك

المام من عبادت کا اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا، کہ اسلام میں عبادت کا وہ ننگ مفہوم نہیں، جود و مرس مفہوم

مفہوم

مذہبون میں بایا جاتا ہے، عبادت کے نفطی عنی ابنی عاجزی اور درماندگی کا افہار ہے اوراصطلاح
شریب میں خداے عزوج سل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو بیش کرنا، اورائس کے احکام کو بجالانا ہو،
سی کئے قرآن باک میں عبادت کا مقابل اور با تقد نفظ اسکیار اورغ وراستعال ہوا ہے،

ان الّذِینَ بیسَنگیوُون عَن عِبُا دَیْنَ سَیُنگُونُ سَیْن کُھُونُ سَیْن کُھُونُ سَیْن کے،

عامین کے،

عامین کے،

دور آبادی یا قرم و ملک میں اضرت ملی نے والے نائی کی اجازت دی ہے، وہ ہے حیب جمع وآبادی یا قرم و ملک میں فتنہ و نسا و کا بازاراً می اور کا بازاراً می مواکدوہ اس کی روک تمام سے عاجزا وراس کی اصلاح سے فاصر جواتو ایسے موقع براس کے لئے بیندیدہ میں ہے کہ وہ جاعت سے بہٹ کرگونٹہ گیر ہوجائے۔ جنانچہ آنچے صحاب نے فرایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگون پر آئی گاجس میں ایک سلمان کی مہترین و ولت مجری ہوگی جملی کی میں مورک ہوگئی ہوگئی

گونته گیری اورع الت کے یہ دوموقع بھی درخقیت ہمایت صیحوانول پر پنی ہیں، پہلے موقع بین ایسے فرد کا جس سے جاعت اور مخاوق کا فائدے کے بجائے فقعا ان کا اندیشہ مودالگ رسنا ، جاعت اور فروو نون کے لئے فائدہ مندہ ، اور دومس موقع برجار جاعت کا لطام انٹر ہو گیا ہے ، اور کوئی فروج بجائے خو و نیک ورسید ہولیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جاعت کی اصلاح بر قا در نہ ہو تو اس کیلئے جاعت سے دائرۂ اثرے اپنے کو باہر رکھکوری اپنی نمکی اور سعا دے کی کمیل مناسہ ہے ، سات سے دائرۂ اثرے اپنے کو باہر رکھکوری اپنی نمکی اور سعا دے کی کمیل مناسب ،

فرسلون مستعلق قرطانا،

وَمَنْ عِنْكُ لَا لَكِيْتُكُلِّرِوْنَ عَنْ عِبَادَ نِبِ النِيامِ ، جاس كے إس بن وہ الى عبادت سے عُورنمين كريَّ

ساوت منداور باايان سلمانون كيمتولق فرمايا،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِنْهِ تِنَا الَّذِنْ بِنَ إِذَا أُذَكِّرُ وَلِيهَا مِيرِى ٱبْهِن رِمِهِ إِنَّاكُ لا سَكَ يُن حِكُواكَ آمِون سو

حَنَّ وَاسْجَدًا الصَّبِيَ الْجَمَّدِ الْجَمَّدِ لِمُ الْمُعَلِّينَ اللهِ الْمُعَلِّينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كَ يَكُنَّكُ بُرُونَ ، رسج كا ١٠٠ كى بالى بالى كوثي اورغ ورثون كرت،

وَسَيُكِنَدُّهُا الْهُ نَفْنَ الَّذِي يُوْقِي مَالَهُ يَتَوَكُنْ وورْخ عه وه يِهِ بِهُ كَارِ إِنَا هَا لَ وَلَ يَ وَوَرْخ عه وه يِهِ بِهُ كَارِ إِنَا هَا لَ وَلَى بِيلًا عَلَى اللَّهُ عَنْ فَالْمَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

ا بَرِغَاءُ وَجُهِ مِن بِهِ الْمُ عَلَى وَلَسُوفَ بَرُضَى مَا مِن كَامِرُلُهُ اللَّهُ الْمُومِدُ عَلَى وَلَسُو دليل-١) السي كالمقصود عي وه تُوشُّ مِوكًا،

وَمَا النَّهِ فَا ثُنَّ فِي مَا أَن مَا مَ وَجَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

إنَّمَا نُطُّومُ كُمُّ لِوَجْهِ اللَّهِ، (انسان-١) ہم قصرف فداکے لئے تم کو کھلاتے ہیں ، فَوْنِيكُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْعَنْ صَلْقِيْمِ ميمنكار بوان مازلون برجواني فاندست فافل رہتے ہين اورجو و کھاوے کے ملنے کام کرتے ہیں، سَاهُوْنَ، النَّنْ بِينَ هُمْرِيُزَا قُرُّن ،(ماعون،) قرّان كى إن آيتون كى جارع وما نع تفسير الخضرت على عمني ان مخضر كي بليغ فقرون مين فرما دى بموكه اعال كانداب نيت يرموقون بي إنَّما ألا عمال بالنيات، رصيح بارت وس اسى كى تشريح آينے اُن لوگون سے كى جوا يا كھر ہا رھيوڑ كر بحرت كركر كے مدتيہ منورہ آرہے تھے، برخض کو دہی ملیگاجس کی اُس نے نیت کی اگر ہجرت سے لعل امرومانوی فمن کانت هجرت مقصود فدااور بول تك منتمات توامكا تواب فدا الى الله ورسوله فاجري على الله، ومن دیگا ،اگرکسی ونباوی غرض کے لئے ہی پاکسی عورت کیلئے كانت هج بنحالى دنيا يصيبها اواموء الأ ہے، تواکس کی بجرت اٹنی کی طر<sup>ن ہے ج</sup>س کی ينكها فهجرندالي ماهاجراليد،

(بخاری باب اول) سے اس نے بجرت کی،

اس آبیت سے ظاہر ہواکہ عبادت کی غرض فابیت مف حصول تقوی ہی،

تقوی انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہوت سے ول مین تام نیک کامون کی تحریک اور برے کامون سے نفر ہوتی ہو آپنے ایک وفورسینہ کی طون اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویلی کی جگہ یہ لئے یہ اور قرآن نے بھی تفویخی القالوب و تون کا تقویٰ "کہ کراسی نکتہ کو کھولا ہے ، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبا دت کی صلی غرض ہے ، نمازروزہ اور تام عبا دہین سب اسی کے حصول کی فاطر ہیں ، اس بنا پر انسان کے وہ تمام شروع افعال واعال جنے شریعیت کی نظرین پیغرض حال جو اسب عبا دت ہیں ،

اسی مفہوم کوہم دو سری عبارت میں بیون اداکر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر یہ جھا جاتا تھا، کہ عبا دست صرف جند ان مخصوص اعالی کا نام ہجر جنکوانسان خدا کے سیے کرتا ہے جنگا، نماز، دعا ، قربانی خیر رسول اللہ سلم کی تعلیم نے اسی مخصوص اعالی کا نام ہجر دیا ہوں تعلیم کے روسے ، ہمرایک وہ نیا سے کام جو خاص خدا کی خوشنو دی کے صورل کے لیے کیا جائے جا دست ہجو اصلام میں خدا کی خوشنو دی کے صورل کے لیے کیا جائے جا دست ہجو اصلام میں خدا کی خوشنو دی کے صورل کے لیے کیا جائے جا دست ہجو اصلام میں خدا کی خوشن کو کو اور کہا گی اور باکی کے لیے ہو، یاکسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اُس کے مام خواہ خدا کی بڑائی اور باکی کے لیے ہو، یاکسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے اور ہو، کوئی اُسی کام کرنے والے کام تصورو نوائی کے لیے ہو، یاکسی انسان یا حیوان کو احسان مند نبانا، دغیرہ کوئی دئیوں کو احسان مند نبانا، دغیرہ کوئی

اس تشریح کے روسے وہ عظیم اشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاب نے قائم کر رکھاتھا، محدرسول انتر صلیم کی تعلیم نے اس کو وفقہ مٹا دیا، وین اور دنیا کی حیثیت اسلام مین دوحرلف کی نمین رہتی، بلکہ و و دوست کی ہوجاتی ہے، دنیا کے وہ تام کام جنکو دوسرے مذاب ب دنیا کے کام کی نظر مین اسلام کی نظر مین اگر وہ کام اس کے عام بین اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ و زیا کے نہیں، دین کوئی ما تو دوسے، تم نے اور نمیت کا تفرقہ ہے، تم نے اور نمی کی اور اس کے احکام کی اطاعت کا تفرقہ ہے، تم نے اور نمیت کا تفرقہ ہے، تم نے اور نمین اور دنیا کے کامون میں ، کام کا نفرقہ نمین ، بلکہ غرض و غایت اور نمیت کا تفرقہ ہے ، تم نے اور کی اور اسلہ باب تحریم طلم المسلم کے احکام میں ، بلکہ غرض و غایت اور نمیت کا تفرقہ ہے ، تم نے اور کی اور اسلم کی اسلم کی باز والصلہ باب تحریم طلم المسلم کے احکام میں ، بلکہ غرض و غایت اور نمیت کا تفرقہ ہے ، تم نے اور عسم کی اسلم کی بالبہ دوالصلہ باب تحریم طلم المسلم کی ہوں س

بإهاكة أتغرت ملحم في ال صحابه أو تودن رات فداك عبادت من معروف ربت شف فرا اكنهار يحتم كالمجي مبرق ب، كرأس كوارام دوانهارى الكه كائبى تبيرق ب كراس كو كچه درسونے دور نتھارى بوي كائبى شى بىنے كداكى تى كرودا ورجمار الهمان كاجبى حق بنيم ، كماس كى خدمت كے لئے كچھ وقت ٹھا يو،غرض ان عقوق كو بجي اواكرنا ، خدا كيے احكام كى اطاعت اسكى عبادت بى حياتير ياك وزى كها ماا وراسكا شكراد اكرنا بى عبا دست بى

وَانْسَكُو فِالرِسِّيدِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّا اللهُ نَعْبُ فَتَ مَنْ مُونَى مِن أَن كُركَا وَا ورضاكا شكرا داكرو الرّقمانى

نَا يُتَّمَا الَّذِينَ امْنُقَا كُلُو امِنْ طَيِّدًا نِ أَزْفُكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الم في جرَّمُ كُو يأك اور ستمرى جرَّن ي

کی عبادت کرتے ہو،

(مفرق ۲۱)

اس آست سي معلوم مواكر بإك روزي وهوندها اوركها فااوراس بي شدا كاشكرا واكرناعبا وت بي ايك اورايت مین توکل دینی کامون کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سیر وکر و ٹیا تھی عباد ت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاعْبُلُ مُ وَلَوْتُ لَكُلُم و رهود - ١٠) اللي عبادت كرواوراس برمروسدكور،

اسى طرح مشكلات ين صبر استقلال مجي عباوت بو فرمايا

فَاعْدِنْ لُهُ وَاصْطُهْرِ، (مريد-١) اللي عبادت كراورمبركر،

كني شنك "ية ول سيه الخي تعلين قوشفي كي بات كرنا اوركسي كنه كاركومها ف كرناهي عما وت جو ارشاد يؤ

نَّوْلُ مُعْدِدُونَ وَمُعْفِرَ الْحَدْثُونِ مَنْ مَدَنَ فَيْرِ الْمِي بِالْتُكَااور مواكرُنا، ال فرات سه بهتر ب

تَيْبَعُهُما أَذَّى رَفِيْ ١٣١٠) عِلَى يَعِيمُ اللَّهِ ١٣١٠)

إى اين إك كى تنريح فررسول للرصلح في ال الفاظمين فرانى بى الله مَعْدُ فِي وَبْ صَدَ وَتُرَّ (غِارى كَنَاب الادب) مِرْمِي كاكام فرات بي

تماراكس بهاني كود مكير كرسكرا أبجي خرات بو،

تُدَيَّكَ فِي وَجِهِ احْدِلْتُ صِدَافَةً

مل صحرتاري آراميدالادميدا بالميدان العبيدية

واماطة الازى عن الطولين صد فرز ، واستركى تليت و ويزكام اونيا بحي خرات بور

غرب اوربوه كى مروهي عبادت بلكه بهت يى عبادتون سے بڑھ كرے فرمالاً،

الساعى على الارملة والمسكين كالمحاهب بيره اورغرب كم ك وش كرف والع كالترب قدا

فی سبیل الله و کالذی بصور النهاس ف کیداه بن جادکرنے والے کے برارید ۱۱وراس کے برار

يقوه الليل، ( غادى ١٠ د ب)

باہم ہوگون کے درمیان سے بغض وفسا و کے اسباب کو دورکریا اور قبت چیلانانسی عبادت ہی حبکا درجهان روزه، اورزكاة سيم بي بره كرب، آيني ايك ون صحابيس فرمايا ،

الا أخبر كمربا فصل من درجة الصيام الصلُّ كيامِن تم كوروز ، ناز ور ذكرة ت عي بره كردرج كي چزنه تباون،

صحابة في عض كى يا رسول الله زارشا دفر اللي ، فرما يا ،

اصلاح ذات البيك، وه أيس كي تعلقات كاورست كرامي

حضرت سلمان فارسی ایک وسرے صحابی حضرت الوذر اس ملنے گئے قود کھاکداُن کی بوی نمایت معمولی ا میلے کیڑے بینے ہیں، <del>حضرت علمان ؓ نے</del> وجہ دریا فت کی، تدلولئیں گذمخھارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے ،اس کے بعد مهان کے لئے کھانا آیا، نوابو وَرِّنے کہامین روزے سے ہون ، <del>صفرت سلمان</del> نے کہا مین تو تھا ہے بغیر نہین کھا وُنگا اً تخراً تفون نے افطار کیا الت ہوئی تو الوزر تا کا کو کھڑے ہونے لگے ،حضرت مل ن شنے کما ابھی مور ہو بھیلی ہیر کو حضرت سلمان شن ان كوجاً يا اوركها اب مازير عور حياني وونون في تتجد كي نمازا داكي، پير حضرت سلمان في في ان سي كها، ك الووراً؛ تمھارے رہ کاجی تم ریت ہے، اور تماری جان کا بھی تمبرت ہے، تھاری بوی کا بھی تمبرت ہے، تو اس کا ت نميرى، سپكوا داكرو، حضرت الو ذرشت حضرت العم كى خدست مين أكر حضرت سلمان كى يه تقر نقل كى أب نے فرايا، ك سنن الي داؤ دعيد دوم كما ب الادب باب اصلاح ذات البين ص ٢ ١٩٠٠

لأسلمان نديج كما"

لوگون نے انتخفرت ملتی سے دریا فت کیاکہ یا رسول الشرعام کامون بن سب بہترکون کام ہے "فرالیا" ضرابر ایان لانا، اور اسکی راہ بین جا دکرنا" لوگون نے بوجیا" کس غلام کے آزاد کرنے مین زیادہ و تواہب ہی "ارتباہ ہوا ہی فیمسٹنا گئیں۔ نے الوگوں نے بوجیا "کس غلام کے آزاد کرنے فرمایا" بھر تواہب کا کام بیر ہے کہ کام کرنے والے ہوا اور جو اپنی الک کوزیا وہ پیندہ انفون نے کہا اگر یہ کام کر وو " بھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہوسکے قرباً تو بھر یہ کہ کوگون کے سنا کی مدد کردہ باجس سے کوئی کام بن نہ آنا ہو اس کا کام کروو " بھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہوسکے قرباً تو بھر یہ کہ کوگون کے سنا کی مدد کردہ باجس سے کوئی کام بن نہ آنا ہو اس کا کام کروو " بھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہوسکے قرباً تو بھر یہ کہ کوگون کے سنا کوئی برائی نہ کرو ، یہ بھی ایک قدم کے مقدم کے خود تم اپنے اور پرکر سکتے ہو۔ "

ایک نورا برف نے میں میں ایک اور اپنے بندون سے کہ گاکہ میں نے تم سے کھانا اکا تھ نے ما کھا یا ، وہ عن کرتے کے استان کا بروردگار میں نے قرائیگا کہا تم کو مولوم نہیں کہ میرسے فلان بندہ نے مقال اور اور کا بروردگار کے استان کا بروردگار کی استان کا بروردگار کی برسے یا تریا ہے تا استان اوم اجمیان کا بروردگار کی سے یا نی بالاون، آوٹو و دیام ہمان کا بروردگار بھی سے یا نی بالاون، آوٹو و دیام ہمان کا بروردگار بھی سے یا نی بالاون، آوٹو و دیام ہمان کا بروردگار بین جھی کے یا نی بالاون آوٹو و دیام ہمان کا بروردگار بین بھی سے یا نی بالاون آوٹو و کا میرسے فلان بندہ نے باتری دو کا رائین کو بائی تری بیار ہمان کو میرم ہوئی کہ میرا فلان بندہ ہماری اور میان کو بیان کو بالاون اور کا اور میں اور کا اور تا کہ بیان کو بالاون بندہ ہماری کا برورد کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا کا کا دور کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا

اس مؤثر طرائقہ اوالے غذائما کی اور فدا آگا ہی کے کئے قربر تو پر وسے جاکسا کر وسنے اور وکھا دیا کہ فدائی عما وت اور اُس کی فوٹندوی کے صول کے کیا کہا طریقے میں وصفرت مخترج جائے تھے کرانی کی دولہ تا خدا کی داہ میں اور میان اپنے اُنیوں تیا پاکہ اسے سعد اجر کچھ اس نہیں ہے فرج کوکا سے ضاور زنوانی کی وات مطلوب ہو اُسکا تم کو تواہ ملیکا بہا

له يُرْع نارى تماب الاوب باب منع العلمام والنكلف للضيف صفيرا، ؟ ، رئه اوسا الفروام نجارى باب مورة الرمل أماه ، كه العِنْ باب عيادة المرضي، کر جونقہ تم پنی ہوی کے مندمین میں ووائں کا بھی توائے ہو الجسعہ و آٹس اری سے ارٹنا، فرما یا سلمان اگر ٹوا ب کی نیسے اسٹا اپنی ہوی کا فقہ بو راکزے تو کہ باری کا بیار و اللہ اللہ اللہ باری کا نیسے اسٹا کی کہ ایسوں کی کہ یا رسول اللہ اللہ باری کا نیسے ہیں، وہ میں روزے رکھے ہیں، ان کے علاوہ وہ اللہ باری کا لائے بی باری کا کہ باری طرح وہ می ناز پڑھتے ہیں، وہ می روزے رکھے ہیں، ان کے علاوہ وہ اللہ باری کا لائے بنوں ہوئے ہماری طرح وہ می ناز پڑھتے ہیں، وہ می روزے رکھے ہیں، ان کے علاوہ وہ اللہ باری کا لائے بین ہوئے کے اللہ باری کو کا کو اللہ باری کو کا کو اللہ باری کو کا کہ باری کو کا کو کا کہ کا توا ہے کہ کا توا ہے کہ کا کو اللہ باری کو کا کو کا کو کا کو کا کہ کا توا ہے کیو کئی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا توا ہے کیو کئی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا توا ہے کیو کئی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا توا ہے کہ کا گوا ہے کہ کا کہ کہ کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کو کا کہ کو کے کہ کو کو کا کہ کہ کو کا کہ کو کی کو کا کہ کو کر کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کا کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

محدرسول المتصلح كان تعلیات سے اندازه بوگا، كرمن علی اورعبا ورت كے مفروم بن اسلام نے كتنی و میراكی بهت محدرسول التصلیح كان تعلیات سے اندازه بوگا، كرمن علی تو اسلام نے كتنی و میراكی بهت اور تنی تو بر تو انسانی علی خاص مالی تاریخ الدی بالکل میری میراكی به اللی تاریخ الدی بود روشن جو جائي كار داری بی مورسن حلقت بارشانی كی غرض نما برشد ، عبا وست اللی قرار وی بی ا

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَأَلِا لَنْ اللَّالِيعَابُ وَنِ يَن لَا الْمَالُون كُواور جَوْن كُواسى لِنَه بِيداكيا ب اكه (در ايت - س) وه ميرى عبادت كرين،

اس آبیت باک مین عبادت کاده تنگ مفهوم نمین ہے جرعام طورے سجھا جاتا ہو بلکہ وہ تام نیک ایمال اور آئے۔
کامون کا نے سے ہوجنے کرنے کامفصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا افہار اُس کی اطاعت اور اسکی خوشنو دی گی۔
بور اس وسعت کے اندرانیان کی بوری زندگی کے کام دخل ہیں ، جنگے جن دخو بی انجام دینے کے لئے اس کی طقت
بوئی ، می بر دوحاشیت کاوہ رازے ہو حرف می رسول انٹر جملع کے ذریعہ سے دنیا کومعلوم ہوا،

عام طور سے متہور ہو کہ شریعی جا رعبا ونین فرض بن این این آفرہ ارورہ ، زکو قاور جے اس سے بیشہم شہو کہ ان فرائض کی تضیص نے عیا دیسے کے وسی مفرم کو تعدو دکر دیا ہے، درخشیشت یہ جارون فریضے عباوست کے سلم اوسیدالفرد با سے یوحرنی کل شیء ملے میں بین کا کارے النفیائے، تلم اوسیدہ الفرد ام نجاری باہے کل مورون صدقت سیکڑون وسیع معنون اوراُن کے جزئیات کے بے پایان دفتر کو ٹیار مختلف بابدن مین نقیم کر دیتے ہیں جنہیں سے تمرا فرنفیهٔ عبادت آینے افراد اور جزئیات میشتل ور ان سیکے بیان کامختفرعنوان باہیے ،جس طرح کسی **و**یع مضمون کوکسی بخقرت، نفظ یا فقرون میں اواکریے اس وسیع مضمون کے سرے پر کھدیتے ہیں،اسی طرح یہ جارون فرانض قرقیت انسان کے تام نیک اعمال اور اچھے کا مون کوچار مختلف عنوانون مین اگک اگت بیم کرنیتے ہیں اس لئے ان چار فرضون الوجاطرت انسان کے ایکے اعل اور کامون کے جا کر اصول ہم کر سکتے ہیں، ا بندون کے وہ تام اچھ کا م اور نیک عال حبات تنا فاق اور تخوق سے ہے ،ایک تنقل باب ہے، حس کاعنوان کارہے، ٧- وه قام الي اورنيك كام جو سرانسان دوسرك ك فائده اوراً دام ك ك كرنام المحاصر فداور كوة ٣ - خداکی را ه بین مترهم کی حبیانی اور جانی قربانی کرناکسی ایجھے مقصہ کے حصول کے لئے نکلیف اور شقت حبیان اورنفس کو اس تن پروری اور ما وی خواہنون کی تجاست اور آلو د گی سے پاک رکھنا جوکسی مثل مقصد کی اہ میں حال جی این دورہ ہے، یا بون کموکا ٹیاروقر بانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے، دنیا سے اسلام مین متب ابراہی کی برادری، اور اخورت کی مجمع تشکیل و تنظیم، مرکزی رست شدا تحا و کا قیام ، اوراس مرکز کی آبا دی اورکسب روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سرعنوال رہے ہے، غور کرے دکھوانسان کے عام نیک اعال اور اچھے کام انہی احولِ جیار گانہ کے تحت میں داخل ہیں ،ای لئے آتھے۔ صَلَّم منْ ارشا د فرما ياكه اسلام كى نبيا ديانچ ستونون برقائم ہے، تو تير رورسالت كا اقرار كرنا، نما زُرْي منا، رَكُونَّه دينا رور جج کرنا 'ہیلی چیز ہین عقا مُرکا قام دفتر سمٹ جا آہے، اور بقیہ جاً رچیزینِ ایک مسلمان کے تام نیک اعمال اور ایھے کا كونميط ابن، أمنى ستونون براسلام كى وسيع اوعظيم الشان عارست قائم ب، اس تقرير كامفهوم ينهين سبح كديد جارون فرض عها وتين ناز، زكوة ، روزه اورجج صل مطلوب بإلذّات نمين بن ل ميم نجاري وصحيم سلمك بالايان،

ر مِقصدے کر میچارون عبارتین اپنے تام جزئیات باب، اور متوبات کے ساتھ فرض ہیں، جی تفص صرف ان جارو فرائف کوج عنوان باب بن ۱ داکر ہاہے، اور اس باہے نیچے کے مندرجہ جزئرات سے سپلوشی کرتا ہے، اسکی عبارت نا اورانکی اطاعت ناممل ہی اوراُس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیا بی،حبکا خداے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہج مشکوک بيين سے بينبد ذاكل بوتا ہے كہ ہارى ما زين جم كوبرائيون سے كيون باز نہين رستين ہارس روزيس جم كوتقوشى کی دولت کیون نمین بخشته بهاری زکوه بهارے دیون کو پاک صاف کیون نمین کرتی بهارا حج بهارے گنامون کی منفر<sup>ت</sup> ر مهین کا باعث کیون نهین بنتا، (ور قرن إول کی طرح ہاری نازین ملکون کوفتح اور ہاری زکونتی ہارے قومی افلاس کو دور کیون کرتین اور ہارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبارکیون نہین لگ جاتا ، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے ، وَعَدَا لللهُ الَّذِينَ أَمُنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ اللَّهِ اللَّهِ أَن عِبِهِ الأِن رَصَّة إِن اورتام مكك كام كَيْتُ تَغْلِفَنْهُ وَفِي الْمُرْضِ، (فدر - ) كرتمن، يوعده كيا بحكروه أنكوزين من فليفرنا أنيكاء ایان کامل اوراعمال نیک کے بغیراس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا خاقت ہو، اسی طرح ان جارون علی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کرکے،صرف مندرہ بخت جزئیات کی سب ل مکن ہے کہ د نیاے فانی کی باوشا ہی کااہل بٹا دے ، گرآسان کی باد شاہنے میں اسکو کوئی حتہ نہیں ملیگا ، اور اسلام اس کے آیا ہے کہ اپنے بیروؤن کے باؤن کے نیجے دونون جمانون کی با دشاہیان رکھر ہے، اور سائی قت مکن ہوجب عبا دات کے مفہوم کو اس وسٹ کیسا تھ سمجھا جائے ، جو اسلام کا منتا ہے ، اور اسی وسٹ کیساتھ اُس کوادا ليا جائے، جواسلام كاسطالبہت،

من فن و قريش و الله صلع ما ترا ۲ ۹۷ مطبع في كل من كما تنا با زنوا ما تبديل ترا كان والاست و تاريخ و الملاقة و



## أَقِمُوا الصَّافِيَّ،

اسلام کی عبادت کا پیمپلادکن ہے، جوامیروغریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیاروترندرست، سب بریکیان فرض ہے، بیی دہ عبا دت ہے جوکسی تحف سے سے صحال بین تھی ساقط نمین ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہوکر نمین اواکر سکتے تو بوٹھر اواکرو، اگر اس کی تھی قدرت نہیں ہے، تولیٹ کرکر سکتے ہو، اگر منھ سے نمین بول سکتے تو اتا رون سے اواکر و، اگر کرکنین بڑھ سکتے تو چلتے ہوئے بڑھی، اگر کسی مواری پر ہوتوجی طرت وہ چلے اسی دخ بڑھو،

نازیبا ہے ہ مخلوق کا اپنے دل ، زبان اور ہاتھ باؤن سے اپنے فائق کے سامنے بندگی اور عبو دیت کا افلارا اُس اِسے اسے فائی دور آئی کی افرائی ہے ہے۔
رحان ورجم کی یا دور اُس کے بے انتہا احما بات کا شکریہ جن ازل کی حمدو ثنا ، اور اُس کی کیتائی ، اور بڑائی کا افرائیہ آئے میں مجدوب مجور دفرح کا خطا ہے ، بیر اپنے آقا کے صفر دین جم وجان کی بندگی ہے ، بیر اور واسکی کا شیرازہ ہے ، بیر خال و فالوں ترایز ہے ، بیر خال و فالوں ترایز ہے ، بیر خال و فالوں کی ووا ہے ، یہ فطرت کی آواز ہے ، یہ تناس واثر پزیر طبعیت کی اندرونی کا اور دائی کا خلاصہ ہے ،

ایر ندگی کا حال ، اور شی کا فلاصہ ہے ،

کسی غیرمرئی طاقت کے آگے سرگون ہونا اس کے حضور مین دعار و فر یا وکرنا، در اس سے مشکلول مین ستی بانا، انسا کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گرا بون مین کو کئی سازہ ہے، جزیامعلوم اٹکٹیون کے جیونے سے بی ارتباہے ہی لے نیل الاوطار جاری میں موقون از دارتطنی، تک ابودا کو دباب مسلوۃ الطالب، تلے سلم کتاب بصلاۃ باب جواز صلاۃ المنافلة علی الدابة ٹی السفر

کے بیر بیر کا فطری جاب ہے، قرآن نے جابجا انسانون کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینیا ہے،اور پیر بیرانی کر حب تم میں پہر تى بىن ،جب سندرمين طرفان ، سنا ہے اور تمها راجاز بھنورمین تھنیتا ہے تو خدا کے سواکون ہوتا ہے جس کوتم کا رتے ہو، غرض انسان کی میشانی کوخو دیخو دا مکسیجو د کی آلاش رہتی ہے،جس کے سامنے وہ جھکے ،اندرون دل کی عرض نیازکرے اوراینی ولی تنا آون کو اُس کے سامنے مین کرے ،غرض عبا دت ارف کے اسی فطری مطالبہ کاجوار نهو ترانسانی روح کے جرشِ حبون کا علاج مکن نہیں، وشی سے وشی مذہب میں بھی عباد سے کچھ رسوم اس نداسے فطرت کی تسلی کے لئے موج وہیں، پھر آسمانی مذام ب اس سے کیونکر فالی ہوسکتے ہیں؟ چانچه ونیا کے سرآسانی مذہب میں خداکی یا د کا حکم اور اس یا و کے بچھ مراہم موجو وہیں اسلام میں اگر حمر و بیج ہو تہوا مین مزمور،عیسائیون مین دعا، یا رسیون مین رمزمه، اورمندُون مینهمجن بین، اور دن راست بین اس فرنسینه کے اواکر <u>ن</u>رسکے لئے سرایک میں بعض او قامت کا تعین بھی ہے ،اس نبا پر پیقین کرنا چاہئے کہ نما زمزمہب کے ان امول میں ہے ہوجن پر عَام ونیا کے مذہب بتنق ہیں ، قرآنِ باک کی تعلیم کے مطابق ونیا میں کوئی بنیم ارسیا نہیں آیا ہیں سنے اپنی امت کوناز کی م نه دی ہو اوراس کی تاکید رنه کی ہو بخصوصًا ملتِ ابراہٰ ہی مین اسکی حثیبیت سے زیا وہ نمایان ہے بحضرت ابراہتم حجب اپنے صاحبزا دے حضرت اسمایل کو کھ کی ویران سرزمین میں آبا و کرتے ہیں تو آگی غرض تباتے ہیں کہ رَبِّنَا لِیفَوِیمُو الصَّلوٰ لَهُ ﷺ دا براهیم ) اے ہارے پرورد گار ماکہ وہ نما زکھڑی کرین <del>حضرت ابراہیم</del> اپنے اورانی نسل کے لئے دعاکرتے ہیں، کہ" مَیتِ الصَّلَوْةِ وَمِنْ ذُسِرِيَّ جَيْ" " اسے *میرے ہِ<sup>ہ</sup>ے ردگار اجھ*کوا *ورمیری نسل مین سے لوگون کو نا زکھڑی کرنے* بنانی اور خدا کا نام نیا، ایمدایش ۱۲-۴ ) حضرت استی نے خدا کا نام نیا، زیرایش ۲۷-۲۵ )حضرت داؤ ڈ۔ ئ تبين قرآن پاک مين مذکور بين مهو د ليان کے بيلي صحيفون مثلاً سفر دانيال وغيرہ اور عيسائيون کے نمام صحيفون بين ماز کيلئے ر دعا 4 نفط استعال ہوا ہے جو سو بی نفط" صلوۃ " کے ہم عنی ہے ، آسی گئے آپ کے اُر دو مترجمون نے اسکا ترجمہ نا ز کریا ہے ، رسمی ۶ ا 17)18(1,3 47-17)

بنا"حضرت اسماين كي نببت قرآن ياك كي شهاوت ميو وكان يَامُو آهَلَهُ بالصَّلَوة يَد رويكر) اوروه اسني الله وعيال كوناز كا عَلَم مِنْ تَعَ" حَفَرت شَعِيبَ كُواْن كَيْم قُوم طَعْنه ويتي بين، اَصَالُوتُكُ تَامُّمُكُ اَنْ نُنْزُكَ مَا لِيَعَبْدُ الْبَاءُ نَا" (هود-٥) می تھاری نا ڈنم کو بیکھ دیٹی ہے کہ ہا رہے باب وا داجس کو پوہتے آئے ہین اُس کو جمپوٹر دین میصفرت اُوط ، حضرت اسحاق ، حضرت بيقوت اوراُن كى سل كى منيرون كے تعلّق قرآن كا بيان ہے، وَاقْرَحَيْنَا اِلْيُصِفْ فِغْكَ الْحَابِرُاتِ وَإِقَالْالِطَّلُولَّ (انبیّا۔ ۵) اور ہم نے اُن کو نیک کامون کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وی گی بھرت تقان اپنے بیٹے کو سیحت کر مين يا بُنَّ أَفِه الصَّلْوَةِ " (نفان ٢٠) ال ميرك بيني فازكُوري كرة حفرت موسَّى كماكيا" وَأَقِه الصَلْوَةَ لِذِ كُرِيْ أورميري يا دك ك غاز كري كريه حضرت موسى اور باروانى اوران كرماته بني اسرائيل كو كلم بوتاب وأقيه والصلاية، رَيونس- ٩) اور ناز كرى كياكرو" بني اسرأل سے وعدہ تھا" إِنَّى مَعَكُمْ لَيِنَ أَضَمَّمُ الصَّلُويَةَ" (ما تُلاء ٣) مين تھارے نما ته بون اگرتم نازگری کیا کرو" <del>حضرت زکر آیا کی نبیت ہ</del>ی" وَهُوَقَا بِعُرَاتُصِیلِّی فِی الْجِعْرَابِ" وال عسران - ۲۰ ) وہ عراب اين كُوْرِي عَازِيْرِهِ رَبِي تَعِي حَفْرِتُ مِينَ كُنْ مِن ، وَ اقْصَانِيْ بِالصَّالَوَةِ (سِيمِ-٢) اور هُدا فَي عَادَكامُ وما يوا َ ایاتِ بالاکے علاوہ قرآن سے بیمی نابت ہوتاہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی <del>عرب</del> میں بیض ہیو داور علیہائی عار ٹیرھا کر مِنَ أَهْلِ اللِّنَابِ المُّدُّونَ أيم عَنْ يَتْ لُونَ أياتِ المِنْ عِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهِ آنَّاءَ اللَّهِ لَكُوهُ مُعَلِيِّكُونَ وَلَا عَلَنْ ١١٠ مَنْ اللَّهِ آنَّاءَ اللَّهِ اللَّ  *حدیث بن می سو د بیان اور عدیا نیون کی نماز کے مذکرے بن*، خلاات نے فرما یا ک<sup>ور حی</sup>ب نماز ٹر صور کونٹہ ٹیر با مذھ او یا جادہ اوره او به ميود يون كى طرح د تنكى نوير صور مساعى تم بهو ديون كى طرح صرف اويرست ما زمين جا درمت وال او بلكه اس كو بانده ایا کرو" رصت مازین میدواون کی طرح مت جمومو (صطالت) تم میدوایان کے برخلاف نمازین موزے اور جمت می ر بع" رصطًا!! "میری امت مین اُموقت مک دین کا کچه نه کچه از رم گاه ب تاک بوگ میرو دیون کی تقلید بن مفرب کی عالم میں سارون کے نظینے کا اور میں اُنیون کی تقلید این صبح کی نا زمین سارون کے ڈو بنے کا انتظار نہ کرینگے" (صفک) ان توالو ك كنزاد ال حليه ما رم طبع حيد راً با د ك منكف الدات بيريتين قل كيكي بين ، اوريش بن اس عبد كم مرف صفحات ككريد يُك بين ،

وادركن اعجائر المسل بعد ما اقا والصلوة العابد المحتف (اوران سواديون في رات كي يعلي معمد مين اسوقت كي بعرجب عبادت كذار فنفي نساز بره ويكا تقا)

ان شوستان می بری جاعت نے ناز کو بھلا دیا تھا، اوراُن کی نازصرف چندرسوم کامجر مد نبکر رہ کئ تھی، اور نازسے زیادہ اللہ استانہ کی نازص نے نازکو بھلا دیا تھا، اوراُن کی نازص نے ندشا، عیسائیون نے خداکی نازے ساتھ ساتھ انے قربانی اور نذرانون پرزور دیا تھا جنہن فلوس اور خدا پریتی کا نتا کہ تک مناوہ اور جبی سیگرون و تیون اور شہیدون ارسانون کی نازین بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت تیلی اور حضرت مریم کے علاوہ اور جبی سیگرون و تیون اور شہیدون کی عبادت ہیں مصرون ہوگئے ہے۔

وین ابراہیمی کی بیروی کے مرعی حرف اپنے قیاس سے بچھ ارکان اداکر لیتے تھے ، الغرض آپ کی بیٹن سے بہلے ماند کی خاص اور موصرا نہ عقیقت دنیا سے عمر ماکم ہو علی تھی، اس کی شخل وصورت اس قدر سنے ہوگئی تھی کہ آج بھی اُن کے مال صحیفون میں آئی من اس کے ارکان کا بنہ لگتا ہے ۔ نہ پیعلوم ہوتا ہے کہ ان الها می حیفون کے عال صحیفون میں آئی مان تالی تعلق نظر میں آئی مناس کے ارکان کا بنہ لگتا ہے ۔ نہ پیعلوم ہوتا ہے کہ ان الها می حیفون کے عال

له ابن بنام ذكر زيد بن عرو بن ففيل ۱۱ سله صحيح ملم ففيال إلى در ۱۷ سله دران العرب لفظ حفت ۱۲ سمه و كيوانسا يحكو پيلايا بالمينيا عليم يا ز دعم نفظ عباوت (ورشب ") ۱۲ اور ابان دان وطن کوس طرح اواکرتے تھے، کن ٹوٹر وعائون کوٹر بھے تھے، اور اسکی اواکی کے کیا اوقات تھے، جوکچھ ان مین رہ گیا تھا، وہ صرف علی رہم ور واج، اور بعد کے مذہب مقدا کون کی کچھ تجدیزی، جنیر ذائبی فرنصنہ مجھا کول کیا جا امہا ہے۔ چونماز کی رض اور نیاز اللی کی انتہا کی منزل ہے، اس کو میووونصار کی ووٹون نے مشکل اور باعث تھی مجھوٹر ویا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل فیصورت مجمی انفون نے بچاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ

غَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ قُرِرِتُو اللَّاسَبَ ان کے بعدائے وہ جانتین ہوئے جن کوخدا کی کتاب ہا؟ دادون سے وراثت بن می، وہ صرف اس دنیادی نگ عَلَّخُكُ وْنَ عَرْضَ هَٰ لَا أَكُو دُنِي وَيُقُولُونَ كافائده ليتي بن اوركتي بن كريم كومعات كروياجا تيكاوم سَيْغَفُمُ لَنَاهِ وَإِنْ يَا لِصِهْ عَصَى مِنْ لَدُمَا حُنْهُ ٱلْمُرِيُّوْخَانُ عَلِيْهِمْ مِّنْ تَنَاقُ الْكِتْبِ اَنْ كَلَا انگرابیایی فائدہ اب بھی ان کے ساشنے آئے تولیان (اور مذمب کی برواندکرین ) کیاان سے کتا بے اسامیٹ كِقُوْلُواعَلَى اللهِ إِكَّا الْحُنَّ وَدَرَسُوْلِ مَا فِيهِ نىين بياكياكدوه فدلك تتعلق يح كے سوالچيداور ناكمين كے ا وَالدَّائِلُ الْمَاكِلُ خِنْدُ خَنْدِيًّا لَكُنْ نِي يَتَّقَوْنَ ، افَلَا الصَّلْوَةَ وإنَّالَا نُضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِيْنَ، ﴿ مَنْ اورا فرت كالْمُوان وكون كي بيم بيم يربغ كاربين (اعراف ۲۱) کیافرندین سمجتے جوادر دہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے مکوات ادرا منون نے مارکو فائم کیا تو ہم نی حالت درست کرنے دانو

سورهٔ مرحم مین نمام ابنیائے صا دقین کے ذکر کے بعد خدافراً ناہی، فَلَمَتُ مِنْ لَعُن هِمِ مُحَفَّ اَصَاعُوا الصَّلُوعَ ان کے بعدان کے جانشن لیے ہو سے جغون نے ناز وَاتَّبَتُواالشَّهُوْ بِ ، (مربعیہ ہے) کوربا دکر دیا، اورانی خواہشون کی بروی کی ، نازے کے ضائع اور بربا دکرنے سے مقصو وہ نازکو صرف چھوڑ ویا نمین ہے، بلک زیا وہ تراس کی حقیقت اوراس کی مدت

دِیاہے، سلمان حبب این نمازکے لئے حَتَّ عَلَی الصَّلاحۃ (نما زکے لئے آؤ<sub>) کا</sub> ترا نہ لبند کرتے تھے، توہید و و نصاری اِن اڑاتے تنے ، اس <del>پرقرا</del>ن نے ان کی نسبت بیشها دے وی که ُ اُن کی خدا پیشی کی روح اتنی مروہ ہو <del>ی</del> کی ہے کہ ے دگ خدایر شی کے جزیم میں سرشار موتے ہیں تو وہ اُسکونسی کی بالیتے ہیں، وَلِذَا الْادَيْنُمُ إِلَى الصَّلَوْ يَوْ الْتَحَنُّ وْجَاهُرُولًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا قَلَعِبًا اللهِ اللهِ مَا نَصْ فَوْ مُرِلًّا لِيَعْقِلُونَ (رائدٌ ٩) بناسيتين بياسكي كدو قل سافاني موسكي بن ا ابل عرب اور قرنش جراین آبانی مزمب بریتی، وه گونمازی صورت سے می صرتک واقف تھ، گر موسے ا ایمی اس فرض کوا دانهین کرتے تھے، متبون کی بوجا، جنات کی دہائی، فرشتون کی خوشا مدسیان کی عبادت کا غلاصہ تھا، عجو طرا ف یا دوسرے موقعون ہروہ خداسے دعائین مانگئے تواکن میں ہی بتون کے نام سے بلتے، اور تمرک کے فقرے ملادیتے تھے موعدا فنضوع وخثوع کا اُن کی وعاوُن بن شائیة کمنے تقابسل نون کوحب کھبی نماز ٹریسے و کھو لیتے توان کامنو حراعاتے تھے وق كرتے تھے، وحكيل ديتے تھے، شوركرتے تھے بيٹي اور تالى بجاتے تھے بينانيدان كے متعلّق قرآن نے كها، وَمَا كَانَ صَلاَ نُصُمْ عِنْدُ الْبِينَتِ الْأَمْصَاءُ وَتَصَلَّهُ وَنَفَالَ اوراُن كَى نازُفا نَرُ كَبِسَهِ عِنْدُ الْبِينِي اور ما لى جانا جوا ا گلے مفسرون نے اس آیتِ باک کے ووطلے ہیں، ایک میرکہ واقعًا وہ جونا زیرھے تھے،اس میں میٹی اور مالی بجا ياكرتے تھے، دوسرے يركه سلمان حب نماز ٹيے سے تو وہ سبنی اور تالی بجاكر اُن کی نماز خراب كرنی چاہتے تھے، اور گویاسی اُن کی نماز تھی'، پیلے منی کی بتا پر تواُن کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کو داور اسے واحب تھا،اور دومسرے منی کے رق رے سے اُن کے بان نازہی نظی، بلکه دوسرون کو نازے روکنایی ان کی نازشی، الك اور آبيت اين سي، اَرَءُ يْتَ الَّذِينَ مَنْهِ لَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَاتِي الْمُعَامِلِ بَده كونا وَيُمِّاعِلَ مِن الْمُعَامِينَ اللَّهِ عَلَى الْمُعَامِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ایک بنده سے مراونو و آنخفرت صلی الله علیه وسلّم کی ذات ہے .اکے جب صحن حرم مین نما زیر سے ا جر منفکری کے ساتھ اوھراو دھر بیٹھے رہتے کہی آپ کی منہی اڑا تے اوکیبی ، ق کرتے ، کبھی آپ کی گرون میں تیا

وال وین اور الدین جب آب سجده مین جائے بینت مبارک پرنجاست لاکر والدیتے سے اور دین اس کے اس اس سے اس سے

الغرض جب مخدر سول آسمنلی الله علیه و بقم نے انسانون کو خدا کے آگے سرسی و ہونے کی وعوت وی تواس و قت بی فتم کے لوگ عقے ایک حقیقت سے بے گانہ شے ،ان کی نمازین بیام افغاص واثر بسکون و و تجمعی خشوع وضفوع ، اور خوف و خشیت سے باکل خالی تھین ، و وسرے و ہ (معیی علیه مائی) جو خد ا کی نماز کلیہ ما تھا انسانو ن کو تھی ابنے سجد ہ کے قابل سیھے تھے اور اُن کی عباد نمین کرتے تھے اور و ، چیز جو تو حید کا آئیز تھی اُن کے کا ناز کلیہ ما تھا نام میں اور نہ کہی خدا کے آگے سر اون نمرک کا منظر نبکی تھی ، تنہ ہے دہ (مینی عرب بت پرست ) جنون نے ذکبری خدا کا نام میں اور نہ کبری خدا کے آگے سر اور انسانو ن کو تھی ، تنہ ہے آشنا ہی نہ تھے ،

ترجدے بدراملام کا بہلائکم انتخفرت علی اللہ علیہ وہ م جب مبتوست ہوئے تو توجید کے بحد سے بہلا حکم جرا پ کو ملا، وہ نمازکا تھا، لیا آبھا الْمُتَ فِرْ عَنْمُ فَا مُنْدِينَ، وَسَاتَبِكَ فَكَبِرْنِ (مِدَ تر۔ ۱)" اے بھائ بین لیٹے ہوئے اٹھ، اور بشیار کر اور اینے رہ کی بڑائی ہول" رہ کی بڑائی ہون" ہی نمازکی بنیا دہب، اس کے بحد رفتہ وفتہ یہ نماز کمیل کے مرارج مطے کم تی ہو

> له صحیح بناری کمّاب المهاقب نفنائل ابر مکرم می می می می کمّاب العماؤة با بالمرأة تطرح علی معلی شیّا من الا ذی ، سله مبرة بن بشام ، (ابتده اء ما افترض الله سیماندمن العماؤة ،)

ں نقطہ پر بھکیئی جو روعانی معراج کی آخری سرحدہے، آنیے سونے والون کو مجایا، بھو سے ہوون کو تبایا ، انجانون کو سکھایا ا خدااور نبدے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو حوراً گوشت ایست کے سونے جاندی کے، اور انبیٹ اور تھر کے اُن تبون کوجہ خدا کی جگر کھڑے تھے، دھکیل کرنیجے گرا دیا. صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی ، اور خدا کے سوام را یا کے سجد سے کوحرام كرديا اس طرح أب كى تعليم كے ذرىعيەسے ناز كى الرغىقت دنيا بن ظاہر ہوئى، آپنے اہل عرب اور دنيا كى ہت ئيرت قومون کی ناز کاطرنفیه تبایان کے ارکان و آ داب کھائے ہوٹر دِعائین تعلیم کین عیسائیون کوخلصا نرعبا وت اورایک ضرا کی سنتش کامبن دیا بهیو دلون کونا زیخضوع وختوع، را زونیاز اور اخلاص وانرسے با خبر کمیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل ك ذريعيه مسينتك صورت اوروس وحقيقت دونون كيساته ناقا إل يحركفي وغير شغيروجو دُخْن ديا جكم موتا ہے كم حَافِظُو اَعَلَى الصَّلُو بن الفهداس) الزون كي مُداشت كرو. یناز کی ظاہری اورمعنوی دونون تنینون سے مکمراشت کا حکمہ، اورسلمان کی بیچان بیمقر مہد کی کہ وَهُدُمُ عَلَى صَلاَ نَصِيْمُ يُحِا فِظُونَ ، (انعام الله على اوروه ابنى عاد كي كماد شت كرية بن ، ٱللَّذِينَ هُمَّ عَلَى صَلاَ نَصِدْ دَالْبِهِ قُونَ (معائج-١) حِوانِي مَا رَجِينْ اواكرية بين ا وَ الَّذِيِّنَ هُوْ مُوكِلُ صَلُولِ نِصِدْ يُحِا فِظُونِ ، ﴿ وَرَدُكَامِيا بِ إِن مِوهِ مِانِي نَازُون كَ نَكُمُ الشَّ خود انحضرت صلیم کو کلم بوتا ہے، که خود محبی نماز ٹر بھو اور اسپنے الق عیال کو معبی اسکا حکم د و ۱۰ وراس ناز پرحبکا مکہ قیام کے زمانہ میں اواکر نامبت کی ہے، بوری یا نبدی اور ضبوطی کے ساتھ جم رہو، فرمایا، وَأُسُوْ اَهُلَكَ بِالصَّلُونِ وَاصْطَبِرُ عَلِيْهَا، اورانِ تُحرواون بِهُ نَارَى مَكِ مَكَ وروْدَى اورسيم (ياسد) رايد، نازكىسى مونى چاہئے؟ فرايا،

اورفداسك سامني اوسي كوسي بورا

وَفُومُتُوا لِلَّهِ فَانِتَاتِي، (نَفِيهُ-٣١)

تعرلفيت كميني كه

د كامياب إن او نوى اجراني فازمين خطوع كرت بن

ٱلَّذِيْنِيَ هُـُمْ فِي صَلَا تِصِيْرَ خَاشِعُونَ رُوسِنونِي) حَكُمْ بِواكِم

أَدْعُوْ السَّكُمُ مُتَضَعَّا وَجُفْيَدَةً، داعلن-١١

اوراس رضا) كوورا درا بيدكسيا تركيارو،

كُوارِعُورُ حَوَّنَا وَطَهُكًا، (اعراف-١)

اد فِدَاكُوبِكِار دِواس هال مِن كَدِّمْ وَيْنُ كُواس كِلِيْنُ فَاص كُرِيْدُوكِ

وَا دَعُولُا تُعْلِصِينَ لَهُ الدِّنِينَ (اعرت - م)

ان اجال کے بعد نماز کے تمام ساحث پرایا تفصیل کا وی صرورت ہی،

له منافقين كي صفنت إن بورادُ اقائمَةُ الكي الصّلومّ فامرُدُ اكْسَالَ (نساء ١١) " جب وه مُازكر الله بين ترست كال بوكرا تُلّه بين"

اوران كى كميل است شان قدس بن بوئى جبكو مراح كنته زينا،

اسلام میں بہلا قرض ایا ن اور اس کے اوادم بن اور اٹر اک ابعد و وسرا قرض کا زہے جن کی سوم (رکوئ م) من ا حكم بير ما كما كم فأفزة وَجُمَا فَ اللِّي يُسْرِ حَنِيفًا ط فِطْرَيتَ اللَّهِ الَّذِي فَعَلَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، ( ابنَّا مِنْ برطوت سيم مِيركرونِ توحيد برسيدهاركه ، يى الله كى فطرت جمبراس ف اوگون كونها ياست)اي كى بعدد ومراحكم اى سيانتى يە بود وَأَقِيْهُ والصَّلَوْءَ وَلِا مَنَكُ فُولُوامِنَ الْمُتُكُونِ واردى اورنازكوكه وادر شركون ين سهة جمعاؤه اس آرہت پاک سے ایک او توحیدوایان کے بیدست اہم خیر کا زنا بت ہوتی بواوردوسری بات اس يه علوم بو تى سبے كە تركب ئازست كفرونىرك، ين كرفتار موجا سنے كا اندانىيە سېچە كىيونكە جرب ناك ول كى كىفىيت كويم بىرونى اعال کے ذریوے بڑی سے نرین سے زائل ہو اس کھنید کے دائل ہو جانے کا فریف لگارہا ہے، ہی مبہ کا انحفزت ملنى كاركى ائتست يرسمنيه خاص طورست زورويتي اورائس ك نا ركسكي مقلق تمرك اوركفر كا دُرطابهر فرمات رسب جِنائِجِهُ أَنِي فَوَالِاكَةُ مَا دُونِ كَامِتُونِ بَرْضِ طِن سَوْنَ كُرِهَا لِي سِيعَارِت كُرِهِا في بِي أَكِن ے ول کی دنیداری می رصعت بوجاتی ہے، طالعت کے وقد نے جب مدنی شور ماکرے کی است ترج عائد اوران جادااور صدقات مَسَنْفي وناجا بارسيت ووَيَهِ لِي بالون تَسَنَّى رَيالِيكِي عان كَيْسَوْق فرايات ، ريايي عاك الشي عَكَانَ اللهُ اللَّهُ مِن كُولَ عِلا فَي مِن اللَّهِ مِنْ وَإِلَا اللَّهِ مَا لَمُ عَادُولَ فَل وَقَى مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِل أَلَى كُلُّنَا فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِيلِينَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِيلِيِينِ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ الل كے جروزان كى اكسى و اور غاز أب الل جه جوان اگے كوسر وكر وئى ب انسان غراياكة كفرادر ايان ك لاة يتامشه عِلْوه م) فَحَيْلِ لَلْهُ تَصَلِّينَ الْهُونَ مُنْ عُزَيْرَ مُنْ فَرَقَ مَا مُثَوِّقَ مَ العادن ، ) المنتوس بشال المال على بريوا بمِن أمسال معالمات

الله كان رك إرسيم من بهي كسف كلسف كالشارك الشائرة ، (مهانيء) بم غازاد ال عن ندستان و وواس و فره كمين سكوم بدال متعاليم عاسمة كاكمة كان دارية إلى كون ع

. أيُ مُنتب مِعِمَاتَ واقعًا بيّه معرلَ وامران وأنّه باري كمّان الفرارة .

درسیان امتیاز نازی سے ہو اکیونکہ ایمان اور کفر دونون انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھے ہیں، جبکا افہاراس کے اعلیٰ ہی سے ہوسکتا ہے ہسلمان کا وعل جبکے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگون کو موقع ملے نمازی ہے بین اسوفت ہے ، اعمال ہی سے ہوسکتا ہے ہسلمان کا وعل جبکے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگون کو موق ملے نمازی کے اغیر لیے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروث زبانِ مبارک سے ادا ہور ہے تھے ، ایپ فرمارہ ہے تھے ادا فرص نبوت کے آخری حروث زبانِ مبارک سے ادا ہور ہے تھے ، ایپ فرمارہ ہے تھے ادا فرص نبوت کے آخری حروث زبانِ مبارک سے ادا ہور ہے تھے ، ایپ فرمارہ ہے تھے اور فرص نبوت کے آخری حروث زبانِ مبارک سے ادا ہور ہے تھے ، ایپ فرمارہ ہے تھے ، ایپ فرمارہ ہے تھے اور فرص نبوت کے آخری حروث زبانِ مبارک سے ادا ہور ہے تھے ،

انزک حیتت ان از کے لئے اس عوبی نفط معلوۃ ہے اسلوۃ کے منی وبی اور عبرانی زبانون بین وعار سے این اس کئے نار کی تفظی حقیقت خدا ہے در خواست اور التجاہے، اور اس کی منوی حقیقت بی ہی ہے، آن خفرت حتی اللہ علی ایک فیسلو حالی ہے، اور اس کی منوی حقیقت بی ہی ہے، آن خواست کئے ان بین امک ہے نار کی اسلوم کے جا آواب بتا ہے گئے ان بین امک ہجزیہ بی کتی کہ اس معانی کے اور وہ انجہ لئر کے قواس کے جواب بین تم برحک بنٹر کو، اتفاق سے ایک فیسر حقی کہ حوالی بین تم برحک بنٹر کو، اتفاق سے ایک فیسر ان از باجاعت ہو دہی تھی معاق بیسی آئیں شرکی تھے، اُن کے باس کی جا سال کی جھنیا ہے، آئی انفون نے ناز کی حالت نین ایر حک با معاونی ہے گئی ان کو باس بن کی معانی کہ ناز وہ جا گئی کہ ان معاونی کی معانی کو باس بندی کی اس معانی کہ ناز وہ جا گئی تا اور باتھ مارے اور جان انٹر کی اور باتھ کی طرف اشارہ کیا، آئی ہے اُن کو باس بلا کر نما برت نری سے جھا یا کو نماز والی بیٹ میں کرنا منا سب بنی یہ حق میں معاونی کی بال کرنے اور ان بیٹ بین کرنا منا سب بنی ہی حضا یا کہ نماز والی بیٹ مناز کہ بین کرنا منا سب بنی عضرے نوائی الدی عاد ہے العجادی " دوما بی عبادت ہیں کہ تبیار کی تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کے بعدا ہی ہے کہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کے بعدا ہی ہے کہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کے بعدا ہی ہے کہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کے بعدا ہی ہے کہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکہ تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعذیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کر میں کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس تعدیہ کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کرنے کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، اس کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے، کرکم تعارا پر ورد گار فرانا ہے کرکم تعارا پر کرکم تعارا پر کرکم تعارا پر کرکم تعارا پر

سه میرتام حربتین کزانعال دکتاب الصادة جلدیم مین فتلف کتب عدیث کے حوالون سے درج بین ، سله منن ابی واکو دکتاب الصادة باب تنمیت العالمس فی الصادة ، یه دور و ایتین بین بیم نے ان دونون کو تب کر دیا ہے ، سله یه دونون حدثین جاس تریذی کتاب الدعوات مین یا د دسری حدیث الد دا وُدکتا بیا لصادة با بیا لدعارمین اور مشدرک حاکم کتا بیالدعارمین تھی ہو،

ادْعُونِيْ اسْتَجِبْ لَكُدُواِنَّ الَّذِيْنَ بَيَسَنَكُبُونِ فَ بِحدت وعاماً كدامين سبول كرونگا، جولوك ميرى عنّ عَنْ عِنَا حَنْ مِنَا وَهُ عَلَى حَمْدُ مُ الْحِنْ الْمِينَ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ الل متدرک عاکم دکتاب الدعار) مین ہے کہ آپنے فرایا تہترین عباوت دعارہے "راس کے بعدانیت مذکور ملاق قرآن پاک مین حضرت مونتی کے قصر کے خمن بین ناز کی حقیقت صرف ایک نفط مین ظا سرگیگئی ہے اس کی .. خداکی یاد" فرایا . وَأَفِيهِ الصَّالَوٰةُ لِنِ كُرِي ، رطه ١٠) اورميري إوك لئ نازكرى كر كامياني أى كے كئے ہے جو خداكويا وكركے نازاو اكرياہے، فَدُ افْلِحَ مَنْ تَذَكِي اوَذَكَر السَّمَرَةِ فَيَكُنْ كَامِي مِنْ تَذَكِي اورفداكا نام یا دکیا اس نا زیرهی ، انسان کواپنی روحانی ترسب، دن تیبنی نقلبی اضطراب، اور ذہبی شورش کے عالم میں حب ونیا اور دنیا کی تیمرسینے فانی عقل کی ہر تدبیروا ماندہ جبم کی ہرقوت عاجزا ورسلائتی کا ہراستہ نبدنظر آیا ہے، توسکون والمینان کی اِحت اُسکومر أسى ايك قا دُمِطلق كي كيار، وما، اورالتجامين منى ہے، وحي اللي نے اس مكته كوان الفاظ مين اداكيا، اَلَاسِندِ كُولِينَّهِ تَطْمَيِنُّ الْقُلْوَبِ، (رعدم) بن ضابى كى يادے دائىكىن باتىن، یمی وجرب که صبیبتون کے سحوم اور تحلیفون کی شدت کے وقت نیا سے قدم اور دعارہی جارہ کا رسنتے ہیں ، عامو المُسْتَعِينةُ وَاللَّهُ اللَّهِ السَّالَوْ فِي السِّمَالِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ زمین سے نیکر اسمان ناک کائیات کا ذرہ فرزہ خداے قادر و توانا کے سامنے سرنگون ہے، اسمان زمین جاند، تارے، دریا، بہاڑ مجل جھاڑ، چرند، پرند بسب اس کے اُسگے سرسجو دہین اوراس کے مقرر کردہ احکام وقوانین کی بچیے وحرااطاعت كررب بي أن كي تبيح ونازب، 

تبيع بإهق بوالبترتم الكي تبيع سيحقه نبين موا تفقية كالسبية محمط ربني اسرائيل -ه) کیا زُمنین کی کارجوانها بون مین ہے، اورجوز مین ہی آ ٱلْكُرِيْرَاتُ اللَّهُ لِيَحِمُ لَهُ مِنْ فِي السَّلَواتِ وَمَنْ فِي لَا رَضِ لِشِّمْتُ وَالْفَدَرُ وَاللَّهُ وَمُ اور موسع، ما بده ارس ، سار ورخت ، ما اور اور مبت وَالْجِبَالُ وَالشِّيحُ وَاللَّهُ وَآبُّ وَكَثِيرٌ مِنْ آدى ال كوسوره كرية ان اورست سے آدميون براك النَّاس و وَكَتْنَامُ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَدَابُ الْجَالُ الْجَ الْعَدَابُ الْجَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ وَاس كُوسِوه فَهِين كُرِيَّتُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ وَاسْ كُوسِوه فَهِين كُرِيَّتُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل غورکر و ؛ کانات کا ذره ذره بلامتناخدا کے سامٹے سزنگون ہی بیکن ہشنارہے توصر*ت انسان بن کرہتی*ر اس کوسجدہ کرتے ہیں اور بہتیرے اس سے روگر دان ہیں ، اسی لئے وہ عذاب کے ستی ہو یکے ، انسا ان کے علا وہ مام . نخلوقات بلامتننا، اطاعت گذارهه، کیونکه وه داتی ارا ده اوراختیار سے *سرفراز نهی*ن، خدا کے کھم کے مطابق وه از ک اسنے کام مین مصروت ہجوا ورقیامت تک مصروت ویکی بیکن انسان ذاتی ادا دہ واختیار کا ایک ذرّہ باکرسرشی اوریق يراً ما ده هيئه اسلام کي نازابني سرش اور باغي انسانون کرد وسري مطبع و فرما نبردار نخله قات کي طرح اطاعت وانقيا داد ر بندگی وسرانگنرگی کی وعومت دینی ہے جب ونیائی نام خلوقات اپنی اپنی طرزاوراہنی اپنی بولیون مین ضرا کی حمر قرنما اور تسیح دسلی بین معروف مورتوانسان کیون م<sub>اسیخ</sub> خدا کی تقدس کا ترانه کا کرایی لطاعت کا نبوت پیش کرے ۱۶ در رہی خ**ا** فرہے، نازى رومانى نوف وغايت | نمازى روحانى نوش وغايت يەپىكەس خال كل رازق عالم، مالك الملكنت بىم كلى ئاتتى بخشوْن اورب پایان احما فون کاشکراهمانی ول اور زبان سے اداکرین، ماکنفش فرح اور دل و ماغ پرای عظمت <sup>و</sup> کبریائی اوراینی عاجزی شبے عارگی کانفن مٹیر جا ہے الائل میٹریٹ کا نشر رگ بڑے میں سرایت کر عائے اس کے عاضرو ناظر بعت كاتصورنا قابل زوال نقين كي صورت بن اسطرت فاكم بوجائ كرتم ابتي برولي اداده وسيت اورمرجا في فل عل كم وقت اس كى بوت بالاوربيدا أراكھون كواني طرن اوٹھا ہوا دلھين جن سے اپنے برے ارا دون برشرا بن اور ما پاكلا كوكرة بوئة جميلين وربالآخران سے بالكل بازائين بيجين كى كتا جالايات بين ب كدايك، وز انحضرت ملى الله عليمة قم محانة كرم مِن تشريف فرات ، ايك شخص في مال ي عورت بن اكر نمازي عقيقت دريافت كي ، آي اس كي

وَاقْمِ الصَّلْوَةَ وَاِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَاعَ الْفَعْنَاءِ اور ناز كُرْى كِياكر كَنازيمِيانَ اور بال كى باتون ت دو وَالْمُنْ صَحْعُ وَلَذِ كُرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

اس آمیت سے معلوم مواکد انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے صول کی ندبیریہ ہے کہ دہ اپنے پرور د گاری نام سے

يى فازىرى ،اى ئىزادە دائى يەلىن باك ى،

والمَّمَانُتُ فِي لِلَّذِينَ يَحْسُونَ مَرَّ لَهُ مُعْلِم الْفَيْبِ تَواضِن كُوتُوشِي رَكَمَا عِبِن وكي الْجَهِ يودد كا

وما المصحیح نجاری کا ب نصارة، ماب البزاق فی الصارة ، صحیم اب اساجد استراحه حله ما معفوم م دجارم دانشا و عشر و کله سناره علی در استراحه علی مارد علاو

کی سے ڈرتے ہیں اور نماز کھڑی کیا کرتے ہیں اورجو تزکیا اور ول کی صفائی حال کرتا ہے، وہ اپنے ہی لئے حال ک<sup>ڑا</sup> ہی، اور دائش ضدا ہی کے پاس موٹ کرجا ناہج،

وَإِقَامُواالصَّلُوةِ وَمُنْ تَزَكِّ ، فَإِنْمَا بَنْزَكِي

(فأطريس)

اس سے ظاہر بواکہ نازانسان کو اُسکی اخلاقی کمزور ایون سے بچاتی، نفسانی برائیون سے ہٹاتی، اوراس کی و ا تر قیون کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرایا،

بیتیک نمان بے مبرانباہے ،جب اس پر صیب ہے کہ ترگھرا ہا، درجب کوئی دولت ملے ترجیل کہیں وہ نازی دان با ترن سے باک بین) جرابنی نماز ہمیشہ اوا

إِنَّ الْمُ نَسَانَ خُلِنَ هَلَوْعًا الْهِ الْمُسَدَّةُ الْمُسَدَّةُ الْمُسَدِّةُ الْمُسَدِّةُ الْمُسَدِّةُ الْمُسَدُّةُ الْمُسَدُّةُ الْمُسَدِّةُ الْمُسْتَدِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُ الْمُعِلِي الللَّهُ الْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ

آپ نے دیکھاکہ پابندی سے نازاداکرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتون کی بٹارت سائی ہجوا ناز کے انہیں تمرات اور برکات کی با پرایک دفعہ انتظامت میں اندعلیہ و تم نے ایک تمثیل مین صحائب سے فرالیا کا اگر کتی تحص کے گھرکے سامنے ایک صاحت و تنقاحت نہر بھی ہوجہیں وہ دن بین پانچ وفعہ نہا تا ہوا تو کیا اس کے بد برسیل رہ مکتا ہے جھے انہ نے عوض کی بہین یارسول اسٹر ارشاد ہواکہ نازجی اسی طرح گن ہون کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی بیل کو اللہ ایک بدوی ملیان نے آکرانے ایک گناہ کی معانی کی تدبیر یوچی، اس پریہ آبیت ازل ہوگئی، واقت المسلوق کے گورون سے دورکر دکھا میں ایک اس با میں نازگڑی کیا کر واردات کے کچھ کو گورون اِن المحکم اللہ کو تین السیسیات الذیک اس میں نین کو دونوں کی دونوں کو دورکر دی

کے یہ حدیث مختلف کی بون مین مختلف روائنون کیسائھ آئی ہے، کنزالعال (حابد مهضفه، ۱ و ۱۸) بین حاکم احدا بن خزیم، طرانی اور بہتی کے حوالون سے یہ نام روائیوں کیا مذکور ابن اسلے صحیح نجاری کی ب مواقیت اصلیٰ ق و تفسیر سورہ ہود،

ار تعفسیل سے ظاہر ہو گاکہ مرمب اپنے بیروون مین جن مے جذبات اور محرکات بیداکر ناجا ہتا ہی، ان کا انکی یمی نازین ، جوابین صیح ا داب شرائط کے ساتھ بجالائی گئی ہو، ہیں وجہب کہ انتخرت متی الٹریلیہ و کم نے ناز کو دیر کی عارت کا اُملی ستون قرار دیاہے جس کے گرجانے سے بوری عارت کا گرجا اُنقینی ہج، ُنازکے لئے کچے آدابے شائط احب طرح ما ذی عالم کے کچھ قانون ہین جنگی یا بندی اور رعایت سے ہارے ہمال کے سیمنح تا اً سپدا ہوتے ہیں ، آی طرح انسان کی <sub>ا</sub>ندرونی دنیاجب کو مذمہب قلب کا عالم اورفلسفہ نفسیات یا ّہ ماغی کیفیات 'کتاہے ،اس کے لئے بھی کھے قانون اوراسباب بین جبکی یا بندی اور رعامیت سے قلب و ماغ اور ورقح کے مطلوبہ اعال افغال سامنے آتے اوراُن کے صبحے نتیجے تترتب ہوتے ہیں. سائیکالوجی رکلم نفسیات ) کے مکات اورتر تی نے اب اس گرہ کو باکل کھول دیا ہے،اُس نے تبایا ہے کہم اپنے یا دوسرون کے اندر صِ قیم کے جذبات اور ولوسے پیداکرنا جاہین اوراُن کے مناسب شکل وصورت اور ماحول رگر دومیش ) نداختیارکرین ؟ تو بم کواُن کے پیارگر مین کامیا بی نمین بوسکتی ، با رسے تمام تمرنی اجتماعی اور معاشرتی قرانین آسی اصول کے تحت میں وضع ہوئے میں اور آ اصول کی نبایر ہر شمے مذہبی، سیاسی، اوراجاعی، مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آ داسب اور قوا عدوضوا بطامفرمر ہیں ہبیدون ہیکلون اور گرحوب میں جہان مزہی غطمت فی تقدس بیدا کر نامقصد دہوتا ہم ہیجاریون اور کا ہنون *کے فا*ل ں باس، فاص ریوم و آداب، سکون و فاموشی، ادب و کاظر، گھنٹون کی پرشکوہ آواز، ادرشست مبرفاست کے فاص طر عروری سمجھے گئے ہیں، نتا ہم نہ رعب و اسبکے اٹرات بیدا کرنے کے لئے نتا ہی جارسون اورسلطانی دریا رون ہین فوج<sup>ن</sup> كى يېپ، قوى بىكى چېدار، عصام دارنقىب وچاۇش، فدام كى زرق برق پوشاكىن، ئىكى ئورىن، لېندنىزسە، نست تاج علم و پرجم، ما بهی مواتب، نوست فرنقاره اور دمبدم د ورباش اوزیکا د روبر و کی پر ر<sup>ع</sup>ب سال<sup>تی</sup>ن ضروری بین سی تعلیمی یاعلمی میلان پیداکرنے کے لئے فضا کا سکون و خاموشی،مقام کی سادگی وصفائی،شور وغوغا،اور تنهرو بازار سے دوری ضروری چنرین بن برم عوسی کے لئے رنگ ہو، نور وسروز کا ناہجا نا، اور منش ونشا طاکا اطباعی ہے ، ا منی طبعی فونسی ہمول کی بنا پر ندہبی اعال بن جی ان محرکات واً داب و قو نین کی رعایت رکھی گئی ہے نمازے

مقصو و دل کے ضوع و ختوع ، تو یہ وانا بت بیٹیا نی و شرخدگی ، اطاعت بندگی ، اور خدا کی عظمت کی برائی ، اور اپنی مائن و در ما ندگی کا افہا در نیز دل و ماغ اور فض اور حین با کی ، صفائی اور فہارت پیدا کرنا ہے ، اس بنا پر نماز سے سے بھی ایسے آداب و شرا کط اور ارکان مقرر کئے گئے جنے انسان کے اندرائ تم کے جذبات کو تنح کیے ۔ اور نشو و عاہو ، مثلاً ناز پڑ والا یہ بچوکر کہ وہ استین او عالم کے دربادین کھڑا ہے ، ہاتھ با ندھ دہ بن نظر نیچ کئے دہے ، طور وطراق اور حرکات کی مائن مین ا درب واحر امراکا کا فار کھے ، نماز کی حکم باک مور بدن باک ہو کہ پڑے باک ہون ، اوج اس کی بارگاہ مین ابنی وماؤن اور التجاؤن کو بیش کرے ، اس فلا ہری جمرعی ہیئے کہ فل ہری صفائی و باکیزگی کا کا ظر نہ کھا جائے ، اور اس می بازی و مائن و باکیزگی کا کا ظر نہ کھا جائے ، اور کا کہ بی بی می اور کہ جو انسان کی بائن کی عیدت پر پڑتا ہے ، اور اس می اور کے فید فی و باکیزگی کا کا ظر نہ کھا جائے ، اور کا بی بی بی بی می می اور کہ جو انسان کی جو انسان کے ہر نظام اور اداوہ بین کی صفائی و باکیزگی کا کا ظر در کھا م اور اداوہ بین کی صفائی و باکیزگی کا کا خوا میں اور کے جو انسان کے ہر نظام اور اداوہ بین کی صفائی و باکیزگی کا کا خوا میں بی ایک می دری ہے ، فرض کینے کہ خوا ہری صفائی و باکیزگی کا کا خوا میں بی اس کی بائی کی کا کا خوا میں کی بائی کی کا کا خوا میں بی اندر برنا نے کے لئے با ہر کا بنا ناجی ایک مذاکم حردی ہے ،

اسی امول کی بنا پرتهائی کی فرض نازون سے جاعت کی نماز اور گھر کی نازون سے مبحد کی ناز مبترہ، کہ جا کا حول اور مجد کا منظر دلون کی کیفیت کورد بالا کر دیگا اسی بنابر تام بڑے بڑے کا مون میں اجا جیت اور نظام کی وقد کا خیا اسی بنابر تام بڑے برائی ورجہ بندی کھیل بین فریقین کی ہم لگی وہم اباسی الحاج اور ان کی درجہ بندی کھیل بین فریقین کی ہم لگی وہم اباسی افرج ان بین ورد کی اور حرکت وعل کی کمیانی کی طرورت مجھی گئی ہی اور مکیان اسلح اور مجھیاں اور بمقدم سکون ورف فرج ان بین ورد کی اور حرکت وعل کی کمیانی کی طرورت مجھی گئی ہی اور مکیان اسلح اور مجھی مکن ہے کہ جا کہ بین خرد رہ بند ان طاہری محرک کا از بوری جاعت کے اندر و فرج تی پرٹی ہے ، اور ان کی جند اسی انتخاب اور برج بی جائی ہے ، اور ان کی جند اسی بند انتخاص ایسے ہون جو اسی کمیفیت سے شکریٹ ہوئی کی جیت اسی انتخاب ان برج اتفاح سے بہتون کو دونا آجانا ہے ، تقیارت اجاج بین بیرسکہ بورگ بین اور اکا کہ کہ اور ان کی جند و سر کہ کہتا ہے ، نوش اسی سے اسلام نے اپنی عباوت کے اور ان طرح واضح ہے ، نوش اسی سے اسلام سے اپنی عباوت کے اور ان طرح واضح ہے ، نوش اسی سے اسلام ہے اپنی عباوت کے لئے ان طبعی نوشی اصول کا بڑا لی افر رکھا ہے ، ناؤ رکھا ہے ، ناؤ رکھا ہے ، نوش اسی سے اسلام ہے ، ناؤ رکھا ہے ، ناؤ رکھا ہے ، ناؤ رکھا ہے ، نوش اسی سے اسلام ہے ، ناؤ رکھا ور ارکان ان کا کان م

قرودها وُتبِيْ كَدُّوطِرِيقِي اِيه باربار و سبرايا جا جِكاب كَه نما ذَست مقعو د بخفوع وَخُوع، وَكُرالِي، حروثنا، البين كُنا بون بر ندامت وامتنفار اورائ تنم كه و و مرب باك جذبات كى تحريك بوية تام باتين درحققت انسان كے دل سيات رکھتی بين جن كے لئے طاہرى اركان كی حاجت نہيں ہے ، اسى لئے اسلام نے اپنی عبا و تون كی وقومين كی بين ایک تو وہ جن كوانسان سرحال اور سرحورت بين كي فيدو شرط كے بغيراواكرسكے، اسكانام عام تسبيح توليول ور وكر اللی ہے، جبکے كے نہ زمانہ كی فی رہے ، نہ كان كی شرط ہے ، نه الصفے بلیضے كی با بندی ہے ، بیعبا و ت سر محفر اور مرحورت مين انجام بائی ہے، جہائجہ خدا نے فرايا ،

عَاذَ كُورُ وَالسَّعَ فِيَامًا قَرَّعُ وَ وَالْعَالَ فَعُورُ الْوَعِلَ عَلَيْهِ وَسُلَهِ اللهِ اللهِ اللهِ المرد، الله عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

عَلَى حُبْدِ مِهِمْ (العسمانِ-٢٠)

ونیاوی مثناغل اورظا ہری کاروبار مجی ان کو اس فرض سے غافل نہین کرتے، فرمایا،

رِ جَالٌ لَّا نَالُونِيهِ مِنْ غَبَاسَ فَا قَالَ اللَّهِ عَنَ اللهِ لوگ أِن جَنَا وَبَارِ قَى كار و بار اور خريد و فروخت كَ خِلْرِ اللَّهِ ، (نور - ۵)

ا ماز تنده طرن عبادت و وسری عبا دت وه ب، بجرفاص شکل وصورت کیسا تفافاص او قات بین اور فاص دعا وُن کی مین مین از کانام می آرید بیلاطرز عبا دت انفرادی چنرید، اور ده مبرفرد کی مین استی از در ده برفرد کی مین استی از از بین از از با مین استی بیدا نه بوسک مین استی از از با مین استی بیدا نه بوسک مین استی از از به به بیدا نه بوسک مین استی و و تنها کی کارازی بین بیدا نه بوسک مین استی از از با واجه بین از در این این کار با واجه بین از در این این کار از بین بین بین از بوسک مین از بوسک مین از بود با بین کوجاعت کیسا نداد در این و از بود با بین کوجاعت کیسا نداد در بین از بود با بین کوجاعت کیسا نداد در بین از بود با بین کوجاعت کیسا نداد در بین مین از بود با بین کوجاعت کیسا نداد در با در با بود با بین کوجاعت کیسا نداد در بین مین از بود با برد با بین کرد با در است کوبا بین کار بین کوجاعت کیسا نداد کرد بین خود در بین کرد با در است کرد با نداد در بین کرد با در است کرد با در است

الیکن جاعت کے تواب اور برکات سے اس عن کو گروی رہ تی ، دوسرے نفطون بن ہم اسکو یون تبیر کرسکتے ہن کہ ما اور فرا در برکات سے اس عن کو گروی رہ تی شعار ہے ، جو خاص ارکان اور شرائط کیسا تھ او قار مقر ہ پر اوا ہوتی ہے ، البتہ اگر کسی عذر کی بنا برجاعت مقر ہ پر اوا ہوتی ہے ، البتہ اگر کسی عذر کی بنا برجاعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں گل ہے ، البتہ اگر کسی عذر کی بنا برجاعت کیسا تھ اور انہ ہوسے تو تہ ناجی اسکو اوا کر نا جرائی اسکو اوا کر نا جرائی اس سیا ہی کی سی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج کے ساتھ اس کو اوا کر نا جرائی وج سے بیچے رہ گیا ، اب تنس ارہ کر بھی اسکو وہی فرض اوا کر نا ہے جو بوری فرج کے ساتھ اس کو اوا کر نا جرائی ا

بختم صورت بن سکتے ، عرف اس نظام وصرت کا سنگارا و جو بدا کرنا، توحید کا سے بڑا رمزا در شعارہے ، اور کر در دن و نون کو حجر کر در دن آب واجهام بن بن ایک تحریم اور واحد قالب فلا مرکز ماصرت اسی طرح مکن ہے کہ اُن سے واحد نظام کے اتحت واحد

کہ جلیے جا ہے جب چاہے، جدھ منھ کرکے جا ہے اوا کرے، نواسلام کی وحدت کا نظام فائم ندر بتا اور نواس کے ول کیط<sup>رے</sup>

اس کی جہانی ادا وُل سے بھی قوحید کا مازاً مٹکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھون کرورون مسل ان واحد جاعت کی

صورت وسي من واحداعال وافعال كاصرركرا ياجائي انسان كيمام جاعتى نظا مات كى وحدت اسى المول پرمبنی ہے، قوم کی وصرت، فوج کی وصرت کہی بزم وانجبن کی وصرت کہی ملکت وسلطنت کی وصرت ،غوض ہلک نظام وصدت أى العول برفائم ب، ادرأى طرح فائم بوسكتاب، نازین جهانی ترکات | پیمبی ظاہرہے کہ نماز کی مهل غرض غایت جند باکیزہ جذبات کا افعارہے ، یوانسانی فطرت ہے کہ: انسان کے اندر کوئی فاص جذبہ بیدا ہوتا ہے تواس کے حسب حال اُس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صا در ہوتی ہے خصہ کی حالت میں چروسرخ موجا تاہے،خوت مین زر دیڑجا تاہے،خوشی مین کھرل اٹھتاہے،عم میں سکڑ جا ناہے جث کسی سے سوال کریاہے، تواس کے سامنے اپنے دونون ہم تھر نمیبیلا دیتا ہے کسی کی تعظیم کریا ہے ، تواس کو و کیکر کھڑا ہوا ہے کسی سے عاجزی کا افعار کرتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے اس سے بھی زیادہ اینا تذل فروتنی اورخوشامہ مقصود ہو تومنے کے بلگر ہاہے اور یا وُن پرسر کھدنیا ہے ، بیجنہ بات کے اُھار کے فطری طریقے ہیں ،حربہ توم میں تقریبا کیسان اِ تج بین، اس تشریح کے بعداب سیمجنا جا ہے کہ میں طرح نماز کی دعائین انسانی طرز بیان بین اوا کی گئی ? بن<sup>ا</sup> اس کے ارکان بھی انسان کے نظری افعال وحرکات کی صورت میں کھے گئے بین ، انسان کے قلبی افعال واعال کے مظاہرائس کے جہانی اعضار ہین ، کوئی تحفی کسی دوسر شخص کے ارادہ و اوراس کے دلی جذبات واحباسات کے تعلق اُسوقت کک کھینین کہرسکت جب تک اس کے ہاتھ یا وُن اوڑ اِ ے سے اُن کے مطابق کو فی عل ماحرکت ظاہر نہ ہو؛ اگرامیا نہ ہو تو سرانسان اپنی نسبت ولایت اورخیرکل ہونے کا دعو کرسکتا ہے، اور سوسائٹی کاکوئی ممبراس کی گذمیے نہیں کرسکتا، میکن طاہرہے کداس طرح سوسائٹی کی بنیا ہ ہی سرسے سے تباه وبربا و بوجاتی ہے، اگر حیانسان کے اندر کی ہر جیزای طرح خدا کے سائے ہے جب طرح باہر کی ۱۰ وراس کئے خداکھ ظاہری اعال کی ضرورت نہین گرخو د نبد دن کوان کی صرورت ہے ، کہ وہ اپنی ظاہری اور باملنی د و نوان خنیتوں – مسسرض والتما، اورتذلل وعاجزي كي تصوير بنجائين ، انسان البني عم اوروق وونون كے لحاظت خداكا فلوق ہے ،اس كى زندگى كے دونون جزرخداكے احسانات

انهاست. سے بکسان گران بار بین اس کے ضرورت بی کہ اس خان ورائد ق اوراس ارتم الرائمین کے سائے دائے اور ہم دونون جھ کے کرسی کہ نیاز اواکرین ، غرض یہ وجوہ بین حکی نبا پر شریعیت نے جم وجان دونون کی رہایت کرتے ہوئے ناز کے ادکان مقرر کئے ،

اور گذر دیا ہے کہ انسان کے فطری اعال وحرکات کے فالب بن فاذکا بکرتیا رکیا گیا ہے ، جمانی طریقے سے بہم کسی بڑے من کی تعظیم اور اس کے ساخت اپنی عاجزی کا افہار تین طریقے ن کرتے ہیں ، کھڑے بوجاتے ہیں ، جھک جاتے ہیں ، زمین برسرد کھدیتے ہیں ، فاز کے جی بہی تین کرکن ہیں جن نے آغاز عالم سے انبیا کر ام علیم اسلام نے من فاز کی افراد تی من افراد قیام ) جھک جانا دونا کو دی ، وہ انہیں تین اجزار سے مرکب تھی، کھڑسے بوجانا دقیام ) جھک جانا درکوع ) اور ذبین برسرد کھدیا ، انکان ناز معلوم ہو چکا ہے کہ فاز "ترب ابر آئمی کی سے بڑی خصوصیت تھی ، حضرت ابر آئمی کو جب خدا کے گھر کی تعمیر انکان ناز اسلام کے میں تائی گئی ،

وَطَهَ مَ اللهُ عَلَى اللهُ الفِينِينَ وَالْفَا إِمِينَ وَ الدَّيَ إِمِينَ وَ الدِن المُرْتِ والدِن المُرْتِ والدِن المُرْتِ والدِن المُرْتِ والدِن المُرْتِ والدِن المُرْتِ والدِن المُرْتِ اللهُ عَلَيْ إِلَى مَا كُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَا كُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلْمُ الللللَّا اللللللَّاللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللل

اس حکم مین نماز کے نینون امکان ، قیام ، رکوع اور بخو د کافصل اور به نرٹیب ذکرہے ، حضرت مرتج کا زمان سلئے اسرائیلی کا آخری عمد تھا ،ان کو خطاب ہوا ،

با مَرْسَعُ اقْنُوْقَ لِرَّيْلِكِ وَاسْجُ بِي وَأَلِيَّةِ الْهِ وَاسْجُ بِي وَأَلِيَّةِ اللَّهِ الْمَاتِيرَةُ وَالْمِنَ الْمَرْسِيرَةُ وَالْمِنَ الْمُرْسِيرَةُ وَالْمُونَ مِنْ الْمُعْمِلِ الْمُرْسِدِينَ وَالْمُونَ كُمِيا مِرْدُوعَ كُرِيْهِ وَالْمُوعِ كُرُهُ وَالْمُوعِ مُومَ اللَّهِ الْمُرْسِدِينَ وَالْمُونَ كُمِيا مِرْدُوعِ كُرُهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوعِ مُومَ وَالْمُوعِ مُومِ وَالْمُؤْمِ ولِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

اس عارْم مي مين مي ، فارك منون اركان موجود مين ،

تورات کے توالون سے بھی نماز کے ختلف ادکان کا پتہ چلٹا ہے، مگر شنل یہ ہے کہ ترجون نے عبرانی اور لونا مفطول کے ترجے اپنے خیالات اور رہم ورواح کے مطابق کرویئے ہیں، جن سے حقیقت کے ہمرہ پر بڑی حرامات و بڑجا آہے، ہمرحال عبا دیت اور خطام کے بیمنون طریقے، حضرت ابراہم کی نشر لعیت اوراُن کی نسل میں جاری تھے، ذیل ہم ان بن سے ہرایک کاحوالہ تورات کے نمبوعہ سے نقل کرتے ہیں، فیسام "برابرہام (ابراہم) ہنوزخدا وندکے حضور مین کھڑارہا " ربیدائیں ۱۰-۲۲) رکوع سے اور (ابراہم) زمین تک اُٹ کے جمعیک اور بولا اے خداوند" (بیدالسیشٹ ۲۰۰۱)

اُوریش کے کہ خدا و ندنے بنی اسرائل کی خرگیری کی، اوراُن کے دکھون پرنظر کی، اضون نے لیٹنسر

تفکا ئے، اور تورے کے " (فروج ۲۱-۱۷)

"شب ابر بام (ابرائیم) من کے بل گرا، اور خدا اُس سے بمکلام ہوکر اولا، ربیدایش ۱۰ سے)
"شب ابر بام (ابرائیم) نے اپنے جوانون سے کہاتم ہیان گدھے باس رہو، بین اس لڑکے کے ساتھ
"شب ابر بام (ابرائیم) نے اپنے جوانون سے کہاتم ہیان گدھے باس رہو، بین اس لڑکے کے ساتھ
(اپنے فرزند کی قربانی کے لیے) وہان تک جاؤن گا، اور بحدہ کر کے بھر تھا سے باس اُؤیکا، (بلات باس مرد رحضرت اسحانی کا ایلی ) نے سرحم کا یا اور خدا وند کو بجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند

ابر بام کا خدامها رک جو (بیدانش ۱۹-۲۷)

"أوراييا بواكرصب وأوَّد بهالْم كي جِي تَي بِهِ بَهَان أن في هذاكر عبده كيا" (١٣٨ ول ١٥ - ١٣٧)

ترورين حفرت داؤر فدا تعالى سي كريت ين :-

"اورتجے سے ڈرکر تیری مقدی بھل کیطرٹ تھے سجدہ کرون گا" (نداورہ۔)

ان حوالون سے بخوبی تا بہت ہے کہ ابراہی بلست میں عیادت اور تعظیم اللی کے یتینون ارکان موجود بھے اور اسلام نے اسی کی بیروی کی ہے، موجود و الجبل میں دعاونا رکا دکر تی اور و و و اور او و او او اس موسور کی میں ایک اور و وسرک میں ہے، طریقیہ ناز میں ایک البیلی میں ایک ہی موقع کے دیے گھٹٹا ٹیکٹ ( بجرگو یا کوری ہے) ( لوفا ۲۲ - اس) اور و وسرک میں دی ۲۷ - ۲۷) منو کے بل گرنالین بجرہ کرنالکھا ہی اور لقیہ انجیلوں بی طاحوثی ہے)

عدر بنشت میں بہو دونعساری بین جولوگ ناز کے پابند تھے، وہ مجی ان ادکان کوا داکر تے تھے، کھڑے بوکر نولاق یا زبور کی آئین ملاوٹ کرنے تھے، اور تھرہ مجی کرنے ۔ تھے، قرآن پاک کی نہا دے ہو' لَيْسُوْاسَوَّاءً مِنْ اَهُلِ الْكِتْ ِ اَمَّنَ قَالِيَةً وَهِ مِن اِبْمِين بِنِ اللَّيْ لِمَالِ بِين كِهُ اليه بِي بِين بِهِ اليه بِين كِهُ اليه بِين بِي اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ر وایات بین ہے کہ رکوع مین بیو دلیون کیطرح دونون ہاتھ جڑے نہ رہین ، اس سے معلوم ہوا کہ عربی بیو دھی نمازے پیخماف ارکان اواکرتے تھے،

اسلام کی نازیجی انعین نسیجیم ارکان اور فطری تل صورت کیساتھ فرض ہوئی جرحضرت ابراہیم کے عمدست ا جلی آر ہی تھی، چنانچہ انسائیکلوبیڈیا آف اسلام کے صنفین سرحقیقت کونسلیم کرتے ہوئے مکھتے، ین ۔ "اسلامی نازاینی ترکیب میں بہت حد تک بھو دیون اور عیسائیون کی ناز کے متنا ہے "

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزا نہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آئیزشون کو نکا ل کر تعبلائے ہوئے فریفنون کو دو با یا دد لایا، مٹے ہوئے نقش کو اُبھار دیا، نما نہ کے بیجا ن پیکر مین خیفت کی دوح بھو نک نے می، اس مین اضلاص کا جر ہر پیداکیا اس کو دین کامتون نبایا، اور اپنی متوا تر تعلیم عل سے ایکی ظاہری کل صورت کو بھی ہرانسانی تغیر سے مفوظ کر دیا، اس طح اس نے اس کمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ از ل سے مختب تھا،

یسئلہ کہ غاز مطلق تسیج تولیل اور ذکر اِلٰی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان مجی ہیں، رسول انتصلیم اور صحائبہ کے علی متوا ترکے علاوہ خود قرآن باک سے بھی تابت ہے، خون اور جنگ بین نماز کے تصراور ارکان کی تحفیف کی اجاز دی گئی ہجواس کے بعد ہے کہ حبب خطرہ جا تارہے ، نو نماز کو اُس طرح اواکر وحس طرح تم کوسکھا یا گیا ہے ،

حَافِظُو اعْلَى الصَّلْوِ وَالصَّلْوَ وَالصَّلْوَ وَالصَّلْوَ الْوُسُطَى فَا وَنَ كَاهُ وَرَبِي كَاهُ وَكَالُكُ الْمُسْتَ كُرُوا اور فرا كَمَنَّا وَعَلَى اللَّهِ الْوَالِمُ وَالْمُولِ وَالصَّلْوَ وَالصَّلْوَ وَالْمُولِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

آ وَمُ كَبِانًا جَ فَا ذَآ اَمِنْ مَعْ فَا ذَكُو طِلالله كُمَا ﴿ رَبُّوس ) پرجب خن جانارت تواند كووي ما وكود

له فتح البارى ابن تجر طِدم منتز معر، كم مضمون صلوة عليهم منه،

## جيائى نے تم كوبتا يا جرتم نهين جانتے تھے،

عُلَّمَ لُوْمَ الْمَرْتَكُولُوْ الْعَلَمُونَ ،

لقره - ۱۳۱)

اس سے نابت ہو آہو کا اس کا کو کی خاص طریقہ تھا ہم کی کی نازہ ہے ، اور ای کی تفصیل مورہ نسار میں ہوا اس میں ہوا اس میں ایک کی خاص طریقہ تھا ہم کی کی نازمین ایک رکھت کے تعلق کھا گیا ہے ، اور کر اس کے ساتھ با قاعدہ اوا کر نے بعد دو سری رکھت کے تعلق کھا گیا ہے ، فیا داکھ کے ساتھ باتھ فیا مگا تھے ۔ برجب نماز لایک کھت ) اوا کر حکم پر قوانڈ کو اسٹیے ہنٹی فیا مگا تھے ۔ فیم کھا تھے ۔ فیم کھا تھے ہنگے اللہ کا نہ نہ کہ کہ کے ایک کھا تھے ہیں جب نماز لایک کھت ) اوا کر حکم پر قرب اطمینا ن ہوجائے تو فیم کے ایک کھی کے اور میلوون پر یا دکرو، چرجب اطمینا ن ہوجائے تو

نا زکھ ی کرو،

الصَّالُوعَ ب رنساء- ٥١

اس آیت بین غورکرنے کی دوّ با بین اول یہ ہے کہ ایک رکوت جربا قاعدہ اوا ہوئی اسکوالت کو زخانی کہاگیا، اور د وسری رکوت جو خدا کا نام اٹھکر ببٹی کر جھاکر کر لیے اور لڑائی جلہ اور مدافعت کی حالت بین پوری ہوئی ہا کو صرت ذکر اسٹر کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ بٹیگ کی اس عارضی تخفف نماز کو اقامت صلوقا (نماز کھڑی کرنا) کے نقط سے ادا نہیں کیا گیا، عالانکہ ذکر اللی تبہیج قبلیل اور بعض ارکان بھی آئین موجہ دیتھے بلکہ یہ فرما گیا کہ دھرجب بطیبیان مہد جائے تو نماز کھڑی کروں) اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلاق زماز کھڑی کرونکا تبہیج قبلیل جروتا اور قرائت کے علاوہ کچے اور ارکان بھی آئی کہا جہ وتا اور قرائت کے علاوہ کچے اور ارکان بھی آئی کہا جو جنا کی مالت بین کم ایموقو میں ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور بوجائے کے بعد بھر برسند بنازین انکی جو جرات اور قرائت کے علاوہ کچے اور ارکان بھی آئی گئی حالت بین کم ایموقو میں ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور بوجائے کے بعد بھر برسند بنازین انکی جو جرائی اور قرائی تھا کہ جب خون جا نارہے تو گئی جا اور کی کا مطالبہ کیا جا دار جس طرح آئی دیا ہے۔ بیں وہ ارکان تھے جن کے مقات مورہ بھی وہ ایک ایسے جو خون جا اور عوالے اور کو اور ساطرے یا دکر وجس طرح آئی نے تبایا ہے ،

اب بهم کوید دکیمنا ہے کہ اسلام میں نمازکن ارکان کیساتھ مقرر ہوئی ہے، گواس کے لئے یہ بالک کا فی ہے کہ اسمار صلح نے تام عرخو دکس طرح نماز بڑھی، اور صحائبہ کوکس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یملی کیفیت پورے تو اتر کے ساتھ اُس عمدے لیکر آج تک موجود ہے ، اور دوست و ذعمن اور فیالف و موافق کو معادم ہے ، اور اسلام کے ہر فرقر بین کیسان طور علاً بلاا خلان سلم بن ، نائم نظریه بیدادگون کے لئے قرآن پاک سے انجا تبوت بہنیا دنیا زیادہ شاسب ہوگا، ، هم بیلے رتب الفرنت کی بارگاہ مین مؤدب کھڑے ہوئے ہیں ،

حَافِظُو العَلَا الصَّالَاتِ وَالصَّالُوعِ الْوُسْطَىٰ ق نازون بررعومًا) اوريع كَي نازيد رخصومًا) ملاه ومكود

نادكا أغاذ ضراكانم ك كركرت بين كر

وَذَكْرَ اسْمَرَتِ عِنْ فَصَلَّى أَن رَاعِلَى - ا) اورائي بروردگاركانام ليابي نازيرى،

وَسَرَ بَّبَكَ فَكُبِرِ لِهِ، (معنز-١) اورائي دب كي براني كر،

ىفظاللەك كېرىشى كى نازىن بار بار كراركىياتى ہے،اسى كلم كى تعبىل ہو،

اس کے بعد خدا کی حدوثا کرتے اوراس سے اپنے کٹ ہون کی شش جاہتے ہیں ،

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّ

بعروال برستان،

غَاقْتِ عُوْامًا تَيْسَرُمِنَ الْقُنْ إنِ « (منول ٢٠) قَرَانَ بِن عَقِبَا الرِسِكَ يُرْهِو،

قرآن کی ان ایون مین فداکے اسار اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حرصوصتیت کیسا تھ بیان کرتے ہیں،

جس سے اس کی ٹرانی رنگبیر، فاہر ہوتی ہے،

بهت چيكے بيج كى دا و الماش كر اوركم كر حداس النّدكى

جس نے کوئی سالی منبان نبالی، اور نسلطنت میں کوئی

المكاشر كيب بين اورنه در الذكى كي مبت اوس

قُلِ ا دْعُوا اللّهَ اَ وِادْعُوا الرَّحْمَنَ وَ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وَكَا خُنَا فِتْ بِعَا وَابْنَعْ بَبُنِ ذَلِكَ سَبِيُلَا وَقُلِ الْحَدُّ بِثَٰدِ الَّذِبِي لَهُ يَتَّخِذُ وَلَكًا قُلِمَ

يَكْنَ لَّهُ: شَرَيْكِ فِي الْمُلْاثِ وَلَدُّ كَكُنْ لَّهُ

وَلِيٌّ مِّنَ الذُّن لِّ وَكُنْرِي كُمَّ تَكُب بُرًّا ، (اللَّيْن ١٢٠) كوني بدوگارت، اوراكي يُرا في كرا بري الله چونکه اس کی پرحدسوره فاتحه مین برتمام و کمال مذکورید، ای لئے اس سوره کو سرناز بن بیلے بڑھتے ہیں، اس کے ہیں۔ بعد قرآن میں سے متنا پڑھنا مکن اور اسان ہونا ہے اُس کو بڑھتے ہیں ، بھر فدا کے سامنے اوسیے جمک جانے بعنی رکوع کرتے وَادْكُونُوا فَعَ الدَّاكِعِيْنِ ، رَفِيمٌ - ٥) اور كوع كرف واون كيا تا ركوع كرو، بھراس کے آگے میٹیانی کوزمین پررکھ دیتے لئی سیدہ کرتے ہیں، يَا نُهَا الَّذِينَ امْ وَالرَّكِ عُوْلِ وَلِيسِينًا وَلَ السَّانِ وَالرَّا جَعُكُو (ركوع كرو) اور مجده كرواد الله اعْدُلُ وَارْسَ كُوْوافْعُلُواا لَحْنِير لَعَلَّكُ وَ مَا كَرُكُ مِنْ كَرُونَ اورنيك كام كرون اكركاتيا ان دو فرن درکوع و محده ) مین خدا کی تبییح و تحمید کرتے مین ، فَسَيِّةً بِإِسْسِمِرِينَ مِبِيكَ الْحَظِيمَ، وواقعد٧-٣) توابيّ بزرگ بروردگا درتبِعْلِيم ،كنام كي بيج كوه سَبِيِّ اسْمَرَىٰ بَكُ أَلَا عَلَىٰ ، داعل -١) النِّي برزرب درت اعلى اكنام كي سيح كرا الخضرت صلح كى ربانى تعليم كے مطابق بهلا كھى ركوع مين اور دوسراسى بين ادا ہوما كہ، قيام، ركورع اورسجودكي يه ترشيب،سورهُ جج زهم- ذكرا مراجيم ) اورا<del>ل عران</del> (۵- ذكر مرمم ) سنه اوريه امركه سيدة ا كي ركعت نام بوجاتي ب، سورهُ نساء (ها- ذكر ناز دون) سيم نابت ي ورهيقت اركان كي بيتر ترب بالكل فظ اوعظی ہے، بیلے کٹرا ہونا، چر حجاسہ جانا، معرسی ہے تن گریٹر نا، اس میں تو دطبی اور فطری ترتیب ہے، تعظیم کی اتبا کی اوركني الوقوع سنل يه بوتى به كرآوى كفرا بعدجا ناسب جيب كيفيات اورجد بات بين كرائي بيدا بوجاتى ب تووه مجمك عاً ما ہے، اور صب فرط ہے خودی کی کیفیت ہیدا ہوجائی ہے تو اپنے ملتد ترین حصرت ویونیبتانی) کو اپنے مسن اور ظم كرىپت ترين مصنح برايعنى بإون) برركه وياب، يى سبب ب كرسېده ناز كى كىفيات كى تىما كى مورت ب، قرآن مله ابن ما جركتاب الصافرة بالبالتبييج في الركوع والبحود ،

نے کہاہے ،

اورسيده كرا در قرسيب بوجا ،

وَالشُّجُدُ وَانْتُرْبِ، رعن،

گویاسجدہ قربت اللی کی اخیرمنزل ہے، شایداسی کئے وہ سررکوت مین کرداواکیا جاتا ہے،

ناز قام جانی احکام عبادت او آن باک کی مختلف آیتون مین ہم کو مختلف تھم کی جمانی، نسانی اور قلبی عباد تون کا حکم دیا گیا ہے، کا عمومہ بات کا عمومہ بات کا عمومہ بات کی جمومہ بات کی جمومہ بات کی جمومہ بات کا عمومہ بات کی جمومہ بات کی جات کی جمومہ بات کی جماعہ بات کی جمومہ بات کی جمومہ بات کی جماعہ بات کی جمومہ بات کی کا کا کہ بات کی جمومہ بات کی جماعہ بات ک

ا کیدہے، خدا کی بینے وتحمید کا ارشا دہے، وعا اور استعفار کی تعلیم ہے ، دل کے خفوع وختوع کا فرمان ہے رسول پردو نصیحے کا امرہے ، دس لئے نماز کی شکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآنِ پاک کی تمام جمانی، سانی الم

روعانی عبا دنون کے احکام کی برگئے، اسی کئے ایک نازقرات کے تام گوناگون جمانی، سانی اورروحانی عبادات کا

جموعهه منه و وسرے نفطون مین بیون که سکتے مین که قرآن پاک مین ملمانون کوقیام ، رکوع سبحه د تهلیل تبدیج ، مکبیر، قرآت

قرآن، ذكرالى اور درود تربيف كے جواحكام عطاكنے كئے ہين ان كى مجموعتى كانم مازى، جس بين يہ مام منفرداحكام

مجموعی منتیت سے انجام باتے ہین، ووسری طرف ان احکام کی بجا آوری بین ایک ترتیب بیدا کی گئی ہے، کہ اگروہ نہو

ا در بیکام انسا نون کے ذاتی انتحاب پر جمپور دیا جاتا، کہ جو چاہی، رکوع کرنے، جو چاہیں صرف قیام کر

حریا ہے زبان ہی سے ذکر د قرائت پر اکتفا کر لے ، اور جوجا ہے صرف کی سے دھیا ن کرے اس فرض سے اوا ہوجائے تھ

برفردسے فرانس اللی کے متعدد ارکان حیوس جاتے جنبرکھی علی نہریا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبعی ستی اور سہل انخاری

اِن پورے احکام کی تعمیل مین مانع آتی سے بڑھ کر یک نام سلمانون کی عبادت کی واحدا و منظم شکل ببالیذ ہوتی، نہ

جاعت ببوسكتی اور مذنماز کوامک ندمهب کی عبا دیت خاص کها جاسکتا ،اور ندجاعتی روزوشعار کی وحدت کی شان است

بيدا موكز سلما نون كو واحد مت بانى اور ثباتى،

الله تفالى نه ابني ونشرك دريد ابني رسول كواس عبادت كى علا تعلىم وفي اور رسول في امست كوسكها ما اورا

ك مرقا الم الكسد ورجح نجاري كن سه الصاري

نے نسلًا بعدنسل موجودہ اور آیندہ نسل کوسکھایا اور اس بورے تو انرعل کے ساتھ حس مین دراہمی شاکتے شبهه نبین، وه اح کک محفوظی،

نازی دعا نازی مفلف مالتون مین أن مالتون كمطابق مخلف وعائين يرضى جاتی بين ، اورتيهی حاسكتي بن ،خود أتضرت على الله عليه وسلم سے نازى مخلف حالتون كى بىيدون مخلف وعائيس مروى بن اورسرسلمان ان این سے جوچاہے یڑھ سکتا ہے ہیکن نماز کی وہ اسی وعاجس سے ہما رے قرآن کا آغاز ہوتا ہے،جس کے نازمین ٹرسفے کی تاکید انحضرت حتی اللہ علیہ وستم نے فرمائی ہے،جس کو آپنے تام عمر خانہ کی ہررکعت مین یڑھاہے،اوراس وقت سے لیکرآج کک تام سلمان پڑھے آئے ہیں،وہ سورہ فاتحر ہے، جد مقاصد نما ز کے ہر سپلویر جا وی اور محیط ہے ، اس لئے وہ اسلام مین نما زکی اسلی وعا ہے ، یہ وہ دعا ہج جو خدانے بندون کی بولی مین اپنے منی سے اواکی ،

چلا،ان کا راسته خبرتونے فشل کیا،ان کا راسته نهبن جنير غضب آيا، اور نداني جو سماكي،

ٱلْعَكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْدَنَ الْمَالَدَ الْرَحْمَانِ لَرِّحِيمٌ مدمواس اللَّه كى جوسب جانون كايرور وكاريخ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ أَيَّاكَ نَعَبُّ وَإِيَّاكَ مَعَ مِنَا وَإِيَّاكَ مَعْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مَا رَسِمُ اللهِ مِنْ مَا رَسِمُ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ ال نَسْتَعِيبُنَّ اللَّهِ لَكُ الْمُسْتَقِيمُ وَنَ كَا مَالك ، رب ) داء آفان المج على كولية صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْصِهُ اللَّهِ عَنْدِ إِنَّ الرَّحْمِي مِنْ مَرَاكُمْ إِنْ الرَّحْمِ كُوسِدُ عَالاً الْمُغَضْوُبِ عَلَيْهِمْ وَكَالضَّالِيْنَ،

(اس وعاكوت كمرك امين كتفيين احيى است خدا تو اسكوڤيول كرا) یه وه دعا ہے جس کو مرسلمان، ہرنازین دہرا تا ہے جس کے بیٹیر سرناز ناتام اوراوھوری رہتی ہی یه د عا اسلام کی نام تعلیات کاعطرا در خلاصه ب ، خدا کی حمد و شانین ب . توحید ب اعمال کی جزا و سزا

ك باعترندى درات فاحد

یفین ہے،عبا دین کے خلصانہ اواکا اقرار ہے ، توفیق وہرایت کی طلب ہی احیون کی تعلید کی آرز ا وربرون کی بیروی سے بینے کی تمنّا ہے جب وقت اس حدین خدا کی پہلی صفت کل جہا نون کا یرور دگا زبان بِدَا تی ہے، نواس کی تمام فدرتین افرتشنین جوزمین سے اسان تک بھیلی ہیں سب سامنے اُجاتی ا ہیں ،" جما نو ن" کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور کبریا ئی کی وسعت تخیل پیدا ہو تاہے !" سا رہے ہما ندن کے ایک ہی برور د گاڑے تصور سے کل کا مَا تِ مِتی کی برادری کامفوم ذہن بین آیا ہے، انسان مون که حیوان ، چرند مون که برند ، مچرانسانون مین امیر مون یا غرمیب ، مخذوم مون یا خادم ، با و شا ه مو<sup>ن</sup> باگدا، کالے ہون یاگورے، عرب ہون یاعج کل مخلو فات خلفت کی برادری کی حثیت سے کیسا معلوم ہوتی ہے ، فعد اکو" رحان و حجم کمکر کیار نے سے اس کی بے انتہار ممت ، بے یا یا ن شفقت ، غیر محدود بخشْق اور ْما قابلِ بیا ن کیفٹ محبّت کاسمندر ول کے کوزہ میں سرحبین ما ریے لگتا ہے ،" روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعلی کی ذیر داری اور مواخذہ سے باخبر، اور خدا کے جلال وجبرو ت سے مرعوب كر ديّا ہے "بم تحبى كو بوجتے بين" كدكرتم ابنے ول كى زين سے برقيم كے شرك كو بيخ وبُن سے اكھا ال ديتے بين ا ربیم تھی سے مدد ماسکتے ہیں ، بدل کر ہم تام دنیا دی سہارون اور بھروسون کو ناچیز سمجھے اور صرف فداکی طافت كاسهارا وصوند سق اورست بار بوكراى ايك ك نياز مند نجات بي ست اخر مماس سيدهي راه په چلنه کې توفيق چا مېنه بين ، په سيدې راه (صراط نقيم ) کيا سېه ؛ اس کې شريعيت که احکام من قُلْ نَعَالَوُ إِنَّتُكُ مَاحَتَّرِهَ رَبُّ كُوْءَ لَيْكُو اللَّهِ كهدسه واستهنميرا أوبين نمكو يراه كرسسنا زن تُشْرُكُوْ إبدِ شَيْئًا قَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَا لَّاهِ جوتھارے دینے تم پر حرام کی ہے، یرکہ اس کیساتھ وَلاَ يُنْتُلُوا أَوْلاَدَكُمُّ مِنْ اسْلاق الْحُنْ تْرک نرکرو، ما ل باب کے ساتھ بکی کرو، غربت خِب نَرُنُرُقُكُمُرُ وَإِيَّاهُمْ عِ وَلَاَمَّهُ مُ بُواالْفَوَا کے میب اپنی اولا د کو قتل مت کر و بھم نم کو اور مَاظَهُرَ مِنْهَا وِمَا بَطَنَ ءِ وَلَا يُعَيُّرُ النَّفْسَ ان کوروزی دیتے ہیں ، بے حیا لی کی بازن کے

والعامر- 19)

ان آیات نے واضح کر دیا کہ و کی مخدی کی اصطلاح بین صراط سیفیم کیا ہے ، بینی شرک نرکا، مان

با ہے کیا تھ نیک سلوک، اولا و کے ساتھ اجھا برتا کو، فلا ہری و باطنی ہرقیم کی برائیون سے بخیا، معصوم اور

ہے گذاہ جاندن کی عراث کرنا (ناحق فنل نہ کرنا) بنیم کے ساتھ احمان، ناہے تول بین ایما ندادی، بلا دورعا

ہے جدنا، اور عد کا پر داکرنا، بیروہ صفات عالیہ بین جن کو سراط سنقیم کی مخصری ترکسیب توصیفی بین ہم خدا
سے دوزانہ مانگتے بین، جو اخلاق کا جو ہراورنیکی کی دوح ہین،

بی و د صفاح بین بن سے نداکے وہ خاص بندسے منصف تھے جنبراس کا ففل انعام اوا ایو ناس بندسے کون بن ؟ قرآن باک نے اس کی تشریح کی مؤوکر دی ہے ،

ا ورجه خدا اوررسول کے حکم پر علیت بین ، تو وہ اُن الَّذِينَ أَنْعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمِ مُرْتَ اللَّهِ بِينَ اللَّهِ بِينَ عِنْدِرَهُ اكافضل ورانعام موا، وَالصِّيِّ نَفِينِتَ وَالسُّهُ لَهُ آءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ الرَّمِينَ الرّمِينَ الرَّمِينَ الْ ر فا فت کسیی اتھی ہج'

. وَمَنْ بَيْطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَإِكَ مَعَ وَجَسْنَ أُولَيِكَ رَبِيْقًا ، (سَآء-٩)

اس نبا برسم نا دی حس صراط منتقیم اور را و راست محے لئے دعا کر تاہے، وہ نیکی کی وہ شاہرا ہ ہے، جس بر فداکے تام نیک بندے (انبیار، مدتقین، شهدار، اورصالین علی قدرمراتب علی کے، سيده راسته سے بٹنا دُوطرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبت اور (۲) نفريط کی) کے سبت ، افراط یہ ہے کہ خداکی شریعیت میں ہم اپنی طرف سے بدعتون کا اضافہ کریں ، یہ گرا ہی ہے ، اور تفريط يرب كرمداك احكام بيال جيور دين،اس سي فداكاغضب قوم برنازل بوتاب، اوربرقهم كالعام واکرام جین سیا جاتا ہے ، مہلی صورت کی شال نصاری ہیں ، جھون نے دین مین اپنی طرف سے ہزاروں بائین اضافه کر دین، دوسری کا نمویز میدو و بن جفون نے احکام اللی کویس نشیت ڈال دیا، اور ہرقتم کے انعام واكرام سے محروم ہوگئے بسلمانون كى د عايہ ہے، كه اللي مم كوان و و نون غلط راستون سے بجانا اور اعتدال کی ثنا ہراہ بیہ فائم رکھنا ،

استفیل سے ظاہر ہو گاکہ اسلام کی ہے وعاء (سور ہُ فاتحہ) دین و دنیا کی وعا وُن کی جا سے جمع ورت کی نیکیون پر شمل اور اخلاق وایان کی نفیمات کومیط ہے، اس بین ضدا کی حدیمی ہے، اور بندے کی انتجا میمی، اسی کئے انفرست سلی استر علیہ وسلم نے سحا بہاسے اس کی نسبت و مایا:-

تجه نا زمین اس سوره که نه تیره هه اس کی نا زناقص اور ناممس مه، خدا فرما نامه که نا ميرس اورميرس بدس كے درميان و وحقون مين سلي او في اوهي ميرس لئے ہے، اور آ وهی اس کے لئے، بندوجیب الحد للندر سیالطمین رحد موسا رہے جہا اول

پروردگارکی ) کہنا ہے تو خدا فرانا ہے: "میرے نبدہ نے میری سنایش کی" بھرحب وہ الرحن الرحی الرحن الرحی الدین رحم والا) کہنا ہے تو خدا فرما تاہے: "میرے نبدہ نے میری تعرف کی " میمروہ کہنا ہے بالکب بوم الدین (نیکٹ بدکی جزاکے دن کا مالک ) تو خدا فرما تا ہے میری تراکی میرے بندہ نے میری بڑائی فاہری " اتنا میراحقہ ہے، اور میرسے اور میرسے بندہ کے درمیا ن منترک یہ ہے، کہ ایا ک نعبد وایا کستعین و رحم تھی کو بوجتے ہیں اور تھی سے مگر ورمیا ن منترک یہ ہے، کہ ایا ک نعبد وایا کستعین و رحم تھی کو بوجتے ہیں اور تھی سے مگر میرسے بندہ کی دعا ہے اور میرسے بندہ نے جو ما گا وہ اس کو ملا"

اس مدین قدسی کے اکینہ مین اسلامی نما ذکی اُس دعا کا جردگش و دلفریب نظارہ نظر آب وہ رو مین نشاط اور دل میں سرور پرداکر آب، یہ وہ کیفیت ہے جب کا ایک وصنہ لاسا تصور ایک عیسا کی لورو و مین نشاط اور دل میں سرور پرداکر آب، یہ وہ کیفیت ہے جب کا ایک وصنہ لاسا تصور ایک عیسا کی لورو و فاضل اے جی ونیسنگ ( A.G.WENSINCK ) کو می جس نے انسانیکلو بیڈیا آف اسلام بین سالا

" (اسلام کے روس) نماز حفور قِلب کے ساتھ اوا ہوتی چاہئے، ایک وفر فرڈ نے ایک نیجشش گار کیڑے کواس لئے اتارویا کہ اس سے نازمیں توجہ بنتی ہے، یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم اوا کرنے کا نام نمیں، بلکہ آمیں ولی خفوع وختوع کی جی مفرورت ہے، اس حدیث سے تابت ہوتا ہے جبین محرکے کا کام منیں نماز کی کا اس کی تحفید کی تعاری ونیا کی وجیزیں ہیں، کر مجھے تھا ری ونیا کی وجیزیں ہیں، خوشبو اورعورت اورمیری انگھہ ن کی تحفید کی نازی ایک سے کھڑیے کا دی میں کو می ان وحدیثی ن واحدیثی نا واکا سے کا ایک سے کھڑیے کا دی میں کر میں طاری موجوا نا بھی بعض او قامت منقول ہے، نماز کی ایک سے کھڑی خصوصیت وہ ہے جس کو میم ان ووحدیثون میں یا تے ہیں جنبین بیان ہے کہ نا نا

له جامع تر ذري هنسي فاي ومندان عنبل عبد ۲ مد ۲۸ رمصر )

خداسے سرگوشی اور مکا لمہ ہے "۔ اور اس کی تشریح ہم کو اس حدمیثِ قدسی میں ملتی ہوا کد"سور و امحد میرے اور میرے بندہ کے درمیان مٹی ہوئی ہے !

مَ رَبِهِ رِبِين ، اور نه اس كيمشل كوئى دوسرى چيزخود قرآن مين موج دينج " اس عدست كي صحت اورصدا كانتين خودان دعا وُن برا يك نظر دُ النے سے ہوگا ،

صزت موت کی ناز اور را فی کتا با کو وج مین بو کر حب حضرت موسی تورا قی لینے اور ربا نی تحقی کا ایک کا ایک کا کی دیا ہے کی دیا ہو کے لئے کو وطور پر چڑھے، اور تحقی نظر آئی، تو فور اضراکا نام لیتے ہوئے سجد و میں گرمیا

ام القسار نقم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ توراۃ میں اتری نہ الجیل مین

اس وقت الله تعالى في أن كوير و عاصليم كى ،

خدا وند، خدا، رحم، اور هر بان، قرمين دهيا اور رت بفيض و فا، بزار شيد ك فعنل ركف والا، كناه اور تقصيرا ورخطاكا يخت والا بمكن وه برحال مين معان زكرك

بکہ باپد سے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندون سے اور فرزندون کے فرزندوں سے تیسری
اور چوتھی بیٹت کک بیگا ؛ (۱۳۸۷)
اس دعا کے ابتدائی فقرے اگر چر نها بیت مُوثر بہن امیکن فاتمہ نها بیت مایوس کن ہی، بیلے فضل قرمت
کی امید دلاکر آخر بین باب اجابت پرتفل چڑھا دیا ہے،
ز بور میں حصرت واد دُدکی نمازی وعام اللہ بست میں اس ۲۰۰۰

دا ؤ د کی نساز

"اے فداوند! اپناکا ن جھکا اور میری سُن کرین پریشان اور مکین ہون، میری

جان کی حفاظت کرکہ بین دیندار ہون، اے تو کہ میرا فداہ اپنے بندہ کو کر حب کا

توکل تجھ پرہے ، ہائی دے، اے فداوند مجھ پررحم کر کہ مین تام دن تیرے آگے ہائہ

کرتا ہون، اپنے بندہ کے جی کوخن کر کہ اے فداوند میں اپنے دل کو تیری طرف

اسٹا تا ہون، کیونکہ تو اے فداوند مجلاہے، اور بخشے والاہے، اور تیری رحمت ان

سب پر جو تجھ کو کیارتے ہیں، وافرہے،

اے خدا و ند ! مجھ کو اپنی را ہ بنائین ، نیری سچائی میں عبور کی امیرے ول کو کمطرفتر کر ، ٹاکہ بین نیرے نام سے ڈرون ، اے خدا و ند ! میرے خدا مین اپنے سا رے دل سے تیری سایش کرون گا، اور ابدتک تیرے نام کی بزرگی کرونگا کہ تیری رحمت مجھ بربہت ہے، اور میری دوح کو سفل با ال سے نجات وی سی

اے خدا، مغرور ون نے مجھے بڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جاعت میری جان کے پیچے بڑی ہے ، اور انفون نے مجھے بڑی کے سامنے نہیں دکھا، لیکن تو اے خدائی خدا ترسیب ہم کریم اور بر واشت کرنے والا ہے ، اور شفقت اور و فامین بڑھ کرہے ، میری طرف تدجہ جو اور مجھے برح کم کر ، اپنے بندہ کو ابنی تو انائی مختن ، اور ابنی لونڈی کے بیٹے کو نجات دے ، مجھے بھلائی کا کوئی نشان و کھا، تاکہ وہ جو میراکینہ رکھتے ہیں ، و کھین اور نشر مندہ بون ، کیون کہ تو نے اے خدا و ندمیری مدوکی اور مجھے تستی دی ۔

اس دعامین می وی فداکی حمروصفت اور توحید دعبا دت کا ذکر ، را و راست کی بدایت کی طلب اور تر بر ون اور گرا بون سے بچائے جانے کی درخواست ہے ، لیکن طول ، تکرار اور دعا مانگنے والے کی شخصیت کا رنگ غالب بونے کے مبہ یہ یہ رانسان کی دعانہین بن سکتی ، اور نداس کا طول اس کو مرو کی نا زمین پڑھے جانے کی سفارش کر تاہے ،

انجیل مین نازی دعا، احضرت علینی علیه الصّلوّة والسّلام حواریون کو دعا، اور نماز کے آداب بّاکریر دعامیلم کرتے بین:-

"اے ہارے باپ جرآسان پرہے، تیرانام مقدّس ہو، تیری با دشاہت اوے، تیری مضی جبیبی آسان پرہے نیری بوری ہو، ہاری روز کی روٹی آج ہمیں دے ہور ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے ہور ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے ہور ہماری و خرض ہمین معاف کر ہے ہیں ، افران کو معاف کرتے ہیں ، افران کا مارے قرض ہمین معاف کر ہے ہم می اپنے قرضدارون کو معاف کرتے ہیں ، افران کا این میں مت ڈال مجد برائی سے بچاکیونکہ با دشا ہمت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرامی ہے ؟ امین ،

نام کی تقدیس" خدا کی حد" ہے، "با دشاہت کے آنے "سے مقصو دشاید قیا مت، اور اعال کے فیلے کا دن ہے، جو دعائے قرآنی بین سالافی یکی حوالدِین ، کے نفط سے اوا ہوا ہے، نیزاستعارہ کی زبانین "روز کی روٹ کی غذا یا صراط ستقیم لیجائے ، اور قرض "سے مراد و نیا وی روٹی نہ لیجائے ، بلکہ روح کی غذا یا صراط ستقیم لیجائے ، اور قرض "سے مراد فرائف اور حقوق سے جائین جو خدا کی طون سے انسانو ن برعا کہ بین "آز مالیش" بین نہ بڑنے اور "برائی سے خضب آیا اور چوسید سے راستہ ہوجن پر تیزا مخضب آیا اور چوسید سے راستہ سے ہمک گئے ہیں "،

اس تشریح سے مقصو دیہ ہے کہ بیر جارون دعائین جوجار اولوالفرم مینمیپرون کی زبان نبوت سے <sup>وا</sup> ہوئین کسی قدرمعنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نبیت رکھتی ہیں جوٹمیل وین کے مختلف مدارج میں سی لونظ اسکتی ہے، دعائے محمد تی کمبیلی تلک کی آئیسے نہ وار ہے، و ہمخصرہ، تا نیرے برریہ، فداکی ملم مفات کا ملہ کا مرقع ہے، نمام مقاصدا ور احکام شریعیت کی جا ہے ہواس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جر ہروقت اور ہر حالت مین ہرانسا ن کے د ل کی نمایندگی کرسکتی ہے، وہ ایسے استعارات سے ماک<del>ے ہے'</del> جوظا ہر ببنیان کی بغزش کا باعث ہون اور خدا کوانسانون سے رحم و کرم کی صفت " فرخن ّ لینے برآ ما وہ کرّ ہون، نیروہ فداکی رحمت عام کو اب عنوان سے اواکر ٹی ہے جمین کا نات کا ایک ایک ایک ورہ والی ا خدا کی وه تین فتین حزمی تصور کئے بغیر خدا کا تصوّر بورانهین ہوسکی، ربینی، ربوست ، رحمست، اور مالکیت بیسور ہ ان سب کی جامع ہے، ربوسیت بن وہ نما م صفتین واخل بین ، حبکاتعلّی سیدائیں سے سیکرموت ے ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے ، رحمت اس کی وہ عالمگرصفت ہی،عیں بین اس کی تا م جا لی صفتہ کی نیرنگیان ظامبر بوتی بین ، مالکیتت اس کی تام جلالی صفتون کامظهر ب ، اور بوری سوره و عار کے اغراض لَّا تُه حد، اجِها نبون كے لئے ورغواست ، اور برائيون سے بچانے كى النَّجا بِشْنَى ہے ، طرز بال ن فدا اور نبدٌ کے نتا یا نِ نتا ن ہے، ورخواستین حد وُرحہ مُو و با نہ بہن، ا وصا حبْ الٰہی و بی بین جو ایک وعا کے مناسسہ

ہو سکتے ہیں، دعا بین عموم ہے، وہ ذاتیات *تاک محدو دنہین ہے ،*للبیت ا *ورر و حانیت کا ک*مال 'مغتب<del>ا</del> نظرہے،اس کئے دنیا دی چنرون کا ذکر نظرانداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصا ٹ اور بندہ کی التجاؤ ن بین پی ورکیفیت د ونون حثیبیتو ن سے تناسب موجر دہے، بینی د ونون حقیق ن نے مناسبت کیبا تھ مگر گھیری ور دونون مكر ون كے مضامين مين ربطا ورتعلق قائم ہے ، خدا كے عظمت مبلال ، رحم وكرم ، قدرت و شوكت شفقت ورافت، اور نبده كےخشوع وخصوع، لبند حوصلگی صافت طلبی، كا ایسا جا رح ،مخضر اور يرُ الرّبان سورهُ فاتحركے سوا اوركما ن مل سكن ب ؟ ناز کے گئیسین و قات ( ناز کے سلسلہ مین اسلام کا ایک اور کمیلی کار نامہ اوقات نماز کی نعیسین ہے، فلا ہرہے کہ دنیا کاکوئی کام وقت اور زمانہ کی قیدسے آزا وہمین ہوسکتا، اس گئے کسی کام کے کرنے کیلئے وقت سے بے نیا زی مکن نمین اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص او قات کی تعیین ضروری تقی أو اقعه به ب كر محدر سول انتر ملع حس دين كامل كوك كرميون بوك اس كى برس كام برى خصوصيّت بيك که وه محلی ہے بمعن نظری نہیں اس نے ناز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریا ت کے بحاظ سے نہیں ملکہ اس گے کہ ا نسا ن روزانہ مختلف او قامت مین اس فرض کو ا و ایمی کریے ، انسا ن کی نفنی رسائیکو لاجیکل) خصوصتیت یہ ہے کہ جو کام مدا وست کیبائذ اس کو کرنا ہو تاہے ،حب تاک وہ اس کے اوفات مذمفر کرکے کھی وہ اس کوستعدی کے ساتھ بلانا نہ انجام نہیں دے سکتا ،اسی لئے ہر شطح، با قاعدہ ، اور و المی علی سے اوقات كى تعيين صرورى ب، اورى طريقة تمام ونيان اپني باقاعده اور تظم كامون كے لئے اعتباركيا ہے اس مین اللی دازیر ہے کرجب انسان کو برسعارم ہوتا ہے کہ اس کوکسی کام کے کرنے کی لیے ہم م گھنٹون کی ہلت ہو، تو دہ مہشستی اور کا ہی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت برٹا نیا جا ہاہے، ساک ر و ن تام موجانا معر و اور آخرى گرى مى گذرجانى من اور و و اس كام كو انجام نين تيا بكن حب كامون ك ك اوقات في برمات برمات برمات برماره وقت كى أمرانان كواس وقت كاكام يا وولا تى ب،اوروْ

ٔ وتت گذرنے نہین یا تاکہ دوسرے کام کا وقت اَجا تاہے، اِس طرح وقت کا فرست تہروقت اِ نسا ن سک فرائض کویادد لآماد ستا ہوا ورم کام یا نبدی کے ساتھ بلانا غدانجام یاتے جاتے ہیں، ا و قات ِنما زکے تقرّر میں وہ چنر تھی مد نظر ہے۔ س کا ذکر میں کے احیکا ہے بعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رمزا ورشعاری مسلما ن مختلف شهرون ،ملکون ، اور اقلیمون مین مبرارون لا کھون ۱ ورکر ورون کی تعلق |مین آبا دہن ،گریزکٹرت ایک خاص و قت اور ایک خاص حالت مین وحدت کا مرقع نبجا تی ہے ، کرُہ مہوا مین لگی ہوئی دور بین سے اگرز بین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت مین لاکھون کرورون انسانو ن کو ایک ہی وضع مین ایک ہی شکل مین فالتِ عالم کے سامنے سزگون یا دُگے ، اور جہا نگ مطلع ومغرب کیا نما یا ن فرق نه ہوگا، ہی منظراً نکھون کے سامنے رہیگا مختلف ملکون مین طلوع وغروب کا اختلا ن اگر اس وحدت کے زمگ کو کال نہیں ہونے دتیا . تو کم از کم اتنی وحدت تدینینی ہے کہ پ وقت جس حالت ین ایک عبکہ آفتا ہے ہوتا ہے ،جب دوسری عبکہ بھی اُٹی حالت مین ہوتا ہے . تو نما ز کا فرمن اس دفت ہا ا دا ہو تا ہے، یہ وحدت ظاہرہے کہ او قات کے تقر رکے بغیر کئن پڑتھی، اور اگر ایسا نہ ہو تا توصفی ارضی ترکیا ايك محله اور ايك كو كم مسلما ن هي ايك عكه اورايك حالت من نظر نهين أسكة ته ، نا زکے ادفات و ترکز ای کنیا و فات تھے تھر را ورتعین کی اس صلحت کو دنیا کے تام مذہبو ن نے کیسا ن ساہم کیا ہجا اورات بني اپني نظريون اور اصولون كے مطابق عبا ديون كے مخلف او فات مقرر ر رکھے ہیں ، مندوا فیاب کے طلوع وغروب کے وقت بوجایا ہے کرتے ہیں، زرقتی صرف طلوع آ فیا ہے وقت زمزمہ خوان ہونے ہیں، رؤین کمیتو اک عیمائی سے کو طلوع آفات سیلے اپیرشام کو تھررات کو موتے وقت رعالمانگتے ہیں ، ب<u>ہو دیو</u>ن میں تین وقت کی نازین ہیں جنکو" نیفِلا "کتے ہیں، دانیا ک نہی کی کتا ب میں ہے ، «جب دائيال كومعلوم بواكه نوست يرو تخط بوسك تو وه اين گرايا اور اني كوشرى كا دروازه وجوبيت المقدس كميطرف تحاكهول كراورون بعرمين تين مرتبه ككف تايك كرخدا

ك حضور مين حن طرح سے بيلے كرياتها دعا اور شكر گذارى دحمه) كريار يا . . . .

. . . پرمرروز وه تين باروها مانگن ہے، دو - ١٥ تا ١١)

<u>حضرت دا فَرْ کی زبور مین ان تین و قتران کی تعیین ان تفطون میں ملتی ہے،</u>

" بريين خداكد بكارون كا، تب خدامجه بإليكا، شام كوا ورضع كواور د وبيركومين فرياً

كرونكا، ورنالدكرون كا، سوه وميرى آوازش ليكا" د ۵ ۵ - ۱۷ وه ۱)

اسلامی اصطلاح بین ہم ان کو فجر فطر اور مغرب کی نمازین کرسکتے ہین ،

حضرت مليني عليه انسَلام نے دعا وُن اور نازون کی اہميت اور نديا ده بڑھا ئی، بدقا کی انجيل مين،

" بعراس نے رحفرت علی نے اس نے کہ ان کوہیٹم دعاین گئے رہنا اور سسی نے کریا خرو

ہے،ایک تثنیل کمی، (۱۰-۱۰)

حوار بیوں کے اعمال سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت ملینی کی نمر دویت بین بھی نماز کے بکھ او قات وہی تھے جو میر دیون مین تھے، اور کچھ اور زیا د ، تھے، ظرکی نماز اُن کے یا ن مبی تھی، خیانچہ اعمال مین ہے:

"بطرس دوبيرك قريب كوشف يردعا مانكف كيا، (اعال ١٠- ٩)

میکن ان کے ملا و و بعض اوقات بڑھائے بھی گئے ، ایک عکرہے ،

یں پیاس اور پوٹ ایک ساتھ د عاکے وقت تمیسرے ہیں بیل کو پیلے اواعال ۱-۱)

یونانی مین تبیرے بیر کے بجائے وین گھڑی کو " لکھاہے حبکویم عصر کہتے ہیں ، بھراسی وقت کی ناز کا د

اعال ۱۰- بر من سی ج

ایک و فع<del>ہ صفرت میں</del> کے کسی شاگر دیے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آینے تبائی اور فرمایا اکہ دعا ہ کا بہترین وقت اُدھی دات ہے ،

أورابيا مواكه وه امك عكرونا مانك رم تفاجب مانك جيكا ايك في اس ك شاكرو

ین سے اس سے کہا کہ اسے فدا و ندہم کو دعا ما نگنا سکھا، جیسا کہ یوخا دحضرت بھیائی ،

منے اپنے شاگر و و ن کوسکھا یا، اس نے ان سے کہاجب تم دعا ما نگر تو کہو . . . .

انوھی رات کو اس سے کہا تم بین سے کو ن ہے جبکا ایک ووست ہو اور وہ

اتوھی رات کو اس سے یا س آئے گئے اسے و وست بھے تین روٹی اور جارہ ان ان اس کے اسے و وست بھے تین روٹی اور جارہ ہے ،

اس تمثیل مین حضرت علین انے کے اس کے کے اسے و وست تھے تین روٹی اور مارٹ کے ان اور کی تارکیا

اس تمثیل مین حضرت علین ان تہ تہ مین مصر و ن ت تھے ، د لو تا ۲۲ ۔ ۲۹ س

منح کی نماز کا ذکر ہی انجیل مین موجو دہے، مرض کے پہلے باب کی ۵ مرایت بین ہے" اور بڑے اور بڑے پہلے اور وہان وٹا مائگی۔ بلکہ عربی ترحمہہ ہے جو است بینے وہ اٹھے نکلا اور ایک ویران جگہ مین گیا اور وہان وٹا مائگی۔ بلکہ عربی ترحمہہ ہے جو برا ہر را ہر راست بونا نی سے بورا ہے، یہ ظاہر ہو تا ہے کہ صفرت علی طبیع اسلام دوا گا اس وقت نماز پڑھا کرتے میں میں اس ایت کاع بی ترحمہ یہ ہے دُفِ الصبح باکدا قا ه و حضر الی موضع خلاء و کان مناک ، بینی وہ وہان نماز پڑھا کرتے ہے،

اب ان اوقات کوج میودی اور عیوی مقدس کتا بون بین مذکور بین بم جمع کرلین، تو و بی اسالی فاز کے اوقات بوجا نین کے جنین سے جمع کر فجر ) دو بیر رفلر ) اور شام رمفرب ) کا ذکر زبور (۵۵-۱۹ او ما کا مرفن (۱-۵۵) بین بعض کا اعمال (۳۰ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ و ۲۰ ) بین ہے ، اور عشا، رات کی ماز کا لوقا (۱۱ د۲۶ - ۲۵) بین ب

ناز کے لئے مناسب اس بیہ کری تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتون کی طرح شب وروز صرف دیا وُناز فطری ادفات میں مصروف رہتا ، مگرانیان کی فطری ونوعی فرور تون کے مبب سے ایہا ہوناگن

ا ورمناسب نہ تھا، اس سنے شریعیت نے اس کی تلا فی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند شاسب او قات تھی

ل مطوية لندن معدم على مطونه مطبونه مراييم ا ديم مروت معمر عوطيع أكسفور وسيام الم

روینے، ہرانیا ن ہرروز مختلف قنم کے کا مون بین اپنی عمر کے یہ ۲۲ گھنٹے بسر کرٹا ہے ، جسے کو سیار ہوتا ہو؛ و و میرنک کام کر کے تقوری دیرست تا تاہے ، میرسه بیرتک وه اپنا بقید کام انجام دیتا ہے ، اوراس کو تام کرکے سیرو تفریح اور دلحیب شاغل مین دل مہلا تا ہے ، شام ہوتی ہے تو گھرا کر فائگی زندگی کا آغاثہ ن کرتا ہے، اور کھا بی کر تفواری دیرے بعد طویل آرام اورغفلت کی نیندے لئے تیار موتاہے، اسلامی نازم کے او قات پرایک غائر نظر ڈوالنے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزا نہ کے ان مختلف انسانی مثال کے سرانا زیرایک وقت کی نما زر کھی ہے، تاکہ بدرسے او قات خداکی یا دہی مین محسوب ہون ، نوزطر کے وقت جب میرے کی نسیم سحری حی علی الصلوۃ کا تغمّہ جا نفزا سناتی ہے اور بہرشیٰ کی زبان سے عالم کے صانع کی تبیعے و تھید کا ترانہ ملند ہو تاہے . تویہ وفت غافل انسانو ن کے سرحمکانے کے لئے بھی نہا موزون ب، ككن ب زندگى مين حيات امروزه كالك نيا ورق أس وقت كهنا ب،اسك مناسب ہے کہ اس ون کے کارنامون کی بوح پرستے پیلے سجد وُ نیا زکا طغرانقش ہو،اس کے بعارسا اینی محنت و منتقت کا آغاز کرتا ہے، اور دو بیز اکس اس بین مصروف دہتا ہے ، دو بیر کوروزانه کاروپا کالضعت حقیہ حقیم کرکے آ دمی تفوری دیر کے لئے آرام کر ناہے ، اس موقع پرتھی اس کوغدا کا شکر ا داکرنا فیا كه و ل كا أوها كام بخير و خو في حتم موكيا ، كيرسه ميرك بعد حب ابني اس دن كاكام خم كرك سيرو تفريح اور واتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں، تو یہ وقت جی ایک وقور صدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام بوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرامنطریش کرتی ہے، دن جرکے کا مون کے بعداب آرام و سكول كا دور تسروع موتاب، اس ك فرور ب كدا مكا سرنا مركا مركا عبو د مينه كاسجده بو ، عير سوت فوت چنبانان ای با احاس زندگی سے کھ ویر کے لئے بے فرہونے گئا ہے نو ماسی کہ وہ فراکانام لیکراس ہما ن سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند موٹ والی انکھول کو بھی کہا کان کی ایس میں اور اور اور ان کام کے سیکے اپنی مگریکو سے دستان کی م

مبح سے دوبیر کم انسان کی مصروفیت کے املی گھنٹے ہیں ،اسی لئے صبح سے زوال کک کوئی فَرِقْ عَازِنْهِ بِنِي كُى كُى اسى طرح عنا ہے كيكر عليج تك كوئى فرض نماز نہين ہے ، يہ و قت عرف فرآتِ راحت کے لئے موزون ہے،ان خاص اوٹات کو حمیوٹر کر بقیبہ او قات نما مشرا نسا ن سے کا م کے ہیں،ا كام كے اوقات كے شرقع مين ماز ٹيجاگا نہ مقر مبو كى ہے، اسلامی اوِ قات نازمین | او قاستِ نما زگی تعیین مین اسلام کے لئے ایک اوراصول کو بھی بیٹی نظر ر کھنا صرو تھا، دنیا کے مشرکانہ ندامب کی تاریخ ٹرسف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانون کے شرك كاست برامظر جبر كانات كاست زياده تا بناك چيره (آفتاب) ہے، بندوستان، ايران يال ، عرب ، مصر ، شام ، روم ، يونان ، برعگه سورج كى ييستش كيجا تى تقى جس كى روشنى قلد ب ا نسانى کی نار کمی کاستے بڑاسب بنبی تھی، آفتا ب پرست قدمون مین آفتا ب کی پریتش کے خاص او تا<sup>ت</sup> مقررتھے،جب وہ صبح کو اپنے شا ہا نہ جا ہ وحلال کے ساتھ نمو دار ہوتا ہے، بھرحب وہ آ ہشہ استہاکت نیمروز کوقتح کرکے دنیا پراینے فانحا نه تسلّط کا اعلا *ان کرتا ہے ، پھرنتا م کوحیب* و ہ عالم کا ُنا ت منصرت بوكرنفا سينسب من ايا جره جوالياب، سے سیلاموقد میں نے آفتاب برسٹی کا جراغ گل کیا ،حضرت ابراہی خلیل اللہ صلی اللہ علیہ والم تقى، تلت ابراہمي بن نازك و داوقات مقررك كے جب ساره برستون كے درائى ا كے شهور اور عروح كانتين، لبكراس كے زوال اور غروب كا وقت ہوتا ہے . 'اگريراو الات نو: نا عال سے شہادت دین کدیر آفتاب برستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خداے برق کی عبارت بر جس کے ہمستانڈ کما ل کے سجدہ سے خو و افتاب کی بیٹیا نی بھی واغدارہے، وین محمدی، ملت ابلاہی كا دوسرا مام ب، اس ك اس من اس من المن على خار قات و ك رك ك كر جولمت ابراميي من ته ، م قرآل ياك سورة انهام ١٩٠ دن کلے سے پیلے جب باطل پتی کا یہ دیو تا (آفتاب) پر وہ مدم مین روبوش ہوتا ہے، دو ہیر کے بعد حب یہ اپنے انتہائی عود ج کوئینجا انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، جب سر (ہمت الراس) سے نیچے اثر تا ہے، جس کوزوال کتے ہیں، جب انکھون کے دائر ہ تقابل سے نیچے اثر تا ہے، جس کوعصر کتے ہیں، اور میر جب وائر ہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کومفر ہے بین آن مقاب کے ان تینون او قات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوئی ہے، خوب اچھی طرح ڈو و بینے کے بعد حب وہ تا رکی کی قبرین مدفون ہو جا تا ہے، اس وقت عشا کی خاراد اکہا تی ہے، خوب اچھی طرح ڈو و بینے کے بعد حب وہ تا رکی کی قبرین مدفون ہو جا تا ہے، اس وقت عشا کی خاراد اکہا تی ہے، خوب اچھی طرح ڈو و بینے کے بعد حب وہ تا رکی کی قبرین مدفون ہو جا تا ہے، اس وقت عشا کی خاراد اکہا تی ہے، اس کے ڈو طاخے اور تا رکی کی خاراد اکہا تی ہے، اس کے ڈو طاخے اور تا رکی کی خاراد اکہا تی ہے، اس کے ڈو طاخے اور تا رکی کی خاراد او قات کے ذکر میں آفتا ہے کے ڈو طاخے اور تا رکی کی خاراد او قات کے ذکر میں آفتا ہے کہ دو طاخے اور تا رکی کی خاراد او کا ت کے ذکر میں آفتا ہے کا دو تا ہو کی خاراد اور کا جانے کی خاراد کی خارات کے دو کر آبیا ہے ،

اَفِتْ مِ الصَّلْوَةَ لِهُ الْوَلِ الشَّمْسِ إِلَى الْمُعْرَى لِهَ اَفْتَابِ كَ انحطاط كَ وقت دات كَى عَنْ الم غَسَنِ اللَّيْ لِي وَقُرْ إِنَ الْفِيِّ الشَّلِ وَ السَّلِ وَ السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّ

غرض ہی سبب ہے کہ اسلام مین کوئی فرض نماز ہے۔ دو پہر کا کمنین رکھی گئی کہ میہ آقا ہے کہ عورج کا وقت ہے اوقات مین افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے اوقات مین افرائی کے اورائی کے موجہ و کہ کہ اورائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کا افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کا افرائی کے افرائی کے افرائی کا افرائی کا افرائی کا افرائی کا افرائی کی جا افرائی کی جا افرائی کی جا افت میں افرائی کی جا ان میں ایک جا میں آفرائی کی حالت میں افرائی کے افرائی کی جا لیے میں ایک جا می آبوں ان میں نہ کورہے ،

مله من ملك تب العلوة والاوقات الى تى عن لصلوة فيها ١٢١

نا زون پرادر بیچ کی ناز پر پا ښدی کرو، اور الله وَقُوْمُوْ اللَّهِ قَانِبَيْنَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِيجًا ﴿ كَ لِيَهِ رَمَا زَمِين ) رَبِّ كُرْب مِو، مِيراكر وتسمنو آوْر كُبانًا فَإِذَا مِنْ مُمْ فَأَذُ كُرُولا لِللَّهُ كُما ﴿ كَا عَرْفَ مِولَهِ بِيادِه مِوكُر، ياسوار موكر د فازيَّى پیرحب تم کوامن موجا سے توخداکواس طرح یا كروجس طرح اس نے تم كوسكھا ياجس سے تم يہلے

كَافِطُواعَكَى الصَّلُوتِ وَالصَّلَوْ الْوُسُطَى عَلَّمُ لَمُ مَّالَحُ نَكُولُوا تَعْلَمُونَ ،

(ىقىرى - ١١)

اس آیت یاک سے یہ بات تصریح ظاہر ہوتی ہے کدان باتون کی کہ ہم کو نمازکس طرح اورکن اوقا مین اورکتنی رکھون کے ساتھ پڑھنی جا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے جب طرح خود قرآنِ یاک کی، اس اجال کی تفصیل سنت نبوی کے ذریعہ احا دست بین تحریرًا، اورسلمانون کے نسلًا بعدنسل تنفقہ تواتر الراس من علاموجووب، اورقرآن باكمين اس كے على حوامے اور تحلقم مذكور مين، ان کی پاندی اس سلسار مین سے سپلی بات یہ ہے کہ ہم فازون کو یا نبدی سے اواکرین ان کی مکسدا ] رکھین اوران پر مدا ومت کرین ، قرآن کیاک مین ناز کی یا بندی ،گرداشت اور مدا<sup>مت</sup> کے لئے ایک خاص نفظ " ٹھکا فُظُت " کا استعال کیا گیا ہے جس کے نفظی عنی نگر انی کے ہیں، اور حس کی وسعت مین یا بندی سے اواکرنا، وقت پراواکرنا، اور بنتراکط اواکرناسب وافل بین، فرمایا، حَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوْتِ، وبقراء ١٠٠٠) نازون كي نگراني ركور، وَالَّذِيْنَ هُمْ مُعَلَى صَلَا تِصِمْ يَعَا فِطُونَ ، رَمَعا - ا) اورجواني نازكي مُراني ركعة بين ، وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْ نَصِيْمُ عَلَى صَلَوْ نَصِيْمُ عَلَى صَلَوْ نَصِيْمُ اللَّهِ عَلَى صَلَوْ نَصِيمُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى صَلَوْ نَصِيمُ عَلَى صَلَوْ نَصِيمُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع وَهُوْعَلَى صَلَا تَصِمْرُ يُحَافِظُونَ ، والعامر-١١) اوروه ديني نماز كي تكراني ركت بن ، الك البي بين برهمي فرمال

الآنِین هُمْوَعُلی صَلَا رِفْوهُ وَ الْإِمُونَ الْمُعَاجُ -۱) جوابی غاز بهینه اداکرتے این الکا ان آیتون سے نابت بواکه غاز ایسا فرض ہے جوکسی مسلان سے کسی حال مین معا حت نمین بولگا اوراس کو سارے نتراکط کے ساتھ اواکر ناچا ہئے ،
اوراس کو بہینہ بابندی کے ساتھ وقت پر اوراس کے سارے نتراکط کے ساتھ اواکر ناچا ہئے ،
غاز کے اوقات مقربین اس کے بعدیہ مسلم ہے کہ ناز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات محضوص فرما نے بین ارشا دہے ،

رات الصّلوَة كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ كِتَابًا بِمِسْبِهِ فَارْسِلَ لُون بِرِمقره اوقات بين مَوْفُونَاً، (نسامِهِ هِ) مُوفُوناً، (نسامِهِ ها)

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہاری فرض تما زون کے لئے او قات محصوص ہین ،

وہ ادفات کی بین اور اسے نماز کے لئے قرآن نے زیا وہ تر تین تفظ استعال کئے بین، صلوٰ یا افامَتِ صلوٰ یا ، شہیع ، اور ذکر الله ، مبہلا تفظ اقامتِ صلوٰ یا ناز کے لئے مفرص ہے ، کیکن دوسرا اور تعبہ لفظ عام تبیع و تحمید ہے ، احادیث بین بی بی علی عام تبیع و تحمید اور یا در اللی اور نماز کے لئے بولاجا تاہے جس کا جزء اعظم تبیع و تحمید ہے ، احادیث بین بی بی بی اس کا نیوت مات ہے ، قرآن میں جب اس نفظ (نبیع ) کے ساتھ وقت کی خصیص بوگی تو اس سے سی شبہہ کے بغیر نماز کے علاوہ کو کی اور چیز مراو میں نماز کے علاوہ کو کی مام تبیع فرض نبین ہو ، البتہ او قا نبین ہو گئی کے نیم قرآن نے جما ن تبیع کا حکم ویا ہے ، اس سے خداکی عام یا و و توصیف مراوم و سکی ہے ،

اس تعبیر کے بغیر قرآن نے جما ن تبیع کا حکم ویا ہے ، اس سے خداکی عام یا و و توصیف مراوم و سکتی ہے ،

اس تمید کے بغیر قرآن نے جما ن تبیع کا حکم ویا ہے ، اس سے خداکی عام یا و و توصیف مراوم و سکتی ہے ،

اس تمید کے بغیر قرآن نے جما ن تبیع کا حکم ویا ہے ، اس سے خداکی عام یا و و توصیف مراوم و سکتی ہے ،

له صحیح سطم باب صلوة الضی ، ما دایت رسول املاء صلع بعیتی بسیند انضی فظ ٔ وا فی لاستجیماً نیز سیح منام ، باب جوازالنافله علی الدانبهٔ وباب و کمنت استی فقا مرفیل ان اتضی مبعتی ، مسیر بینا سر برین نصف مسیر مسیر این است این است این است این است با بینا سرون است با بینا می است این است می این

١- ١١ ت كو كوار إكر، كر كيد كم، يا أوهى دات یاس سے کھی گھٹا دے یا بڑھانے اور فرا واسين المفهر مفهر كمر مره .

٣ - ادرتم اوسكى ياكى شبح كوا درسه بپركدكيا كرو' ۵- اور تواین پر وروگا دکواین ولین گر اگرا ار در در کر، اورسیت آوازمین میح کوا و رسه میرکو یا دکر، اورمیولن والول بن سے نہ ہمو،

۲ - اور (اے رسول) اُن کومٹ کال<sup>جم</sup> اپنے پرورد کارکوشع کوا درسہ بیرکو کیا دیا ۔ ٥ - ال كرون مين جن كم المندكرن كالم مدان دیا ہے، اور ان بین مذاکاناً لیاجا آ ہے اوران مین وہ لوگ جنکو دنیاگا كاروبار فداسے غافل نبین كرنا ، صبح اورمدیر

مذاک یاک بیان کرتے بن، یری ۱۰۰۸ در تو دا سے رسول ) اپنے کو اُن توکو کی ج كيسا تور وك ره بواپني پرور د كاركوم ع

ا- قُمِ اللَّهُ لَكُ إِلَّا فَلِيلًا نِّصْفَكَ أَوِلْقُصْ مِنْكُ قَلِيْلًا اكْتِرِدْعَكَيْدِ وَرَتَّال لُقُواْ تَكُرِيْدُ (مزول-١)

٢- وَسَبِيِّعُ بِحَمْدِ مُرْبِكَ بِالْعَسِنَيِّ وَكُلْ بِكَالْ وَالمَيْنَ ٢ - ١ وراني يرور دگاركي حدسه بيراور سي كور ٣ - وَسَبِّحْوُمُ مُكُونًا قُراَحِينًا ﴿ (احزاب-١) ٥- وَإِذْ كُوْرُشُ بِنُكُ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّ عُا وَخِيْفَةٌ كُودُونَ الْحَكِرِمِنَ الْعَوْلِ بِالْغُدُ قِرَوَا لَهُ صَالَكِ لَا تَكُنْ مِّنَ أَنْغًا

٢- كَلَا تُظُرُو إِلَّذِينَ بَدْ عُونَ كُتَّهُمْ بِالْغَكُورُةِ وَالْعَشِيِّ، (انعامر-4) ٥ - فِي سُجُوبِ أَذِنَ اللَّهُ أَنُ تُنْ فُعَ وَيُنِ كُرُفِيهُا اسْمُ لَهُ يُسِيِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُ قِرَوَكُلْ صَالِ ، مِ جَالٌ ، اللَّهِ دنور - ٥ -)

> مَ م - وَاصْبِرُ نِفْسَكَ مَعَ الَّذِ ثِنَ يَلْعُرُ تركيُّ مُرا لْغَدُا فَةِ وَالْعَنْتِي، (كمن مِي)

۹ - اور ترایخ پروردگاری حد کی یا کی بیان کو جب تواٹھاہے،اوررات کے کھر حصتہ یں ا تسيح كرا ورس رون كے بيٹھ بھيرتے وقت، ا-اونا زکو فائم کر دن کے دونون کنارون میں رات کے کچھ ککڑون مین ، ١١- نازة كُمُ كراً فمّا ب كے جمكا وُكے وقت رأ کی ابتدائی تاریکی تک، اور فیر کایڈ صنا، بنيك فيركا يرصا يُرحفورت، اوررات كو کھے دیر ماگ کر مزید نازیڑھ، (تتجد) ١٢- اور اينے پرور دگار کا نام يا وکر، ميے کو، سه بیرکو، اور کچه رات گئے اس کوسجدہ کر اور ً بڑی رات مک اسکی تسیح کر، ١٣ - كا فرون ك كي يرصبركر، اورات يروردكا كى حركى تسبيح بره أفتاب تكلفة سي يبيك اور اس کے ڈو بنے سے سیلے، اور دات کے کیو صو مین اس کی تسیح بڑھ، اور ون کے کن روك مین، تاکه توخیش رہے، مها - توخدا کنشیح پژهو جب شام کرو، اورپ صبح کرو، اور اسکی حراسا نون اور زبین

٩ - وَسُنِيْ بِحُمْلِ مِنْ بَكَ حِيْنَ تُقَوْمُ وَ مِنَ الَّبِلِ فَسِحَتُ وَادْمَارَا لِنَّحْوُمِ (طویر ۲۰) م ١٠- وَا قِيْرِ الصَّلَّوِيَّ طَرُفِي النِّهَا مِ وُزُلُقًا مِّنَ الْيُلِ، رهود- ١٠) الدَوَا فِعِ الصَّلْوَةُ لِلْ لُولِكِ الشَّمُسِ إِلَى غَسَق اللَّيْلِ وَقُوْ إِنَ الْفَحِي النَّا قُوْ إِنَّ الْمُعْرِي النَّا قُوْ إِنَّ الْمُعْرِدِ اللَّهِ الْفِحْ كَانَ مُشْهُودٌ إِن وَمِنَ الَّذِلْ تَعَيَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَّكُ فُهِ ، (اسل سُيل- و) ١٢ - وَاذْ كُرِ السَّمَرَ يَاكَ بُكُويَّةٌ وَّأُصِيلًا وَمِنَ الَّبْلِ فَاشْجُلْ لَا وَسَبِخْهُ لَيْلًا طَوتِيلًا، (دهمة) ١١٠ - فاصدر على ما يَقُولُونَ وَسِيِّحْ بِحَكْرِ رًبِّ فَبُلُ طُلْمُ عِ الشَّمْسِ وَفَكُلُ غُرُقِ بِهَا وَمِنْ أَنَّا كُلُ الَّيْلُ فَهِيِّحُ وَأَطُواتَ النَّهَا رِلَعَلَّكَ تَرْضَى ا (طه دم) ١٨ - فليحاك الليحين تمسون وي تَصْبِيعُونَ؛ وَلَدُا نُحَدُّنُ فِي السَّهُواتِ

ان اوپری آتیون بین نماز کے مخلف او قات کا ذکر ہے ،ان بین سے بعض کر رہیں، اور لبیش اسین میں کردا و قات کو طاوینے کے بعد میر وہی پانچ و قت بوجاتے ہیں جنین درسول انتر صلح تام عرفاند اوا فرماتے رہے ، اور آپ کے بعد آپ کے صحاب اور آس و قت سے لیکر آج تک تمام دوے نہیں ، فدو کے مسل ان نسلًا بعد نسل اوا کرتے آئے ہیں ،اور جن کے مشہور نام فجر افکر عقر ، مغرب اور عشا ہیں ، فدو کا فدا ق ، بکر ہ ، فجر قبل طوع ایش اور صین تقبیرون کے مشہور نام فجر افکر ، فیر مغرب اور قبل غوب شمس میں میں میں کہا نہ ، اور میں مؤرب اور میں تفہر و ان حجب و وہ برکرو ) سے مقصد ظر، طون النھار (ون کا مرا دعصر ، ولوک ایش رز وال )اور میں تفہر وان دجب و وہ برکرو ) سے مقصد ظر، طون النھار (ون کا کرنارہ) اور تمثر کی ابتدائی کار کی ،اور صافی قالت بین جنمین خوالی نا ز ہے ،اور بی نا ذ کے پانچ او قات بین جنمین خوالی کی با د اور تی کی نا ذ کے پانچ او قات بین جنمین خوالی کی پا د اور تسیح و تحمید کا تھا کہ کو کام و پاگیا ہے ،

## اوفات كي ل

ناز دن کے اوقات اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کیساتھ

کی تدریجی کمیس اسلام کا آغاز سب کے ابتدائی زمانہ بین و ن کے وقت کوئی نماز نہتی، لوگ صرف رات

کو کمین او حراد حرجیب کر دیر مک نماز ٹر بھا کرتے تھے، سور ہُ مز آل مین جو مکہ کی نمایت ابتدائی سور تون

مین ہے، یہ آئیین آئی ہین،

اسكى اور هكرسونے واسى بقورى ديركے علاوه سارى دات الله كرنماز بله هاكر آدهى دات تك يا آ سارى دات الله كرنماز بله هاكر آدهى دات تك يا آ سے كچھ كم ياس سے (كھي ) زيا وہ ،اوراس ميں قرآ عظمر محمر كر بله ه ، بهم كجد برغيقر سب ايك بها دى بات والية والي بين ، يعنى وشرافيت كے مفصل الحكام آنا رف والي بين ، بينى وشرافيت كے مفصل الحكام آنا رف والي بين ، بينى وشرافيت كے مفصل الحكام بير هن مين طانبيت فلب كا ذيا وہ موقع ہى، اور قرآ سيم كر بي هن كان يا وہ مناسب بى، به بادر قرآ

دن کے وقت المام کی فرصت مال ہے،

دمزسل-۱)

نا زکا یہ طریقیہ نا لیا ان بن برسون تک رہاجب اسلام کی وعوت برملا نہیں ویجاسکتی بٹی، کیونکہ جہا کَانْنَامِی عَشِیْرَ عَشِیْرَ عَشِیْرَ مِنْ اَلَّا اَنْ اِسْرِیْنَ رِسُولَ کُلہِ اِسْرِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِل دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہین بیمی اسی کے بعد مذکورہے،

وَنُوكَكُّلُ عَلَى الْعَزِ يَزِ الِلَّحِيْمِ لا الَّذِي عَلِكَ اورغالب مربان بدم وسه ركه، جرتجه كواس تو حِنْنَ تَقَوْقُولاً وَنَقَلَّمَكَ فِي السَّاجِلْ فَي مَا لَسَّاجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نازیون مین تیرا بیرنا رو کیمتا ہے ) بیٹیک وہی

إِنَّ لَهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَالِيمُ،

سنتا اورجا تياب ،

اس كامقصديد سے كداملان وعوت كامكم طف سے بيلے انفرت صلعمان وتمنون كے نيج بين راتو كو أنحكر خو ونا زير سفت في اورسل نون كو و يكف بيرت شف كدكون نا زبين مصروب بي اوركون سويا ہواہے،جس کونماز کے لئے جگا ناچاہئے، الیمی مرخطرحا است مین آبجا را تون کو تنِ تنها یہ فرض انجام ویث کے لئے نخلن اس اعما ویر تھا کہ خدا آپ کوخود دیکی رہاہے ، اور آپ کی حفاظت کررہا ہے ، اس کے بعرصب نسبتُہ اطمینا ن حال ہوا اور وعوت کے اطبار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم کمیل کی طرف بڑھا اور رات کی طویل نا ز د تنجد ) کے علاوہ رات کے ابتدا ئی حصّہ (عشا ) اور تارون کے جھللاتے وقت مجی آ ایک ناز د فجر، اضا فه کی گئی،

وَاصْبِرَكِ كُلِيرَ يِّلِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُسَنِنَا وَ ادرايْ رب كَ فَيْلِ كَا النَّفَارِ كَيْنِي بَيْك تُو ہاری آنکون کے سامنے ہے ،اورسینے رب کی تعربين كي تبليح كر حب تو دات كوتتجد ك قت ) اٹھا ہے، اور کچھ دات کے حصة مین اس کی تبعی

سَبِّحْ بِكُورَ بَاكِ حِيْنَ نَقُوهُ لا وَمِنَّ اللَّهِ فَسِيِّتُهُ وَإِذْ مَارَالِتُهُوْمِ،

كر اورسارون كي يلي ميرت وقت .

یہ ایت سور ہ طور کے آخر مین ہے ، اور سور ہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ مین نازل ہوئی تھی،

له صحح نجاري تفسيطورواقعهٔ جبيرين مطعم،

اورشایداس وقت جب قرنش نے انتخفرت صلعم کو ایدا دنیا شروع کر دیا تھا،کیونکداس سورہ بین اسی آت اسے بیلے آپ کے مصائب، اوران برصبر کرنے اور فیصلۂ اللی کے انتظار کا حکم اور آگی ہرقسم کی حفاظت کی فوشخری ہے ، ابھی مک یہ رات کی نا زون کی تفرنتی ہے ، سور ا دہر مین جر جمبور کے نزویک کی ہے ، اور نا لیا سورہ ور مورکے بعد اتری ہے، انھین معنون کی ایک اور آمیت ہے، جب بین ان او فات کے علاوہ و کے فائد کے قریب کی ایک نازج کوعصر کئے اور بڑھتی ہے،

أَوْكُفُوسًا، وَأَذْكُرِ اسْمَرَتَ بِلِكَ لَبُكُونًا فَانْدُن مِن عَلَى كَمْ كَارِيَا اللَّهِ عَالَمُ لَذَا پرورد کار کا نام ای کرا ورکھ رات گئے اس کو سجد كر، اور رات كو ديرتاك الحي تشيح كيا كر،

فَاصْبُرُ لِكُلُورَ مِي لِي قَوْلُ نُعْلِعُ مِنْهُمُ أَنْهَا تَوَاتِيْ بِرور دَكَارَكَ فَيصله كا اتتفاركر اور ان قُرْآحِيثِلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاشْعِلْ لَهُ وَ كَالْهَا مْمَان اور شِيح كواور تميرت بيركواين سَبِّخُهُ كَيُلَاطُونِيلًا،

اب دات کی دیر تک کی نما (بنتجد کے علاوہ تین و تقون کی تصریح ہے، بینی صبح ، اخیر دن ، اور ابتدائی شب، گرمنوز الصيل بين ظروعصراورمين اكتيل رات ، مين مغرب اورعشاكي تفريق نهين بوني تهي، کیو کرکل مین نازین تھین ، ایک فجر کے وقت ایک سر ہیرکو؛ اور ایک رات کو، اسی لئے انھی تک با ٹی ڈو فازون کی جگرات کو دیر تک نازیر فنے رہنے کا حکم تھا، صیا کہ آیت بالاسے ظاہرہے، اب يه ان تين وقتون كي تبييج وتحيير بأقا عده نما ذكا فالسيد اختيار كرتي بين علم موتاب، ا و الصَّالِيَّةُ طَوَفِي النَّهُ النَّهُ الرُّفُ النَّهُ الرَّفِي النَّهُ الرَّفِي فَرَادِ عِصر عَلَم و و نون كارون من ربين فجرا ورعصر )

لے 'امیل' دن کے آخری حصّہ کو کتے ہین ، عام کتب بغت مین لکھاہے کہ وہ وقت جرعصر کے بعد سے مغرب 'کہ ہوا س کو اصیل کتے ہیں، سان العرب میں اسل کے معنی عشی لکھے ہیں ، جوعصر کے لئے سور اُہ روم میں استعال ہواہے، ملے طرفی النها رکو مختلف طریقون سے قرآن مجید میں ادا *کیا گیاہے ،* قبل طلوع السندس وفیب غروبہا، بالعننی واکا بجائ بالغاث واكاتسال، آمين ميلاط ن فير، كيرة ، اور غدوت ، دوسراط ن عصر عتى ا دراسيل ب، ،

اوررات کے ایک مکرے مین نازیر هاکرا

رِّنَ الَّيْلِ، رهود-١٠٠

يه أيت سورة تبو وكى ب جومكم مين نازل موئى ہے ، اس مين اكثر المبا رعليم اسّلام كے متعلّق برايا کرکے کہ انفون نے اپنی اپنی اتمت کو خدا کے برحق کی عبا دت کی دعوت دی، انحضرت صلی انترعلی <sup>خ</sup>م كويمي نازكي اقامت كاحكم ديا گياہے ، اور غالبًا نازكے اوقات كے سلسله مين برميلي آيت ہے جب بي " نبیج" کے بجا ہے با قاعدہ ''صلوٰۃ'' کی آفامت کا حکم آیا ہے ، اس و قت مسلما نون کی خاصی نقدا دھی جبیگ اس سے بیل کی آمیت سے طاہر ہو تا ہے ،

يس توسيدها جلاعي، صبيا كر تحفوه كم و ياكياب، اور و ه جفون نے تیرے ساتھ توب کی روه می فاستقفركما أمزيت وكمث تاب معك وَلَانَطْعُولِ، (هود-١٠)

بیدھے جلین)، اورتم لوگ صرت اکے شام اب رات کی طویل نما زکو حیو ارکتین نمازین با قاعده فرض بوتی بین، ایک ون کے ایک کنار

میں <sup>بی</sup>نی ران کے خاتمہ کے قریب ، ٹارون کے جلملاتے وقت ، دوٹسری دن کے دوسرے *کنا دیے* و ن کے خانمہ کے قرمیب، اور تنیتری رات کے ابتدائی حقد میں ، پہلی سے صبح کی ناز، دوسری سے عصر کی مجو سبطے اسل کہا گیا تھا،اور تنبیری سے عشار کی نا زمراد ہے، انبی تک دن اور دات کی نازون میں اجل اورابهام تها، دوسری مین فلر وعصر، اور تنسری مین مغرب وعنا کی نازین هیی میونی تعین ، اب را ت کی نا زین سے پیلے علنحدہ ہوتی ہیں ،سور<del>ہُ تن</del> میں جو مگی سورہ ہے ، اٹند تعالیٰ اپنے او قا ہے خلق کو بیا كرنے كے بعد فرمانات،

یں ان دفا ہون ) کے کہنے پر (اے رسول) قَبْلَ طُلُوع النَّمْسِ وَقَيْلَ الْفُرُوبِ مُ صَبِرَ، اوراً قَاتَبْ كَ عُلَيْ سَيْلِ دَجَى اللَّهِ اس کے ڈ وینے سے سیلے (عصر) اپنے بروردگا

فَاصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقِوْلُونَ وَسَبِيْحْ بِحُكُمْ تَلِكُ وَمِنَ الَّيْلِ فَسِيَّةُ وَإِكْرَبَارُ الشَّجْوِدِ، کی حروبیج کر، اور کچه لات کئے پر (عتّا) اس کی تبییح کر، اور را قاب کے )سجدہ کرشنے کے بعد رغر دیجے بعد تعنی مغرب کے وقت اس کی تبیم

مبری لقین سے نابت ہوتا ہے کہ یع کم اس وقت کا ہے جب کفار قرت آپ ہوزا ہے کی ایڈا تھی۔

کے دریے تھے،اس آبتِ پاک بین رات کی ناز کا ابہام دور کرکے مغرب اور عثا کی تعیین کر دی گئ ایک کی نبیت کہا گیا وَہِوَ النّبِیُو دِرَافَنا کے دریے تھے،اس آبتِ پاک بین رات گئے اور دو سری کی نسبت کہا گیا وا دُ با اَلنّبِیُو دِرَافَنا کے دُور بنے پر) او قاتِ ناز کی تفسیل کے سلسلہ بین رات سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نبیتہ گفا رسے معنوط رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غوب تک کی نازج س کو پہلے آپ ، اور پھرطرفی النّبیک (دان کے دونون کیا رون بین) اور بیان قبل غروب کی ناز کہا گیا ہی ، ہنوز تفقیس طلب ہے، حس کے اندر فلر وعصر دونون نیازین وال بین ، جنانچہ سور ہوم مین ہو کہ بین ناز ل ہوئی ہے، اس کی تفسیل کی گئی ہے ، اس سورہ کے اثر نے کا وقت تا این ہے سے اس سے کہ دومیون کی شکست کا تا کے بعد ہے جس کا زیا نہ نبوت کے پانچ بین جھٹے سال سے لیکر اٹھوین نوین سال تک ہے ، اس کی تعید کی تا ہوں کی آٹو دین آلے رائے اور دومیون کی شکست کا تا کہ خور ہوں تا کہ کے بعد ہے جس کا زیا نہ نبوت کے پانچ بین جھٹے سال سے لیکر اٹھوین نوین سال تا کہ ہے ، اس کی تو بیک کی تبیع کی وجب شآم دیا دات کی کروراور

اله آن ب کا نفظ یونکر پہلے آ چکا ہے ،اس سے اوبارالیج وسے اوبار سج واشن مرا دہے، جبیا کہ قبل الغروب سے تبل غوب اشمن فقعود ہے ، آفتا ب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا دوب جانا ہی جبیا کہ صبح نجاری وغیرہ کی احا دیث میں ہے ، کہ خوب کے بعد آفت ب خداکو سجدہ کرتا ہے ، چونکہ آفتا ب کے دو مرافظ لایا جائے ، جانچہ اس معنی کے لیے سجد دکا نفظ استعارہ لایا گیا ، ہجوہ اس مین زمین کی اقتصابہ تا ہے ہوں ، اور غوب کے وقت آفتا ب کی بھی حالت ہوتی ہے ،اس طرز ادا سے آفتا ب پرستون کی تروید پر بنیانی رکھنے کو کتے بین ، اور غوب کے وقت آفتا ب کی بھی حالت ہوتی ہے ،اس طرز ادا سے آفتا ب پرستون کی تروید مقصود ہے ،اس با برانٹر تھا لی نے خار کے گئے ہو وقت آفتا ب کی بھی حالت ہوتی ہوت آفتا ب کا سرا بنے خالق کے آگے سجدہ "ین مقصود ہے ،اس با برانٹر تھا لی نے خار کے گئے ہو وقت آفتا ہے کا سرا بنے خالق کے آگے سجدہ "ین اور خرب کی مقدود ہے ،اس با برانٹر تھا لی نے خار کے گئے ہو وقت آفتا ہے کہ اور اس سے مرا د مغرب کی خار کے بعد کی دور کھنیں ہیں ،

سن تُعْنِيعُونَ، وَكُهُ الْحُدُونِ السّلواتِ وَكُلافِنِ جَبِجَ كُرو،اوراسُ كَى حرامان اورزين بِنَ الْمُورِ وَعَنَدِيبًا فَتَعْرِينَ ثَعْلِي وَالرَّجِ وَالْمَلَ عَلَيْ الرَّجَ وَالْمَلَ الْمُلَى الْمُلَا المَالِي وَلَمَ الْمُلَى المُلَّالِي عَلَيْ وَلَمْ الْمُلَى المَلِي المَلِي المُلَا المَلِي وَالمَلَى الْمُلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمْ الرَّالِي وَالْمَلَ الْمُلَى الْمُلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَالْمَلَى الْمُلَى الْمُلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## 55

جمع اور کی آئیون پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجبیب نکتہ حل ہوتا ہے، بہلی آئیون بین البنا البنا میں انقلامین فراور عصر کی نازین مجربی نازین میں بین البنا ور نور کی نازون کا نام تصریح کے ذریعیہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آئیت مین جوسور ہوئی ہے، فلرو عصر کی نازون کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، گرشام کی نازمین اجال ہے، تعنی مغرب وعشا دونون کو حیثیت نفشٹون رحب رات کو وی کے ذریعہ سے اواکر دیا گیا ہے، اس سے اس جا نب ایک بطیعت اشارہ کفاتا ہے، کہ بیر دونون کو می بین اور علی ہوئی بین اور علی ہوئی بین اور علی دونون کو تو تو کی کا زمین ایک بیا تی بیان کی کا نازم جنگہ ہم آئیت بین عصر کو ایک ساتھ اور مغرب وعشا کو ایک ساتھ اور کر سکتے ہیں اور می کی نازم جنگہ ہم آئیت بین اور مغرب وعشا کو ایک ساتھ اور مغرب کی ناز جو بھی ہی ایک ساتھ اور مغرب وعشا کو ایک ساتھ میں ہوں ہوں میں میں میں میں میں موجب کی ناز جو بکہ ہم آئیت ایک میں موجب کی میں میں موجب کی نازم جو بھی ہوں ہوں موجب کی موجب کو میں موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی موجب کر ایک کیا ہوں موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی موجب کر دور کی موجب کی موج

ا بہت علی دو کرکیگئی ہے، اس کے اس کا کسی دو سری نمازسے ملانا جائز شین ہے، اما دیت میں جم بریالعملا کے عنوان سے آنحفرت علی اللہ اور اللہ کا تفاق کی میں شالین اس نکتہ قرآئی کی تشریح میں موج دبین،

اد قاتِ نِچگانہ اور اللہ عرفین اور مور خین کا اتفاق مام ہے کہ نماز کے اوقاتِ نِچگانہ کی تعیین مواج میں ہوئی آبیت اسسرا ما ہے، جہ ہماری تقیق کے مطابق بعث کے بار موین سال اور بجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات نِچگانہ کا ذکر سورہ ق اور روم مین موج دہے، جو اس سے بیلے نماز لمج چگا ہے کا ذکر ہورہ ق اور روم مین موج دہے، جو اس سے بیلے نماز لمج چگا ہے کا خرک ما تھ سے بیلے اس سے بیلے اس سورہ و تسرا آ (مواج ) بین نماز نیجگانہ کا حکم مونا ہو اس سے نماز نیجگانہ کا حکم مونا ہو اس سے نماز مربو تا ہے کہ فاز نیجگانہ کی کمیل بھورت صلوۃ اس مورج میں ہوئی جس طرح وضو پڑھل گو بیلے اس سے نما مگراس کا حکم قرآن میں مدنی مور تو ن کے اندر نازل مورا ہے ، سورہ اسرا آ (مواج ) کی وہ آبیت میں ناز نیجگانہ کا ذکر ہو اے ۔ سورہ اسرا آ (مواج ) کی وہ آبیت میں ناز نیجگانہ کا ذکر ہو ہے ،

اَ فِيمِ الصَّلْوَةَ لِلْ الْوَكِ الشَّمْسِ الْعَسَقِ آفاب كَ جَمَا وُكِ وقت رات كى مَا رَبِي مَكَ الْفِي مِلَ البَّيْكِ وَقَرْ الْنَا الْفِي اِنَّ قُرْ الْنَا الْفِي كَانَ الْفَيْ كَانَ الْفَيْ كَانَ الْفَيْ كَانَ الْفَي كَانَ الْفَيْ كَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

يه أيت كربيه اوقات نيكانه كي تعيين اوراس كي سبب كوبورى طرح بيان كرتى ب،اس مين

سے اہم اور تشریح کے قابل نفظ" ولوک ہے، ولوک کے اسلی معنی محکف" اور" ماکل ہونے کے سن لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ" د لوک کشمل بینی افتا ب کے جھکنے سے کیا مرا د ہے ہ اور اہل <del>عرب</del> ا**س کو کن** معنو یں پوتے ہن جفیقت برہے کہ عربی ہن اس نفط کا اطلاق تین او قان ما آ فیا کے ثمن حالتون مرموثا ہے، زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے ہوئات کے ہٹ جانے بری اقترغ وب پر، اورحب آبت مذکور میں تا ما گیاکہ افرا ب کے دلوک (حبکاؤ) پرنماز ٹرھو، نوا ان تنیون دلو کا ت ابینی افرا ب کے تنیوان حب*کا وُ*یم ۔ ایک نازلازم اً کی بخسسرض یہ ہے کہ اوج کا ل پر پینچنے کے بعد حب افقاب ٹو ھلنا شروع ہوتا ہو؛ تواس کے تین دلوک یا چھکا و ہوتے ہیں ایک نقطار سمت الراس سے ، دوسرا نقطه تقابل سے ، اور عبلردار و ا فق سے، سپلا ظر کا و قت ہے، د و سراعصر کا، اور تعبیرا مغرب کا، اور اس کے ہرولوک لینی انحطاط ہے اس کی خدائی کی نفی و تر دید اور خداے برحق کی الوستیت کے افرار واعلان کے لئے ایک ایک نما زر کھی گئی جہا اس طرح" دلوک" کے نفط کے اندر تین نازون کے وقت تبائے گئے ہیں جوتھی ناز کا وقت عمل کیا ۔ رات کی تارکی )ہے، بیعثا کی نا زہے،اوراس کوحقیقت مین نصف شب کوا دا ہونا چاہئے،حیب فتا کا چرهٔ نورانی تو بر توجا با ت ِظلمت مین حیب جاتا ہے بھین لوگو ن کی تخلیف کے خیال سے ہ سونے سے سیلے رکھی گئی تاکہ خوا سے کی تفات کی تلا فی اس سے ہوجائے ،اور پانچوین نا زکا وقت " قرآن لفجر" ر صبح کا بڑھنا) تا یا گیا ہے ہے آ فناب کے طلوع سے سپلے اس کئے اداکیجا تی ہے کو عقریب وہ ظاہر موکر ا بنے پرستارون کو اپنی طرن متو ہر کرے گا · اس لئے ضرورہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خافق اکبر کا نام ہے،اوراس باطل پرشی سے جس مین آفتا ب پرسٹ عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں ، بترسی ُ فل سرکرے ،غرض اس ایت یا کے سے انامت صلوۃ کے او فات نیج کا نہ کا نبوت ملناہے ،اب ہم کویڈ کھا ہے کہ کلام عرب بین آفتاب کے ان نینو ن جمکا ؤیا میلا ناست پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے الگر کلام عزا سے یہ ایس ہوجائے تواس آمیت سے اوقات نیجگا نہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا

ا دادك كتحقيق المفسرين مين سي بعن في د لوك"سے زوال كا وقت اور بعض في غروب كا وقت مرا بیاہے، اوراہل نغت نے بھی اس کے بیر و ونون تنی سکھے ہین ، اور ایک تبسرے منی اور بھی بیان کئے۔ ایسا ہے، اوراہل نغت نے بھی اس کے بیر و ونون تنی سکھے ہین ، اور ایک تبسرے منی اور بھی بیان کئے۔ بعنی مقابل نقطر نگاہ سے ہٹ جانا، اوراس کے نبوت مین ایک جا ہی شاع کاشع بھی بیش کیا ہے، جِنا

لسان العرب بن ب

ر فاب کا دلوک مواالینی ده غوت موا اور کمایا ودلکت الشمس ند داک دلوگاغریت وقبل اصفرت ومالت للغروب، و فى التنزمل العزير ] قِمِ الصَّلْحَةُ لِدُاكُو الشَّمْسِ إلى عَسَنِ اللَّيْكِ وقد دلكت ن لتعن كبيدالسياء . . . . . و قال الفتراع عن ابن عباس في دلوك المنتمس اندنروالها انطهرقال ورأ العرب يذهبون بالدلوك الخب غياب الشمس،قال انشاع رئر

> هنامقارُقدَى ماح ذَبَّ عَتْ لَكَ بَلْح ليني الشمس، فال الدِمنصور، وفعار شيا عن ابن مسعود اند قال دلوك الشمس غروبها وروى ابن حاني عن الاخفش انه قال، دلوك النمس من زوا لها الى

ہے کداس کے معنی یہ بین کہ افعاب زر دہوگیا ا در غود مب کے لئے جمک گیا، اور قرآن میں ہے کہ "دوكشي ك وقت دات كى ماركى مك ما ز مین کر" اور آفیا ب کو د لوک جوا بعین وه اسما کے بیج سے ہٹ گیا . . . . اور فراز نے کیا که ابن عباس سے روایت ہے کہ د لوکشمس کے معنیٰ، طرکے وقت آفتاب کے زوال کے اپنے اوراس نے بیان کی کہ بن نے اس عرب کوداد ے: سے افیا پ کاغروب مراد لیتے دیکھا ہو؛ شاع کہتا' ر یہ وہ مگرہے جان لڑائی مین ریاح کے دونو قدم جے تھے، اس نے دشمنون سے اپنی عودت کی حفاطت کی، بهانتک کرسورج بخسلی سے جمک ابوسفورنے کہا کہم نے ابن مسو وسے روائیت كى ب، كە دىكىشىن آ قاكلىغ دىب بار غرويها، وقال الزجاج دلوك الشمس أبن لأنى في أغش سنتل كماكة ولوك شمرزول زوالها في وقت النظرو ذالك سلما عن وب تك عيد اورز جاج ني كماكر دلو للغروب وهورد لوكفا الصَّا، يقال لكت شمن ظرك وقت أقاب كازوال بعاور اس کے معنی غورب کے لئے جھکنا بھی ہیں'اور يه مين اس كا د يوك بيه يو محا وره مين كها حا يا بري كه د لكت بملح و مَراح بيني ا فأب زوال لين جھک گیا، بیا تیک که دیکھنے والاحب اس کور عاہے تواس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے اس کرانکه نیتنسیلی رکھنے کی صرورت ہوں . . . . . . . تواگر کها جائے کو توسے کے محاور وہن و لوک کے کیامعنی بین ؟ توجواب دیا جائر کا کہ ڈ كم منى زوال كے بين اوراسى كئے افتاب کردو الکه" کتے بین ، جب وه دومبرکو تعک جائے اورحب أفتاب ووب ماناب، تب من اسكو « دالکه" کیتے ہن برکسونکه ان دونون عالتون<sup>ن</sup> ده جهك جانا ب، فرار نے كهاكداس قول رشو ا کاوره امین عرراح کا نقط ہے یہ رام کی تے ی جس کے معنی تنہیلی کے میں ، کئے والے کا مطلب و یا به که ده دونون انکون پر تبیلی رکه کر دیکیتا کی

بواج وبراح اى قدمالت للزوال حنى كادالناظريحناج اذا نبصرهاان بكسرالسعاع عن بصرى وإحدد... فان قبل مامعنى الدلوك في كلا م العرب قيل الدلوك الزواك ولذالك قبل للشمس اذا زالت نصف النمل دالكة وقبيل لها اذا افلت دالكة المنافى الحالتين لائلة ... . قال الفراء في قوله مراح ممع داحذ وعى الكفُّ بفول بضع كفدعلى عيند ينظرهل غريت الشمس بعدًا شوائے وقت انگون کے اور کر انگون کے سامنے آجانے کے وقت انگون پڑھیلی رکھنے کا اکٹرؤکر کیا ہے ، عجاج کتا ہے ،

والشمس فدكادت تصون دنقا ادفعها بالراح كى تزحلفا

ا در آفتاب قریب تھاکہ ہما رہوکر و بلاموجائے مین اسکو تبقیلی سے ہٹا آیا تھا تاکہ وہ ہٹ جا

کال میلان پر جسمت افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب کا کے بعد دیگرے جند خیر گھنٹون کے بعد آتے ہیں ، اس تمام مجت کا متیجہ یہ ہے ، کہ افتار کے لوگ لوگ لوگ الشفس ، افتا کے دلاک کے وقت ناز کھڑی کر،

له میشعرتفیپرط<sub>بر</sub>ی بن ایت ندکوره کرشت مین، اور اسان العرب مین و نف ا در زحایث سکے تحت مین <sup>ایر کور</sup> بی

سے مراد تین نازین بین، کیونکر نین دلاک بوت بین، فرجب آفتاب کا دائدکہ (حمیکا اُ) ہمت الراس سے مراد تین نازین بین، کیونکر نین دلاک ہمت الراس سے ہوتا ہے، اور مغرب اس کا کال دلوک ہمت الراس سے ہوتا ہے، اور مغرب اس کا کال دلوک ہمت الراس میں اور قرآن الفجر ( فجر کی قرائت ) سے ظاہر ہے کرعن اور میں ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اور قامت بی ناری مراد بین م

اد قاتِ ان کا ایک ادرواز اس آیت کرید کو ایک و فیرا در برطو تو معلوم ہوگا کہ باز کے او قات کا آغاز فلر

(میلان اول آفتاب) سے ہو تا ہے ، اور میں اس حدیث سے بھی نابت ہو ہوں نار دون کو ، خار کے اوقا نا بھی تا بھی نا بھی کا ناز کا دو قا بھی نا بھی کا ناز کا اس بین بہلے خار کا نام آتا ہے ، بھیر به ترتیب اور چارون ناز و ان کو ، خار کے بعد ،
عصر ، تیرمغرب ، بھرسونے سے بہلے عشا ، یہ جا کہ نازین تقریبًا و کو بین گفتٹون کے فاصلہ سے بین ، اس کے عصر ، تیرمغرب ، بھرسونے سے خار کا مازین تقریبًا و کو بین گفتٹون کے فاصلہ سے بھر کر گئے۔
بعد مبحر کی نماز ہے ، جو عشاسے تقریبًا سات آٹھ گھنٹون کو فسل کھتی ہے ، اور بھرضی سے خار کا سات آٹھ گھنٹون کو فسل کے ، جند گفتے خار کر ایک ساتھ ناز کا سلس کا کہ وقتے کے بعد بھر فار کا و اس بو کہ ایک ساتھ ناز کا سلس کا کہ وقتے کے بعد بھر فار کا و اس بو کہ ایک ساتھ ناز کا سلس کے بیا کہ کہ وقتے کے بعد بھر فار کا و اس بور کر ایک لیے و بور تی ہے ، اور ان بین ، بھر ض خار کہ اس کا مور کی فرض خار نامی کا دو اس کی کا دو اس بین کو کی فرض خار نامی کا دو اس کی کا دو اس بین کو کی فرض خار نامین رکھی گئی ہو ، کے لئے ایک طویل و قفہ رکھا گئی ہو ، اور اس بین کو کی فرض خار نامین رکھی گئی ہو ، کے لئے ایک طویل و قفہ رکھا گئی ہو ، اور اس بین کو کی فرض خار نامین رکھی گئی ہو ، کے لئے ایک طویل و قفہ رکھا گئی ہو ، اور اس بین کو کی فرض خار نامین رکھی گئی ہو ،

که تغیرون مین جی صحابه کی رواتیون سے انھیں نازون کا باخلاف روایت مراد ہونا ندکورہ بے ،حضرت ابن سور ڈرلوک غوب اور بعض غرب اور بعض عثا سیجھتے ہیں ، اسی طرح غتی للبیل کو مبض اور قرآن الفرے ناز منا سے خراور عصرا ورغتی للبیل سے مغرب اور عثا اور قرآن الفرے ناز مند سے مغرب اور عشا اور قرآن الفرے ناز مند سے مغرب اور اس طرح ان کے نز دیک سیس سے اوقات بیج بگا خاکو بٹاتی ہے ، مسیر ستاین منام یا ب ابتدار فرمنیت صلوح ،

ادتات نِجُگانه کی اسورهٔ اسرا کی آیت کی طرح سورهٔ طه بین بھی ایک آیت ہے جس مین اوقات نیجگانه کی ایک اور آیت است ایک اور آیت سفیل ہے، وہ بیاہے،

آفاب نمكنے سے بہلے فرہے، ڈو مینے سے بہلے عقرہے، رات كے كچھ وقت سے عتّا مرادہے، اور دن پیریں میں بیادہ مرب ہے، کے کنارون بین ظراور مغرب ہے،

نا رہ عصر یا مغرب ہی نیکن چونکہ عصر کا ذکر فتیک غروبھا کے اند ژمتنقل موجہ وہے ، اس لئے متعین ہو گیا <u>ا ورطریقی</u> تبوت اگریم قرآن پاک کی علیده البیده آتیون سے او قات نیجگا نه پراسندلال کرنا جا بین توکر ا - اَ فِيمِ الصَّلْقَ لِدُ تُوكِ الشَّمْسِ والمَّهِ والرَّاقَ بَا بَكُ وقت فاز كُرُى كر، یے ظرکی نازہے، ٢٠ - وَقَدْلُ الْعُرُوبِ، رق ٣٠) اورغوب أفّات بيك غداكي بيج كرو، وَاذْ كُولِسْمَرَ رَبِّكُ مُكُرَةً وَاصِيلًا ورم ١٤٠ ورات يرورد كاركانام ورج كواور عمركو، يه عصركى نماز موئى ، ا وراسى كو وَ الصَّلاعَ الْوُسُطَىٰ (نفرة ١٠٠) دويج كى نماز ) سورهُ تقره مين اسليه كماكيات، كريرون كى نازون بن فلراور مغرب كے بيچ مين واقع ہے، ر سو واَقِمِ الصَّلْقَ طَرَفِي النَّهَارِ رهود-١٠) ورون كه وونون دانبدا كي اورانها كي كذارو مین نماز گھڑی کر، دن كا ابندائى كماره صبح اورانهائى كناره مغرب ب، سر ٨ - سور أه نور مين ہے كہ صبح كى نا زے يہلے بے كيا رے زيانه كره يا مكا ن مين نه جا ياكرو، مِنْ قَبْلِ صَلَّوْ يَالْفِي (نوس ١١٧٠) مِنْ قَبْلِ صَلَّوْ يَانِ سَ يَهِلَ ، اس سے نماز صبح کاعلی تبوت بھی ملا، پیراسی مین اسی موقع برہے ،

المرازية ال

ر ۵- وَمِنْ کَتِحَدِ صَلُولَا لَعِشَاءِ ، اورعنا کی نازی بد، اس کے روسے مسلمانون کوعنار کی نازے بعد جوسونے اور کیڑے آنار دینے کا وقت ہے کہی کے بین مکان مین بلاا جازت اندر جانے کا حکم نہیں ، یھی نازعثا کا علی ثبوت ہے ، اور یہی بانجون او قات ماز عِجُانداماديث المام البيارطبيم السَّلام من أتحضرت ملم كوج خاص تفوق وامتيا زهال بع وه يهب كرات جِ نَمر بعبت ليكراّ كُ الكي موريث صرف نظرى اور خيالى نيتقى، اور نه وه كسي حثيبت س<sup>س</sup> مبهم اور هجل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عل اور طرفتی سے اس کی بوری تشریح فرما وی، اور خودعل فرماکر، اور اپنے تمام بیروون سے اس کی تعمیل کرد اگراس کے متعلق ہرقیم کے پیدا ہونے والے شک وشہر کی طرکا وى، اسلام في حب روزانه طراقي عبادت كويش كيا ، أخضرت صلحم في البيغل سي اس كي تام اركان ا آداب و شرا کطوا د قات و تعدا دکی پوری تشریح فرما دی ،اوران مین سے ہر چیزیا قابل شک قولی علی تواترك وربعے سے ہم كك ينتي، ماركس طرح إلي على جا سبئه،اس من كياكيا برهنا جا سبئه،كن كن وقون مَن يُرْصَى عامِينُهُ مَن وقت كى نازكى كَ كَتْنِن بِن ان بين سنة برجيزكى ٱپنے زبانی تشریح فرمانی، صحابتُه کوتنقین کی، اورعلاً نبوت کی لور می زندگی مین جوهکم نا زیے بعد گذری. ایک د ن دو د ن نهین کمازکم مدنية مين تصل دنل برس تك ببرروز بإنج و فقه، تمام جاعت شركه لمين كے سامنے پورے اعلان كے ساتھ اوا فرمات رب، بیانتک که مرض الموت بین بی اس بین تخلف نهوا اور آخری سانس تک اس طرح بدستو، اس برعل موتار بالمسين كي سير نبوى اورتام اسلامي مبحدون بين بنجو قته اعلانِ نازكي آوازين بلند بوي اورسرروز بانچ وفد سر حكر جهان اسلام كاكلمه برُحاماً بائها ، يه فرض اوا مونا تها أب ك بعد تام فلفاس الشري اور تمام بيروان مخرى جها ن مي رهب، اورجها ن مي پينچ ،اسى طرح دن بين پايي بارعلى الاشها د سفر و حصّا مين تهم عراداكرية ربه ،كيا البي مشمر على الاعلان، متواتنهٔ اور دائمي چير ثيرن كسي كوشك واقع بوسكتاب، يه المهام ويعلانيه مستمرادا ورية كاكيد بليغ اس ك قرما في اكرتب طرح ووسر يتميرون كاطراق عباوت بقديم بيرو ون كى ترك على سے مشتبہ اور مدم صحت نقل سے مشكوك بوگريا، فائم الا منياء كى نىرىيت اخرين كاطراني الى سى محقوظ رہے، كبية كداكر اب اس شرىسىت ين شك برجا يا توعيكو كى دوسرى نبوت أكراكى تجديد واصلاح كرف والى ندعى مضانج أى بأيراج تكساناهم بيروان فحدى مين أب كى بيرنا داوراس كمه منرق

اورا بې تناقد ارکان و تمرا که و احکام روائي متو اترا ورعلا محنوط و قائم بن ، نما ذوه فريفية الني ہے جس کی وُشِيتِ

خشہ کا کا اللہ تعالیٰ نے اس ساعت سيد ين ويا بحب بَنفرست الله محرل کے تقرب فاص سے متاز بوت

حکم ہوا کہ شب ور وزين پانچ نما زين تم پرا ورتھا ری است برکھی گئيں ، جُوجِاس نما دون کے حکم مين بين تَوَالِبَ

پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ، ار ثنا دہ کہ مَن جَباءِ بِحَسَنَدَ فَالْکُ عَشْرُ الْمَثَا لِهَا الانعام ۔ ، ) بینی

جوایک نیکی کر تگا ، اس کو دس گو نہ تواب ملیکا ، اس کے پانچ نما زین تھیٹا بچا ش کے حکم مين بين ،

ہروفت کی ، بتدار اور انتها پر ایک ایک اور خواکر علام جزیک میں کئی ، اور و بی اَ بنی اربی و و ن کو بنا یا اور

ہروفت کی ، بتدار اور انتها پر ایک ایک نماز بڑھا کر علام جزیک میں کئی ، اور و بی اَ بنی ابنی جو و و ن کو بنا یا اور

اس پر ان سے علی کر ایا .

اس پر ان سے علی کر ایا .

ایک بددی نے ہو تجی کے دور درا ذراست ہے سو خرک کے آیا تھا ، خدمتِ اقدس میں اگر و ص کی یا رسول اُنہ ایک میں دور درا ذراست ہیں بانچ نمازین وض بین ، کیا میں جب ، فرایا ہائی بی ہے ہی موض کی اور اس کر ایا جو کہ اس ذات کی تعرف کی اور است میں بانچ نمازین وض بین ، کیا میں جب ، فرایا ہائی ؟ ایک کر اس دات کی توجی میں بانچ نمازین و من بین ، کیا میں جب ، فرایا ہائی ؟ ا

غروانحفرت ملتم نے صحابہ سے فرما یا کہ جبر آبی اثرے اور ابھون نے سیری امامت کی، تومین نے اُن کے سیا تھ خاز ٹیر عی، بھر ٹر تی کی بھر ٹر تی ہیں ہے۔ اُن کے سیا تھ خاز ٹیر عی، بھر ٹر تی کی بھر ٹر تی ہیں بھر ٹر تی ہیں ہے۔ ایک وفعر صحابہ کو خطا ب کرے فرما یا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی سے اُن کے سین جاتے ہے، ایک وفعر صحابہ کو خطا ب کرکے فرما یا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی اس کے بدن پر کھر سیان کی صحاب کے دفعہ منا تا ہو، تو کی اس کے بدن پر کھر سیان کی منا ن میں ون مین بانچ و فعہ منا تا ہو، تو کی اس کے بدن پر کھر سیان کی سیان ہے ، جسر نے عرض کی نہیں نہیں دہیگا، فرما یا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے میں جو ، اور وہ اس میں درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے میں جو باور وہ اس میں درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے میں جو باور وہ اس میں درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے میں درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے میں درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے درایا تو ہیں مثال بانچ ن وقت کی خاز ون کی ہے کہ ان سے درایا تو ہی مثال بانچ ن دونہ کی خاز ون کی ہے کہ ان سے درایا تو ہیں مثال بانچ ن دونہ کی خاز ون کی ہے کہ ان سے درایا تو ہیں مثال بانچ ن دونہ کی خاز ون کی کہ ان کے درایا تو ہی کہ درایا تو ہیں مثال بانچ ن دونہ کی خاز ون کی خاز ون کی کہ درایا تو ہی کی کہ درایا تو ہی کہ درایا تو ہی کہ درایا تو ہی کہ درایا تو ہی کہ

که نجاری دسلم والدوا دُو وغیره ، کمّا ب الصافرة وکمّا ب الاسرار تله قیم نجاری وقیمی سلم باب او کات الصلوات الخس. تله صحیح نجاری کممّا ب الایان باب الزکوة من الاسلام ملله ولیمی سلم کمّا ب الایان نی نشرائع الدین م<sup>۲</sup>۵ و ۴۵ ، مصر، کله فیمیرنجاری وسیم سلم وموطا باب او قات الصافرة اکمن ، الله تعالیٰ *گنا ہون کو و*صودیّال<sup>ن</sup>ہے ،اوقات کی تعین مین فرہایا ، کہ حب صبح کی نما زیرِ صو تو اس کا وقت استو<del>ت</del> ا کک ہے جب تک سورج کی مہیلی کرن نرخل آئے ، پھر حب ظریر چھو تو اُسوقت ک*ک اُسکا وقت ہو حبیک عصر کا و* نهٔ اجائے، پیرحب عصر کی نماز مرصو تواسکا موقع اُموقت کے کہ افتاب زر دیڑ جائے، پیرحب مفرب بڑھو، توشفق ووب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر حب عثایر طو تو آ دھی رات تک اسکا وفت ہے، ابوبرزُهٔ ایک صحابی کتے ہیں کہ حضور تقبیح کی نازمین ساتھ سے سواتین کک قرأت کرتے تھے ، اور طات زوال کے بعدا داکرتے تھے، اورعظر اس وقت پڑھے تھے کہ ایک اَ دی مدنیہ کے اَخری کنا رہ تک جاکم وت آنا تھا، پیر بھی آفتا ب بین جان رمتی تھی ،مغرب کی بابت را وی کوسنا ہوا بیان یا وہنین ر ماال عِثْماً كونها في رات مك ا داكرنے مين آپ مال نهين فرماتے تقے، حضرت جائزُ و وسرے ععا في تسل تے بین ، کہ انحضرت صلیم فلر کی نماز دو پیرمین بڑھا کرتے تھے ، اور عضّراس و قت حب سورج باقی رہنگا ورمغرت جب سورج و وب جاتاتها، اورعشاً بین کبی دیرکرتے اورکببی عبلت ، اور صبح اندھیرے مین یر سفتی تھے، صحا بہ کہتے ہین کہ حضو ر خرا و رعصر کی نمازون کی دو کہلی رکھتو ن مین آہشہ آہشنہ سور ہُ فاتحہ کیساتھ سوره ٹیستے تھے کہم کہم کو ئی آیت سائی ہی دیتی تھی،مغرب مین سور ٔہ المرسلنت ٹیرھی اورکھبی سور ُہ طورٹریں' عتامین ا ذالها رانشقت اور والین والزینون قرات کی ہے، اورجیح مین سور ہ طور بڑی ہے، اس قعم کی اور بسیون رواتین مین اور روانیون بر کیامو قون ہے، اس وقت سے آج بک تام میک مخدر سول الله صلىم كاعلى تواتر دوست ورثمن سكي نز ديك نا قابل تر ديد حبّت كنيم ، برنان کا کئیکن کیون؛ ان نمازنیکا نہ کی کمیل کے بعدصلوۃ البیل (تہد کی نماز) جو پیلے فرض تھی، عام اسٹیلئے ك ميحونجارى كمّاب العدادة! بب الصالون كأس كفارة سكه صحيح سلم باب اقرّات الصلوعة أس ، مثله صحيح نجاري باب وقت الف وال كله صحر نجارى إب وقت انتشاراذ اجتمع الناس ا وتأخروا ، هي الصّا باب القرارة في اطهرو العصر والمغربُ العرّ والفجر، بروايا ت متعدوه ، كنه جو كايعض متشترتين نے دانسائيكلو سائه يا أن اسلام لفظ صلوة ) وانسته يا ما وانسنه طور پرا و قاستاً مین علط نهمی بھیلائی جا ہی ہو، اسلئے اسی تفصیل کی خرورت بڑی ، تاکران کی علط نہمیٰ دور موجائے،

نفل ہوگئی، خِانچہ فیدی آمیت یہ ہے

ناز کو آفتاب کے جمکا کو کے بعد کھڑی کرز انظر بختر مغرب ارائت کی تاریکی تک، ادر منتی کی قرارت قائم کرا بے فنک مبع کی قرات بین صفور ہدتا ہے، اور رات کے حصتہ مین تو آٹھ کر (اوقات مقرر فیسے) زیا دہ نما زیڑھ نما پر کہ مجکو تیرا رب قابل تو دی مقام سے ج

اَقِعْ اِلشَّلُونَةُ لِلْهُ لُوكِ الشَّمْسِ الْاَعْسَ الَّيْلُ وَقُوْ اِنَ الْفَحِ الشَّمْسِ الْاَعْسَى كَانَ مَنْهُ وُدُدًا، وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ مَا فِلَةً لَكَ عَسَى اَنْ يَبْعَتَ لَكَ رَبِّهِ مُقَامًا عَمْوُدًا، واسلام وا

غورکر وکر حب تک او قات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور ناز میں جننا زیادہ قرآن بھر اسکے پڑھنے کا حکم تما اگویا یہ پانچوں والا بجول می ایک ہی وقت بین ناز تھی ناز کی پانچے بیوں والا بجول می ایک عنی کی طرح ورق برورق تھا جب دواور بین وقون کی نازین الگ الگ الگ ہو بین توان کے بقدر رات کی طویل نماز مین توان کے بقدر رات کی طویل نماز مین توان کے اور حکم آیا کہ فاقت فی والم انگیستی مین الگ الگ ایک بعنی قرآن سے اس قدر حصد بڑھر قبل نماز کی نماز کی میں جب اقا مت میں قبل ان ایک اور اس کے بعداس آیت پاک میں جب اقا مت میں تا کہ اور وہ یک اور اور میں کے بعداس آیت بیا کہ بیان ایک قابل ذکر بات اور بی ہے اور وہ یک کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی میں جب اور وہ یک میں تا بیا کہ نوان بونے سے میں ترقدیم فرن میں نازل بونے سے میں ترقدیم فرن ان ناز تعویل نماز کی کا در است فل مرکزی ا

تبلیه انسان کاکوئی کام حب طرح زمانه سے خالی نمین موسکتا ، جس کی بنا پرا د قائب نماز کی تعیین کیگئی اسی طرح مکان سے جی خالی نمین ہوسکتا ، جب انسان کوئی کام کر سکتا تو ظاہر ہے کداس کام خوسی مذاتی میں ہوگا ، اگر نماز مین کسی خالی میں خالی کام کر سکتا تو خالی ہوگا ، اگر نماز مین کسی خالی کا جدھ جی چاہے مند کر مان کا جدھ جی چاہے مند کر مان کا خدر تا وید کیا تی کہ جس کا جدھ جی چاہے مند کر میں خالی اور نماز اور کا زور کا کا خدر تی قائم نے رہتی کا در خالیون کی و حدیث صورتی قائم نے رہتی کا خالی و میں جدال کا در خالی کی در خالی کا میں خالی میں جدال کا در خالی کی در خالی کا میار کی و کا کہ اور کیا کہ کا کہ میں خالی کا میں خوالی کا کہ در خالی کی در کیا تھا کی کا میں کہ کا کہ کی کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کر کا کہ کا ک

قَاجْعَلْ الْمُعْرِينَ كُمْرُ فِنْبَلَدُّ قَافَيْمُواالصَّلْخَ، رَبِيهِ ٩) اورائي كرون وقبدرخ كريواور غاز كرس كرو، بيت المقدس ك قبله بهدنے كا ذكر عدر شديم ك مجوعة صحف بين متعد دمو قعول برايا ہے ، حضرت وا وَ دُك رَبِورَمَن سے :-

> "كىكى بىن جى بون سوتىرى رجمت كى كترت سے تېرى گرمىي آؤ رگا ، اور تېمەت ۋركرتىرى مقدى بېلىكى طرىت تېچى بجدەكرونگا " ( ۵ - 2 ) سلاطين اقىل بىن ئے:-

ر جب تیراگروه از ائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلا ن تملے ، جان کمین تو انھین بھیدے اور خداوند کے آگے دعا ماسکے اس شمر کی طرف جس کو تونے بیند کیا اور اس گرکی طرف جے مین نے تیرے نام کے لئے بنایا ۔ (۵-۲۸) اسی صحیفہ مین آگے میل کرہے:-

» اوراس زمین کی طریف جو تونے ان کے باب وا و ون کو دی ۱۱وراس شرکیطر جردید) جے تونے مِن بیاا وراس گھر کی طرب جومین نے تیرے نام کے لئے بنا پاتجوسے وعاً نابن

البء سبين كبه كو و بي حيثيت عال تقي، جو بني اسرأيل مين سيث المقدس كوتني اس لئے الل عربي قبلد كمية عا اس عام فصل سے قرآن فيدكى اس أبيت كى تشريح بوتى ہے،

وَلِي عُلِي وَيْجِمَنُ هُو مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا اور سرايك امت كالكي فبله ، جد مروه منه

میمیرتی بو تواسے سلمانو! نکیون کی طرف دور و،

الْحَيْزَاتِ، ربغزه-۱۸

اویر کے بیان سے واضح ہوا ہو گاکہ دنیا کے ثبین مذا ہے میں تین فی کے قبلے تھے، تنارہ برست یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی شارہ کو قبلہ نباٹے تھے، مثلاً آ فنا ہے پرست آفیا کے طلوع کے رُخ بینی مشرف کو، اور صابئی رستارہ پرست، قطب شالی کو، عنا صربیت یا بت برت اپنی پرسٹش کے عفیرلتنی آگ۔ ایکسی دریا پاکسی سبت کو فبلہ قرار دیتے تھے ، مو حترین اپنی مرکز ی سجد کو فبلہ سکھتے ا برامیمی قدمون مین اس فعم کی مرکزی مجدین دونفین مسید فعنی ربیت المقدس) اور مسجد حرام رخانهٔ کعبہ) بہلی میرکی تولیت حضرت آئی اوران کی اولا دیے سپرد ہوئی تھی ، اس نے وہ ان کا قبلہ تھی ، و ویرک المسيدك منوكى حضرت استعلى اوران كيافي تنص حبيفون في اس كوقبله بنا بيا تها، انتضرت على التدعيمية حب تک معظم من رہے، فان کعبہ کی طرف اس طرح مند کرکے کھڑے ہونے نے کو کعبہ اور سنا لمقد دونون سائنے بڑجائے تھے بیکن جب مرینہ منورہ تشریف لاک تو بیصورت مکن ناتھی کیونکرمیت المقدی آرتیدسے شال اور فانز کعبر عزب کی طرف واقع تھا، تاہم چونکہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت المنین ہوئی تھی، آب بہتی المقدس کی طرف واقع تھا، تاہم چونکہ وہی انبیاے بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا ہی البین البی کی طبعی شو ابن یہ تھی کہ اس تازہ تلت ابر اہی کے لئے وہی ابر اہی سجد دفا فرکھیہ، قبلہ قرار بائے جب کی ایک جب کی ایس تازہ تبین کے طوف سے بی اسائی کی کہ بروئی تھی، چانچہ سور اُہ بقو کے وسط میں اس کے میر دہوئی تھی، چانچہ سور اُہ بقو کے وسط میں اس کے سیار دہوئی تھی، چانچہ سور اُہ بقو کے وسط میں اس کے ستو تق احکام نازل ہوئے جن مین سے پہلے یہ تبایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جب اور سب سے کہا یہ بین،

وَيِثْلُهِ الْمُثَرِّقُ وَالْمُغُرِبُ قَ فَأَيْنَا لُولُولُولُ الدر فدائى كم الله عن الإرب اور كيم الدور هر فَلْمَ وَجُدُ الله والله والله عَلِيمُ الله والله عَلِيمُ الله والله على والله و

اس کی گنجائی اوروسعت مین مرسمت د افل ہے ،اور مرحبت کی اس کو خبرہے، یہ آیت کرئیہ تبلہ اسکے تعین کی کسی ایسی کو خبرہے، یہ آیت کرئیہ تبلہ اسکے تعین کی کسی ایسی تشریح کو حس سے تمرک کا شائبہ بہدا مہم سکے قطعًا غلط قرار دیتی ہے، ووسری آیت اپنے اسمی میں مضمون ا دا ہواہے ،

سَيَقُوْلُ السَّفَهَ آئُر سِنَ النَّاسِ مَا وَلْقُوْ بِهِ وَوَن لُوگُلِين گُرُكُون (سلانون) كو
عَرْفُ فِيْلُدَهِ مِنْ النَّاسِ مَا وَلْقُورُ عَلَيْهَا النَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللَ

وَالْمُغُوبِ وَلِكِنَّ الْهِرَّمَنَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَلْلَهِ مَنْ بِعِيرِو البَّهِ مَنِي يَهِ بِ كَه خدا، قيامت وَسُتُو الكنيروالمكليكة وَالكِينُ وَالنَّبِينَ وَ النَّبِينَ وَ مَمَا بِ اور بِنمِيرِون بِرايان لائے اور اپنی دلت کواس کی محبت کے با وجود (یا فداکی محبت یر) رمنسته دارون بتیمون ،غربیون ،مسافرون ، سأنلون اورغلامون كولاز اوكرانے مين ك اورنمازیرسے، اورزگوۃ دے اور زیکی یہ ہی جداسينه وعده كولوراكرت مين اورسنتي اورتمليف اور جنگ بین صبر کرتے ہین ، میں و ہین جرسیتے

وَأَنَّى الْمَالَ عَلْ حُبِّهِ ذَوْ مِي الْقُرُّ لِ وَالْيَتْهُى وَالْمُسَاكِينَ وَإِبْنَ السَّبِيْكِ السَّبِيْكِ السَّالِينَ وَالسَّا بِلِينَ وَفِي الرِّيَّابِ عِ وَأَقَاهُ الصَّلَّا وَإِنَّى الزُّكُونَا بِهُ وَإِلْمُونُونَ بِحُ مِعْمِ مِعْمِ مِ إِذَا عَاهَدُ وَاهِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ كَالضَّرَّاءِ وَحِبْنَ الْبَأْسِ الْوَلْيَكَ

النَّذِينَ صَدَى قُولِهِ وَأُولَى لِيصَدِيمُ النَّفَوَ القَرْسِ المِدسَ اور سِي يرمنز كارمِن ،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح تا بت ہوجا اہے کہ اسلام مین قبلہ کی کیا تیت ہے قبلہ نعنی وہ ست يا تكبي حس كارٌخ كيا جائے عبا دت كے لئے كو ئى ضرورى چيزىندىن ہے بيكن چو كار نازون بين امستے لنظام وحدت كو قائم ركفنه كے كئے كسى ايك من كى تحقيق كى حاجت نفى اس كئے سك يون خاند كو يك التبله نبان كالمكرمورا ،

فَوَلَ وَجَهُكَ شَطْحَ الْمُسْتَجِيلِ كُوَاهِ وَ يِن تُوانِيا مُوْمَجِدِهِ اللَّهِ الْمُكْدِيدِ) كَي طرف اللّ حَيْثُ مَا كُنْ مَا كُنْ مَعْ فَوَلَّوْ الْوَجْوَهَ مَكُوسُكُونَ فَي اورَم لوك جان في مودى كى طون لينه منه يعيره اسلام نے قبلہ کے دیے کسی خاص سمت کا نہیں ، بلکہ ایک مرکز ی مجد کا اتناب کیا جب کے جار وا اطرت جارون ممتون سے ناز ٹرھی جاسکے،اس طرح مشرق مغرب جنوب شال سب بر کے قیت سلانان عالم كا قبله بين جس سے ايك لطيف رمزين كاتا ہے كرسلانون كے خداكى طرح ان كا قبله هي يهمن من اوراس كا دوسرافا نده به به كسمت كنين سه السمت كي مرزي تيز (شالا اوماب

یا نظب شالی وغیره ) کی مبحر دیت اور معبو دست کا جوتخیل میدا مونا تھا اور جس سے بت پرستی، اور ستار ه پرستی کارواج موگیا تھا، اس کا کلینڈ خاتمہ ہوگیا ،

دیکن به مرکزی مبعد، بیت القدس کے بجا ہے مبعد جرام دکتب، قرار دیگئی جس بین بہت مصافیق تین بن ا۔ یہ صرور تھا کہ قبلہ کو ئی ایسی چز ہوجس کی طرف شخص ہر جگہ سے، ہر ملک بین مضر جھیر سکے، لیسی
چیز یا توکو ٹی مصنوعی شے ہوسکتی تھی، شلا کو ئی چراغ ، کو ئی مومی شع ، کو ئی تصریر ، کو ئی مجتمہ کو فی کتاب ،
جیسا کہ اوپر گذرا بعض اہل ندا بہ اُن چیزون کو ساسنے رکھتے تھے ، جن کی وہ پرسستنش کرتے تھے ،
مثلاً بت مجمد ، آگ ، یا فی ، آفتا ب وغیرہ اسٹ یا روعناصر و کو اکب فا ہرہ کہ اسلام اگر
ایساکر تا تو وہ بھی کھلی ہو ئی بت پرسی بین گرفتار ہوجا تا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیار کو شین بلکہ سے کو اطلام اگر سے بھی کہ اشیار کو تین جہرہ تورٹید
فاص کیا جاتا ، شکا شال یا مشرق کہ بہلی ہمت میں مجلسے نظانے والا " قطب تھا اور دوسری چرہ تورٹید
کا مطلع اور بیا ض سے کا دیبا چرتی ، دین توحید کے لئے یہ باکل نامکن تھا ، کہ ستا دہ پرستی کے ابطال کیں شا

۲- یہ کہنا مکن ہے کہ شال اور شرق کو جوڈر کرجن کی طرف منے کرنا ستارہ بہتی ہوتی کسی اور سمت
کا آتیا ہے کیا جا سکتا تھا، مگر یہ گھلی ہوئی بات ہے کہ کیا رسمتوں میں سے کسی ایک کا آتیا ہے کسی نہ کسی مرحج
سبب ہی کی بنا بر ہوسکتا تھا، ور نہ فدا کے کا طاسے ڈوہوست برابر تھی، اب ہو بھی سمت افتیا رکھائی آتی کے فافر در تھا، کداس کی تضییص کی کوئی سناسب و جرحبی ہوتی ہمت کی تعیین آفتا ہو یا ووسر سے متازات کے فافر سے جب کی سیدھ سے وہ میں افتیا رکھائی ،اس سے اس سمت کے فافس شاؤ
سیدھ سے وہ سمت شعین کیکئی ہے، اس لئے جو سمت بھی افتیا رکھائی ،اس سے اس سمت کے فافس شاؤ
سیدھ سے وہ سمت شعین کیکئی ہے، اس لئے جو سمت بھی افتیا رکھائی ،اس سے اس سمت کے فافس شاؤ
سیدھ سے وہ میں توجید کا وین تمرک نجانا

ساس سے کے مرتب کے متن کہ میں کے ان صور تون کو تھی ڈکر ہم بیٹی کسی قربان کا و یا می کو اپنا قبلہ بنایا، تاکہ شرک کے ہرتم کے مرتب اس کی نازمحفوظ رہے ،صفرت ابراہتم کی بنائی ہوئی سیدون مین سے ان کی نسل نے و و مرکزی سیدون کو محفوظ رکھا تھا ،ایک بسیت المقدس جن کو صفرت و اور ڈاور حضرت سیلمان نے اپنے اپنے داور کا میں برحمن برے اہتمام سے تیار کرایا، اور بینی اسرائیل کا قبلہ بنی ، دوسری سی کو بہ جو بنی اساعیل کا مذہبی مرکز تھی ،

الم) اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ سبت المقدس سے بیلے بناتھا، وہ دنیا مین بیلا گرتھا، جوخدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معارخو وحضرت ابراہیم اور حصرت اسائیل تھے، اتا اُقَادُ لُک مکت تُرخیع لِلنّا سِ لَلّذِی ہے۔ اِنّا کہ سب بیلامبادک گرجوانیا نون کے لئے اِنّا کہ محانہ اُلّذِی ہے۔ اِنّا کہ سب بیلامبادک گرجوانیا نون کے لئے ا

إِنَّ الْوَلَ بِيَتِ وَهِمِ لِلْنَاسِ لَلْكِ مِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَا ذَي حَفَّ إِبْرَاهِمُ الْمُعَ اعِدَ مِنَ الدَر عَبَهِ الرَامِ اللهِ المَّ

فانه كتيه كا قبله مونا ايك اليي حقيقت بي عن كا المار عهد إسلام سيح ميره وكه هي نه نها، چنانچه قرآنِ يا

. - 0

وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْلِوَ الْكُنْبَ كَيْعَلَمُونَ اور عِن كُرُنَاب وَى كَنَ وه جائية بِن كَهُ فَانَكُسِهِ اَنْكُ الْحَيْنُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ مَنْ مِنْ عَلَى مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ عَلَى مِنْ

(بقی ۲-۱۱) کی طرف سے (سیم)

بولوس (بال) ایک خطین جو کلیتون کے نام ہے لکھنا ہے،

«کریاکھا ہے ابر بام (حضرت ابراہم) کے دوریتے تھے، ایک اوریٹری (باجرہ) سے

دوسرا آزاد (سارہ) سے ابروہ جولونڈی سے تھا (اسمائیل) جم کے طور پر سرا بوا،

ا ورجوا زا دسے تھا داسخت ) سو وعدہ کے طور پر، یہ با تمین مثبلی بھی مانی جاتی ہیں،اس لئے کہ يه عدرتين و وعدين ايك توسينا بهار (حضرت باجره مصركي تقين اورسينا مصرك السندين ہے) پرسے جومبوا وہ نرے غلام جنتی ہیں، یہ لم جرہ ہے، کیونکہ باجرہ عرب کا کوہ سینا ہے ااور اب کے یروشلم (ببیت المقدس ) کا جواب ہے ، اور بہی اپنے لڑکون کے ساتھ غلامی مین ہڑ یرا و پرکایروشلم آزادے ، (گلیتون کے نام ۲۲-۲۹، باب، م) اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھیدسے آگا ہ تھا کہ پر وشکم اور میت اللہ ( یا عرب کا کو ہ سینا ) ایک د وسرے کاجواب ہیں،" اپ کے پروشائے سے فاہر ہو تا ہے کہ پروشلم نیا ج ا وربیت انتگریرانا ، پیهمی معلوم مونا ہے کہ دونو نعورتین دوعهد تھیں. بعنی ان کی اولا دیے متعلق حضرت ا براه يميِّس مدانے و و وعدے کئے تھے ، ما حرہ کا وعدہ کو وسیباً برموا تھا، جب وہ حضرت ا براہیمٌ کے سکھ مصرت آر ہی تقیق ، اور راست مین سینا پڑتا تھا،اش وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی علام اولا وئنے عب ا بین عبا و ت کا ایک مرکزی گرتمیرکیا ، اور یه غلام اس برانے مرکزی گھرے متوتی موگئے، یہ گھ معب رکھ بنی اسرائل کے زویک ان کے نئے مرکزی عیا دیکا وہیت المقدس کا بوراجواب تھا ، سارہ کے وعدہ کا سیا ن ذکرنمین ہے، نیکن معلوم ہے کرمیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کوعطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی الشرعلیہ وسلّم کے مینیتر ناک خدا کا عمد مبیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا ، جو نکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت ، تمرّد ، سرکتنی اور فناوت کے سبسے اس عمد کو نوٹر دیا تھا ،اس کئے انحفرت ملّی اللّٰه علاقیا لی تبشت کے بعد خدانے ان کومتنیہ کیا ، جس کا ذکر سور ہُ اسراء کی ایتون میں ہے ، اور حب بنی اسرائیلی بی<sup>ا</sup> "منبيه كاكي اثرينه بوا توخدان ان سه انياعيد تور كرينواساتيل كا وه عهد ننروع كياجه" سينا" برياجه و كمتعل ما ندهاگیا تھا ،

مورج میں اُخفرت صلّی النّد علیہ وسلّی کا بیت المقدس رسی افعالی) میں غاز اواکرنا اور اس کے جذبہ ا

بعد خانه کویکا قبله بنیا نا گویا تنی اسرائی کے عمد کی شکست ، اور نبو اسائیل کے عمد کی ابتداء کا اعلان تھا ،جیسا كداش كتاب كي تيسري جلد من بسلسلهٔ معراج

سُمُعًا نَ النَّذِي السُّرى بِعَدُ لِهِ لَكِيلًا لَكِيلًا لَكِيلًا لَكِيلًا لَكِيلًا لَكِيلًا لَكِيلًا لَكِيلًا مِّتَ الْمُسْجِدِ الْحُرِّ الْمِ الْمُ الْمُسْجِدُ لِلْمُ فَصَلَى مُسَجِدُ حِرَامَ (فَا نَهُ كُعِيهِ) سے اس معجد الفر ہے کک نے گیا جس کی جارون طرف ہے برکت بی

الَّذِي عَا مَا كُنَا حَقِيلًا، دَنِي الرأيل - ()

(نقريا- ١٥)

کی تفسیر من لکھا گیا ہے ،

اس تفصیل سے فا ہر بہو گا کہ بیت المقدس جرعهدا سرائیلی کا نشان تھا،اسلام کے بعداس بین قبلہ ہونے کی ننا ن با فیندین رہی، بلکہ حضرت ابرامیم کی وہ سجد قبلہ بنا کی گئی، حبکا تعلق عبد اساعیلی سے تھا، دلینی فانه کویر) وه عهد کیا تھا؟ اس کی تفصیل برہے،

وَإِذِ أَنْكُلُ إِيْرَاهِيْمَ رَبُّكُ بِكِلِمَاتٍ اورجب فداف حِيْد باتون مِن ابراميم كوازايا فَأَنَصَ فَيَ مَا فَالَ إِنْيَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ قَاسَ فَان باتون كويوراكيا، ضراف كماي إِ مَا مًّا مَا أَ وَمِنْ ذُسِّرَ تَيْنِ مُ قَالَ كَ ﴿ تَجَدّ كُولُونَ كَا بِينْ وِالْبِالْفِ وَالا بون، دا برأتهم يَبَالُ عَمْدِيم الظَّالِمِينَ، وَإِذْجَعَلْناً فَي كَمَا ورميرى نس مين سه رضاف، فرايا الْبِينَتَ مَنَابَةً لَّذَا سِ وَامْنَاهَ وَلَيْجِنْدُ مِيراعِمدَ فالمون كونتا ل نرمِوكا اورحب عنه مِنْ مَقَا مِ إِنْرَاهِيمَ مُصَلَّى مَ وَعَمِدُنَّا لَكُم ركعب كولوكون كاجماع ك جُداورامن إِلَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَحِيدًا فِي الله اورتم الإابيم كَ كُوْسِ مِونَ كَي عَلَمُونَا بَيْنِي لِلطَّا يِفِينِنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالنَّكِّعِينَ وَالنَّكِّعِينَ وَالنَّكِّعِينَ فِي اللَّهِ اللهِ المائيل إ والدى مرس كر كوطواف كرين الشيخوج، بَعْ اعْلَاف كرف والون ، ركوع كرف والول اور

غون یه رمز اللی تفاج بزارون بری پیلے سے فداکے علمین تھا، اور جب کی بنا پررسول اشر صلع کی بجرت کے بعد عالم کا روحانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خاند کوجہ قرار بایا، جو تاریخی حیثیت سے وہ گھرتھا، بھان کھڑے ہوکو حضرت ابراہی سے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جہ و نیا میں اس بحاظ سے فداکی ہے بہلا گھرتھا، اور دوحانی حیثیت سے وہ گر قبلہ قرار بایا جواس و نیا مین عرش اللی کا سایہ اور زمین پرخطیرہ اللہ کا مکس تھا، اس کے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خُرَحْبَ فَوَلِ وَجَهُلَكَ اور لَّجَانَ مِي كُلِّى مَعْ اور لَّجَانَ مِي كُلِّى طُوتُ مَنْ شَطَرًا لَمْنَجِي لِلْحُرِّ وَبَقِيهِ - ١٠) كر،

فَا يُنَا لَوْ الْحَنَى وَلِهِ الدِين اوراس كى هِبت كى مسلمان كامعبو و وسجو دنهين ، نه مشركون ، بت برستون ، فانذ كوبه كى ولا الدين اوراس كى هِبت كى مسلمان كامعبو و وسجو دنهين ، نه مشركون ، بت برستون ، فارستاره پرستون كى طرح فازو وعا رمين قبله سے خطاب ، موتا ہے ، نه اس سے كچه المخاجا تاہے ، نه اس كى وريا تى به اس كى علام الله عن اور نه يه خيال كيا جا تاہم كه خدا اس كے اندر مبی الب ، فائد بسم كى ديوا دين اگر ربا لفرض الوٹ جا ئين ، اس كى هيت كر جائے ، اور مرون فضا باقى ره جائے ، تب هي كى ديوا دين اگر ربا لفرض الوٹ جائين ، اس كى هيت كر جائے ، اور مرون فضا باقى ره جائے ، تب هي كوب قبله دہے كا ، اسى طرح خود خاف كوب كا اندر جاكر بلكه اس كى چيت بر كھڑے ہو كر بھى نا ذ جائز ہو ، اگر سمت قبله كا بيته نه لگ سكن و مد حر قبله كا كمان ہو اُدھ ، ى نا ذبير هى جاسكت ہے ، سوارى بين نفل نا اگر سمت قبله كا بيته نه لگ سكن و مد حر قبله كا كمان ہو اُدھ ، ى نا ذبير هى جاسكت ہے ، يہ باتين الله برسمت و بدھ سوارى جا رہى ہو بڑھ سكتے ہو ، گھسان كى اظ وائع ن ن مين بھى ايساكيا جا سكت ، يہ باتين برسمت و بدھ سوارى جا رہى ہو بڑھ سكتے ہو ، گھسان كى اظ وائع ن ن مين بھى ايساكيا جا سكت ، يہ باتين برسمت و بدھ سوارى جا رہى ہو بڑھ سكتے ہو ، گھسان كى اظ وائع ن ن مين بھى ايساكيا جا سكت ، يہ باتين برسمت و بدھ سوارى جا رہى ہو بڑھ سكتے ہو ، گھسان كى اظ وائع ن ن مين بھى ايساكيا جا سكتا ہے ، يہ باتين

ان تام شرکا نه علطافهمیون کی جوخانه کعبه کے قبلہ ہونے سے پیدا موسکی تقین قطعی تر دید کرتی ہیں ، دور ہیں ا باب بن دین مخدی کی کمیلی حیثیت ہی ،

ر کورن کی تعداد ایس سے تیام اس سے بور رکوع بیر سحیره ، اس مرتب صوریت کا نام ایک رکوت ہے ، نازیدن کم کا دورکوتین اور زیاده و سے زیاده و بیا کرمقرر کی گئین ، صبح کو دو، ظهر ، عصراور عشا کے وقت جارچار ، اور مغرب میں تی ایک رکوت بیار نازندی ایک رکوت بیار نازندی کی گئین ، کیونکر مصلحت بدتھی کہ نمازند آئی مفتر ہو کہ دول بنا دے ، ایک رکوت کی نمازند آئی مفتر ہو کہ دول بنان درا از بھی پریا نہ ہوتا ، نہ انتی کم بی کہ اضاف کو بدول بنا دیا تام ہوجاتی ، اور جارسے زیاد ہوت کی نماز آئی تام ہوجاتی ، اور جارسے زیاد ہوت کی نماز آئی تھی کہ نماز برگئے کی وجہ سے جی گھیرا جاتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی گئین ، کو دوست جی گھیرا جاتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی اور جارتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی اور جارتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی اور جارتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی اور جارتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی اور جارتا ، اس کے فرین نماز کی رکھتین دوست کی اور جارتا کی بارد دول بنا دول نماز کی کا نماز کی کا نماز کی دول نماز کی دول نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی دول نماز کی دول نماز کی کا نماز کی دول نماز کی کا نماز کی کرنان کا کا نماز کی کرنان کا نماز کی کرنان کا نماز کی کرنان کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کرنان کا نماز کی کرنان کا نماز کی کرنان کا نماز کی کرنان کا نماز کی کا نماز کا نماز کی کرنان کی کا نماز کی کا نماز کی کرنان کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کرنان کی کا نماز کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کا نماز کا کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کی کا نماز کا نماز کا نماز کا نماز کا نماز کا نماز کی کا نم

تكه مين سلمانون كو حوب الممينائي اورب سروساماني هي، اورجب طرح كفارك ذرسة حميب حسيكوثو ناز پر عقتے تقے، اس كے محاظ ہے أس وقت نازمين زيا وه ركھتين بونامكن نه تھا، اسى كئے كم معظمه مين ہز كانصر له خارى كتاب العلاة ما نفل القيلية و و رکعتو ن کی تھی، جب مدنیہ منورہ اگر اظمینان نصیب ہوا تہ ظر، عصرا درعتا بین چار چار کئین کر وکئین کی دوارت کا کھیں نے دوارت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے جا رکھتین ہیں، مسافر کے لئے وہ کی علت تھی، حضرت ابن عباس کی کہ دوارت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے جا رکھتین ہیں، مسافر کے لئے وہ اور بجالت خوت ایک ہے۔ اس سے خلام ہوا کہ اظمینان کی زیا دتی اور کمی کی بنا پران رکھون کی تعدوشتی اور بھی اور بھی کی بنا پران رکھون کی تعدون کا آدھا مخرب اور صبح کی نمازین تیام وسفر دونون حالتون میں کیسان ہیں، مخرب کی تمین رکھون کا آدھا مکن نمین، اور صبح میں نو دو ورکھتین ہیں، ان مین کیا کی ہوسکتی ہے ؟ لیکن مغرب اور صبح میں نہیں بین اور مسلئے دورکھتین کیون ہیں جا سے کہ دورکھتین کیون ہیں جا میں دو اس کے کہ اس مین دورکھتین کے برائے قرا کت بجائے قرا کت بجائے قرا کت بھی کہ دورکھتون کے برطانے کے بجائے قرا کت بھی کہ دورکھتون کے برطانے کے بجائے قرا کی ہوگئی ہوگئی۔

کے میچو بخاری باب الہجرة وصحے مسل صلوۃ المها فرومسندا بن فنبل علد 4 صفح اس ۲ وا بن خزیمیہ وا بن حبان، والبیری ک رفتے الباری عبلداقول صفح سر ۶ س کے میچے مسل صلوۃ المها فر، سکت مسنداحد بن قبل 4 - ۱۲۲۱، ممکمی میچے مسلم النبی عن الصادۃ فی الا وقات النّلث ، کے عشار کی بعد کی و تر ناز کو بھی و تراسی لئے کتے بین کروہ طاق موتی ہے ، لیٹی تین جورات کی و ترہے ،

صبح کا وقت وہ دلکش وفت ہے جب انسان پورے آدام اور سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے، بر بڑاسما نا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل طمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سرا یا اثر اور محبم کمیٹ نظر آتا ہے، اس لئے بیر وقت نازو دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن تجید نیا اس کے اس خاص امتیا ذکا ذکران نفطون بین کیا گیا ہے،

اِتَ قُدُاْ اَلْفَي کَانَ مَشَهُ مُو دُوّ النِهِ اللّهِ اللهِ عَلَى عَادْ مِی مَادْ کی قرآت کا وقت حفرری کا ہوتا ہو؛
اس بنا پر شریعیت محدیثہ نے اس وقت کی غاز میں رکھوں کی تعدا در کے بجا ہے اس کی اسلی کیفیت کو میشین نظر رکھا، بینی کرفتین تو و دہی رہیں، گر کھ دیا گیا کہ قرآت کم بی کر دیجائے، اور سور تمین بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی ہوئی ، چائین ، چنا نجہ فو و آئی انٹہ علیہ و سلّم اور غاز و ن کی ایک دکوت مین تقریبا بیدرہ آئیتین تلادت فرات میں میں تقریبا بیدرہ آئیتین تلادت فرات کر ہے تھے ،اور اسی نسبت فرات تھے ، گر ہے کی خاز مین ساٹھ آئیون سے لیکر شو آئیون تاک اور اسی نسبت کر ہے تھے ،اور اسی نسبت کر و سے و سجو د مجمی ہوتا ہوئی ا

رکفتون کی تعدا داگر حمی آنمضر منت ملهم اور صحابه کی سنت مِسّوا تره سے تا بت ب، اور تمام مسلمان کا تواتر بر بلا استثنار عالی بجبین آبیم اس کاعلی اشاره قرآن باک بین نازخه ب سے ظاہر ہو تا ہے جبین میں میں کاعلی اشاره قرآن باکسی کتاب اصارة باب القرارة ، شاہ سلم کتاب اصارة باب عدال ارکان العمارة و تنفیفها فی تام ا

یے کہ ہے کہ اسلامی فرج کے دو صحتے ہو جائیں، پہلے اگلاحمتہ امام کے بیچے کھڑا ہوکر ایک کوت اواکرے اور
دوسرا قیمن کے مقابل کھڑا دہے ، بھراگلاحتہ قیمن کے سامنے کھڑا ہوجائے ، اور دوسرا امام کے بیچے آکر
ایک دکوت اواکرے ، اس طرح امام کی ووکوتین ہوجاتی ہیں ، اور مقتد اول کی جاعت کے ساتھ ایک
ایک ، اور اگر دوسری دکوت کا موقع ملی ہے تو دہ ارکان کے ساتھ اور بیمکن نہ ہو تو اشا رون سے ملکی ہوا
ملکی ہ اور اگر دوسری دکوت کا موقع ملی ہے تو دہ ارکان کے ساتھ اور بیمکن نہ ہو تو اشا رون سے ملکی ہوا
ملکی ہوا کہ قور کیا ہم ہور کہ مقدر کے دو کوتین نابت ہو گین ، تو اصل دھین چا رہو گی، اس
سے بیمی نیا ہم ہوا کہ قصر کیا رہی دکھت والی نمازون مین ہے ، نماز قصر کی آیا ہت سور اُہ نسا کے بیدر ہواپی

غازے آدابِ ہلی اور پر الفاظ خرد ٹا زیم بر مین ٹازکے لئے متقد و نفط آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ ، و یا ، تبیح ، اور ڈکر اللی ، اور پر الفاظ خرد ٹا زیمے مروحانی خصوصیات ، وا داب کوظا ہر کرتے ہیں ، نا زخیم ورثرے دونون کی عبا دت ہے ، اگر اس مین حبم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شال نہ ہو، اور روح ہن اہم تراً بیدانہ ہوجائے تر ایس نازگل بے زبگ اور شراب ہے کیعن سے زیا دہ نہ ہوگی ،

افی مستوصلوی، ناز پرسے کے لئے قرآن پاک مین جابی "افا مت صلوہ" ( نا ڈکو قائم کرنا ) گا استعال ہوا ہے ہیں کے معنی عرب ناز پرسے کے نہیں، بلکہ ناز کو اس کے اواب اور ارکان وسن کو یا اواکرنے کے ہیں، جنانچہ خوف کی حالت میں جمان ناز کے تبیش آواب واد کان وشر الطاکو مواف کرویا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کما گیا ہے، قیا ڈاا ملکا نہیں ناز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ناز کو اس کے قام قر ناز کو قائم کرو" اس سے معلوم ہوا کہ اقا مت صلوہ تینی ناز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ناز کو اس کے قام آواب وار کان و شرو کی ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر ناز مین المینان ، ارکان کا اعتدال ، باطنی خصوری و خشوع طی ظرور مبنا چاہا ہونا ناقعی رہتی ہے،

و فَوْرَمُوا لِيلْهِ فَا فِيْتِ بِنَ كَهُ رَبِعُ اللهِ مَا وَ بِهِ مَا وَ بِهِ مَا وَ اللهِ مَا اللهِ مَا وَ اللهِ مَا اللهِ مَا وَ اللهِ مَا وَاللهِ مَا وَ اللهِ مَاللهِ مَا وَ اللهِ مَا وَاللهِ مَا وَ اللهِ مَا وَاللهِ مَا وَلِي مَا وَاللهِ مَا وَلِي مَا وَاللهِ مَا اللهِ مَا وَاللهِ مَا مَا وَاللهِ وَاللهِ مَا مَا وَاللهِ وَل

حَمْثُوع ، تيسرى چِزِخْتُوع ہے ، چِنانچ قرآن ِ بِاک مِن نا زيون کی بيصفت آئی ہے ، الّذِيْنَ هُـنَّهُ فِي مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

خنوع کے تغوی منی بیاب ، بدن جھکا ہو ؟ ، آوا زیست ہونا ، اکھیں نیجی ہو نا بینی ہرا د اسے مسکنت ٔ عاجزی اور تو اضع ظاہر ہو نا ، رسان العرب ) اس لئے ناز شدا کے سامنے اپنی سکینی بیچارگی اور ا نتا دگی کا اظهار ہے ،اگر میکیفییت پیدا نہ ہو تو گویا ناز کی الی غرض فویت ہوگئی ،

تعبیقی بیش کے آئی معنی کٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی حتی بین خدا کے سوا ہر حیز ا کٹ کر مرف خدا کا ہد جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے، گرقرآن باک مین جمان اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے، خیا نج سورہ مرز

العملى اوره ف والع إغرارى ويرك سواتام رات الله كرنازيره، أوهى رائ ياس سي بيكه كرد بین اوران مین قرآن تھر تھر کر پڑھ اہم تھی پر رات كوا ظركر فا زيرها نفس كو فوس زير كريّا بو اور او تر موتات، غرے منے دن کو بڑی سے کٹ کرائس کی طرف ہوجا ،

نَا تُهَا الْمُنَّ مِّلُ تُعُولِكُنِي لَا تُعَلِيلًا نَصْفَكَ أَوِانْقُصْ مِنْكُ قَلِيلًا الْوَرْحِ عَلَيْهِ وَرَبُّنِكِ الْقُرْأَنَ نَرْيَتُ لِلَّهُ الَّا سَنْلَقَى عَلَيْكَ قَوْلِا تَفِيناً، إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ الشَّكُّ وَطْأَقَّ افْوَرُ قِبْلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رَسَعُمَا طَوْلًا ، وَاذْكُرِاسْمَرَ تَبْكَ وَتَبَنَّلُ إِلَيْهِ فُرصت ٢٠١ فِي يرُوروكاركانام الديرَ المرابية نَجْتَيْلًاه، رمزمل-١)

ینی ناز کی حالت مین خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عام ی کے سوافی سے تام خیالات کمل جانے چاہئین ، جیجے سلم مین حضرت عمر وین عبشہ کمی سے روایت ہے کہ بھے انتخار شکھ فع جونا زسكمائي اس كے متعلق بر فرما ياكم وضوء كركے جب كوئى غازكے لئے كھڑا ہوا، بھر مذاكى حمد كى، ثنا کی، اور خداکی اس بزرگی کا افها رکیا، جبکا وه سزا وار ہے، اور اپنے دل کوغداکے لئے ہر حیڑے عالی کر دیا، ر دفترغ قلبد ملله) تو وہ فاز کے بعدا بیا ہو جاتا ہے جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت برراکیا ہد، يه مديث كوياسى آيت كى تفسيب.

الفرع، تفرع محمن ذارى اور عاجرى اور عاجرى ك ساقة ورفواست كرنے كے بين، رسا العرب) نا زہن بندہ برعا جزی زاری اور عجزوا کا سے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت طاری ہوئی جا ور نه اس کم پرس نه بوگاه

له محمر الآل إب الاه و تا التي شيع عن الصافرة فيها ،

ا خلاص، نا ذکے باطنی سنن و آ داب کا اصلی جو ہزافلاص ہے بینی بیر کہ نا زسے مقصد و خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر اسیانہیں ہے تو ناز نا زنہیں، بلکہ ریار اور نایش ہوگی، اور میض اہل می کے نزد شرک لازم آئیگا، فرمایا،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز مین اخلاص کا بیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے ، فرایا' و کر "نماز" خدا کی یا دیکے لئے ہے ،اگر دل مین کچھ اور زبان پر کھیے ہو ، توخدا کی حقیقی یا دنہ ہوگی ،اسیلئے اَ جِّمِ اِلصَّلَاٰءَةِ لِنِ کُونِی ، (طبر ۔ ا) میری یا دیے لئے نماز کھڑی کر ،

ظاہرہ کہ یا د مون زبان سے الفاظ اواکرنے کا نام نہین ہے، اس کے ساتھ ول کی سیت اور قلب کا حضور مجی ہونا جا ہے، اور ہی ناز کی بڑی غرض ہے،

فیم محروث مرکمی نازمین جو کچھ بڑھا جائے ،اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی جاہئے ،اگر بے پر دائی کی وجہ سے معنون کی طرن ول متوجہ نہ ہو ا، تواس سے دل بر کچپرا تر نہ ہوگا ، اسی لئے نشر کی مالت مین نماز پڑھنے کی مانعت کیگئی ہے ، کہ اس مالت مین سمجھنے والادل شرا بی سے مبلومین نہین ، فرایا ،

كَاتَفَتْرَكُوالِصَّلُولَا وَأَنْتُمْ سُكَالَى حَتَّى نَارَكُ وْرِيبِ مَا وَرَجِبِ ثَمْ نَشْرِينَ مِو، مَعَوْ نَعُكُمُوْ اِمَا نَفَوْ لُوْنَ ، (نساء-،) بيانتك كرراتنا بوش آجائك كر) جرتم كواس كو

اس آمیت باک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جد کچھ بڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ، اس نبا برآنپ نے نیند کے غلیہ کی عالت میں نماز بڑھنے کی عانصت فرما ٹی ہے ، کہ اس میں تھی انسان تھم اور تدبرسے عاری ہوجا تاہے، جنائجہ حدیث بین ہے کہ اُتھزت میں سے کہ دوایا کہ نازمین جب تم بر نیند فالب آئے توسوجا و کیونکہ اگر نیند کی حالت بین ناز پڑھو کے تو مکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپکو برا بعلا کہنے لگو " و وسری روایت بین ہے کہ فرمایا " نازی کوجب نیند آئے توسوجا نا چاہئے ، تاکہ وہ جو کہتا ہے وہ بسمجے " ما کم کی مت تدرک بین ہے ، کہ آپ نے فرمایا " جوشی طرح وضو کرے پراس طرح ناز پڑھے کہ جو وہ کہتا ہے ، اس کو سمجیتا بھی ہو بیا نتاک کہ نا زخم کرنے تو وہ ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے بہیٹ سے بیدا ہو آئے

یہ نازکے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نازکائل نہیں ہوتی جس طرح نازکے طا ہری شراکط سے خفلت برتنا، نازسے خفلت ہے، اسی طرح نازکے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نازسے خفلت ہے، اور اس سنے اس آبیت ذیل کے مصداق دو نون ہیں،

فَوَمُنْ لِنَّالُمُ مُلِّيْنَ اللَّهِ بِينَ هُمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الل

ذراان الفاظ پرغورکیجے «ان نمازیون پرجرابنی ٹانسے ماقل ہین بھیگا رہو ہا نماڑی ہونے کے باور نے کے باوجو دنما نرسے نافل ہوں افر کے بین بھیگا رہو ہا فائد کا لحاظ الدر اللہ مناز کے لئے جدظا ہری آ دا ہے ، مثلاً وقت کا لحاظ الدر اللہ منالا ختوع وضوع ، نضرع وزاری ، اور قیم و اور جرباطنی آ دا ہے مثلاً ختوع وضوع ، نضرع وزاری ، اور قیم و تدبر دفیرہ صروری ہین ، ان سے نمازین تفافل برتا جائے ،

له سلم کما بالصادة باب امر منی س فی صلاته طبد اصفه ۲۹ کله بناری وابودا و دومندا حون انس کله شدرک (ترغیب و ترمیب حافظ منذری طبدا ول هی مصر) اس سے ان سلانون کوجوبوبی زبان بنین سیجنے عرب عالی کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نارتا جوسور تین ادر دعائین و و پڑھے ہین اُن کے معنی فرہن شین کرلین اور یہ سرسلمان کے لئے بہت آسائی سے مکن ہے، بشرطیکم و و تھوڑی توج کرے، نازک گذشته آوا کے مطابق آنو خرت میں اللہ علیہ ولم کی ہلیات ، تعلیات اور عمی مثالین ہیں جنین ائیس میں جنین ایک نے مطابق آنو خرت میں اللہ علیہ و خوم جد نہو تی بین ایک نے خص نے آکر منہ ایت اللہ علیہ میں ناز پڑھی ، آپ نے فرایا: اسٹنے خوا یا: اسٹنے خوا یا: اسٹنے خوا یا: اسٹنے خوا یا: اسٹنے کے ویک ارشا و فرایا جب نمیسری و فعہ میں ایسا ہی ہوا تو پڑھی "اس نے وو بارہ آئی طرح نماز پڑھو ن جو فرایا" اس طرح کھڑے ہوں اسٹا حرور اسٹنے کے واسٹنے کے اسٹنے کہ کہ اسٹنے کے اسٹنے کی اسٹنے کے اسٹنے کے اسٹنے کر کو اسٹنے کے کہا تھر کو کے اسٹنے کے کہا تھر کو کے اسٹنے کے کہا تھر کو کے اسٹنے کے کہا تھر کو کو اسٹنے کے کہا تھر کو کے اسٹنے کے کہا تھر کو کو کا کو کا کہا کے کہا تھر کو کو کا کو کا کہا کے کہا تھر کو کا کہ کر کو اسٹنے کا کہا کے کہا تھر کو کا کہ کہا کے کہا تھر کو کہا کے کہا تھر کو کا کہا کہا کے کہا تھر کو کی کے کہا تھر کو کو کو کا کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کا کی کے کہا تھر کو کو کا کو کہا کے کہا تھر کو کے کہا تھر کو کا کو کا کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کا کہا کہ کو کہا کے کہا کے کا کہا کہا کہا کی کو کہا کو کہا کہ کو کو کا کہا کہ کو کو کا کو کہا کے کہا کہ کو کو کا کو کا کہا کو کا کہا کے کہا کے کہا کہ کو کو کا کو کہا کے کہا کہ کو کا کو کا کہا کہ کو کا کہا کو کا کو کا کہا کے کہا کہ کو کا کہا کہ کو کا کہا کہ کو کا کہا کہ کو کا کہا کو کا کہ کو کا کو کا کہ کو کا کہا کے کہا کہ کو کا کہ کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کہ کو کا کہ کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کہ کو کا ک

له صيحرنجاري ميجوسلموا بودا وُ دكتا بالصلاة مك منداحد من جابرين سمره تله منداحه عليه واليوداءُ وباب لانفات في السافة محمه طبراني في الاوسطعن ابي مربره مجوالد كنز العال عليه مهنا هي كنز العال عبد مه منذا الله مندا «بران قياده ووالدي باسباس المرام والمبدرة فارغ ہور اُخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ لے فلان تو فداسے نمین اُدیا کی طرح ناز پڑھتا ہے، جب

کو کی شخص ناز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رہے باتین کرتا ہے، پس سوچاچا ہے کہ اس سے کس طرح باتین کرگئے میں سے جہ اُسے کہ آپ نے کہ آپ کے لئے فرایا کہ کیا تو ناز بھی اجھی طرح نمین پڑھتا کہا ناز پڑھنا ہے تو نیمین مسجھتا کہ وہ کس طرح ناز پڑھ رہا ہے، تو اپنے ہی فائدہ کیلئے ناز پڑھتا تھے، ناز کی حالت بین مقتو کا اورضوشا سامنے تھو کا اورضوشا سامنے تھو کا اور میں اُسے تو ناز کی حالت بین خلا اور میں اُسے تو کا اور کہ فلا من ہے، آپ صحائب سے فرایا کہ ناز کی حالت مین خلاتھا رہے سامنے ہو تا ہے، تو کہا تم بہند کرتے ہو کہ تم اس کے ساتھنے تھو کو "و و سری روا تیون مین ہے کہ آپ نے فرایا " ناز مین کو کُن تحق سامنے نہ تھو کے کہ اس و مت وہ فداسے بائین کرتا ہوتا ہے " اُسلم کی ایک اور روابیت مین ہے کہ آپ سامنے نہ تو اُسے اُسے نا نازین خدا تھا دے منے کہ سامنے ہو تا ہے "

هم الرابود اود ورولاسه المم الك وتررى وماكم في الصافق،

آ مَا اُسلام مِین لوگ نازکی مالت مِین ہاتھ اٹھاکرسلام کاجواب دیتے تھے، لیکن مدینی آگریہ اجازت منسوخ ہوگئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر مذتھی، آنحضرت ملی اللہ علیہ و کم کو کئی دفعہ نازمین سلام کیا، اور حب اُرینے جواب نہ دیا، تو نمازکے بعد اضون نے اس کا ذکر کیا، فرایا،

نا زمین اور بهی مصروفیت موتی بی

إِنَّ فِي الصَّاوْعُ لَشْغَالًا،

ناز پڑھے وقت اپنے کپڑے بہنتا یا ساسنے ایسا پر دہ لگا ناجن کے نقش فی نگا رمین ول محوم والے کے اور توجہ میٹ جائے اور توجہ میٹ جائے، کروہ ہے، ایک دفعہ آخفرت ملع نے گل بوٹون کی ایک جا در اوڑ ھکر ناز پڑھی کے پور فرایا "اسکے گل بوٹون کی ایک جا و اور انجانی پرو فرایا "اسکے گل بوٹون نے باس لیجا و اور انجانی سا دہ چا در ہے آؤ اس کے باس لیجا و اور انجانی سا دہ چا در ہے آؤ اس کے باس کی فرحضرت عائشہ نے سامنے دیوار پرایک مقتل پروہ لیگا دیا تھا آئے نازیر می تو کو ایک دیا و اور آئی اس کے اور ایک مقتل پروہ لیگا دیا تھا آئے ان کو اثر واور آئی ،

نازے اوقات کی تعیین میں میں یہ احول مرنظر کھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہوئے چاہئین جنین نسبتہ سکون یہ ہوتا ہو، ای سلامی فاری ناز کا اصلی و قت اگر چ فور ًا بعد زوال ہونا چاہئے، تاہم چاکمہ اس و قت گرمی بحنت ہو ہو تاہیں۔ اس سئے فرایا ہے، اس سئے فرایا ہے، اس سئے فرایا کہ بی کے د نوان میں چ کہ اور می زیا وہ شررت ہوتی ہے، اس سئے فرایا کہ بی دور پر کی گری گری گری اور تی ہے، اس سئے فرایا کہ بی کا گری گری گری گری گری ہے، اس سئے فرایا تھا گھری کی تاریخ میں ہوتی ہے، اس سئے فرایا کی خارین حفور ہوتا ہے، فرای کا تاریخ مشہود تو عصور تی میں کیونکہ خارین حفور ہوتا ہے،

نازگی دو مانی کی فیا نے کو است کا سے اعلی منظریہ ہے کہ انسان پر اسی حالیت طاری ہوجائے کہ اُسے معلی اور کی دو مان کی دو مانی کو ایک کی اُسے معلی منظریہ ہے کہ ایک شخص نے آب سے دریا فٹ کیا تفاکہ احدال کی ہے ؟ فرمایا ہے ؟ فرمایا ہے ہے کہ جب تم عیا دہ کر د نوع کو یہ معلوم ہو کہ تم خداکر د کھے دہ ہو کہ یو کہ اگر تم غداکو لائی ہے ؟ فرمایا ہے ہو کہ یو کہ اگر تم غداکو لائی اُسے کے فرمایا ہے کہ اور کا ہے اللہ اللہ می العام فی العمارة میں الاقام ، ملے میں الاقام ، ملی عن الاقام ، ملی عن الاقام ، ملی ما اللہ اللہ می مسلم کی استان ،

یکہ رہے ہو تو وہ تو تم کو مبرعالی دیکھ ریا ہے جگہی کہی گہی گہی انحضرت صلی انٹرعلیہ وسلم پرنما زمین رقت طاری ہوجا تقی، اور شغم مبارک سے انسو تخلنے لگتے تھے، ایک صحابی حبفو ن نے انتضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کرامک و فعہ دیکھاتھا ، کتے ہیں کہ مین نے دیکھا کہ آخضرت صلّی اللّٰدعلیہ دستم نماز مین ہیں ، انکھون سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیا ن مبدھ گئی ہیں، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا عکی علی رہی ہے، یا ہانڈی ابل ہج رات کی نا زون مین آنخفرت منی اشرعلیه وسلم پرنجیب ذوق وشوق کاعالم طاری ہوتا تھا ،قرآ إرْ صفيط جاتے ، جب خدا کی عظمت و کبر یا ٹی کا ذکر آتا بنا ہ ما نگتے ، جب رحم و کرم کی آیتین آتین تودعا ر اینے فرمایا کہ نا ز داو د ورکعت کر کے ہے ، اور بیرو وسری رکعت مین تشد ہے ، اور تفرّع و زاری ہے، ختوع اور خفوع ہے ، عاجر ہی اور سکنت ہے ، اور ہاتھ اٹھاکر اے رب اے رب کتا ہے،جس نے ایسا مذکیا الواس کی نماز ناتص رہی 🕯 ایک دفعه آب اعتمان من تھ اور لوگ مجد مین زور زورسے قرارت کررہے تھے، آپ نے فرایا: نوگو!تم مین سے ہرایک خداسے مناجات کرر ہاہے، تو و ہ سیجھے کہ و ہ کیا کہ رہاہے، اور ایک وس ا کی مناجات مین اینی او از سے عل*ی انداز نا* ہوئ<sup>ے</sup> ایک صحابی نے درخواست کی کہ پارسول انٹرستی انٹرعلیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرما سئے،ارشاد ہوا کہ حبب تم ٹاڑے لئے کھڑے ہو تو تھا ری نا زایسی ہو نی جا ہئے کہ بیمعلوم موکر تم اسی وقت مررہے ہو اور ونیا کو حمیو ارسے ہو کیا ان کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کرسکتا ہے ؟ اس بدری تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ اسلام کی نا زکیاہے ؟ قرآن کس ناز کو لیکرا تراہے ؟ اور محدر مول صتی امترعلیہ وسلم نے کس نا زکی تعلیم وی ہے ؟ اور اس کی املی فینتین کیا کیا ہیں ؟ اور اگر نا زیہ نا ز ہو تو ڈ لله يحيح نجاري كتاب الايان، تله ترمذي وابوواؤو باب البكار في العبارة ، تله مسندا حديث منبل علدا صفيه 9 ، لك البرواؤد باب صلوة النهار، وتريّري باب ما جاء في التخشّع في الصلوة صلية مطبوعة و بلي، هي البرداؤوصلوة اللّيل، ك مسدا حد فلد ه منفحه الم عن الي الوب ، انسان کی روعانی اوراغلاقی اصلاحات کاکٹنا مؤثر ذرییہ ہے «اسی کئے قرآنِ یاک نے ناز کی محافظت یفی یاندی اور آداب کیساتھ اواکرنے کوایان کانتیبر تبایا ہے، اور چو لوگ آخرت برایان رکھتے ہیں، وہ كَالَّذِينَ كُوِّمِنِّونَ بِٱلْكَنْوَيْ يُومِنُّونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَانْهِمِدُ عُا فِظْلُ تَن ، قَرْآن كُوما نَتْ بِن اوروه ابني ناز كَي المُدَّة نماز کی اس گهداشت ،اور محافظت کے رومنی بین،اور و ونون بیما ن مقصو وہین ،تعنی ایک تو اس کے ظاہری شرا کط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آ داب کی رعابت، نا ذیجے اخلاقیٰ ترنی اور اِ ناز تو در حقیقت ایان کا ذاکھ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگم ا سی کے ساتھ ساتھ وہ سلمانو ن کے اجماعی، اخلا ٹی ، تندنی ،اورمعا نتمر ٹی صلاً کاتھی کارگرا کہ ہے، انحضرت متنی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق ونمدن ومعاشرت کی حثنی اصلاب وجود مین ایک ان کا براحمته نماز کی بدولت حال موا، اسی کا اثر ہے کداسلام نے ایک ایب بدوی، وحتى اورغير متدن فك كوحس كو مين اوٹر ف كالجي سليقه نه تها، چندسال مين ا دب و تهذير كي اعلى معياله برسی و یا اور اج مجی اسلام حبب افرنقیہ کے وحتی سے وحتی ملک مین پنیج جاتا ہے، تو وہ کسی برونی تعلیم ك ندر صرف مدسب ك اثر سع و مدر ومدن بوجانا م مدن فومون من حرب و من جانا ك نو اُن کے تمیل کو باند سے باند تز یا کیزہ سے یا کیزہ تر نیا وتیا ہے ، اوران کو اخلاص کی و تعلیم و تباہے جس کے سب سے ان کا وہی کا م جو پیلے مٹی تھا، اب اکسیر بنجا باہے، ۱- نازکے ان معاشرتی فائدون بین باکل ابتدائی چیز سشر نوشی کا خیال ہے، انسا ن کا شرم و آ کی کراشت کے لئے اپنے عم کے تعین صون کو حیایا تمامیت عروری ہے ، عرب کے بدواس تمذیب نا واقعت تھے، بکی شہرون کے باشن سے بھی اس سے بے پرواشے، بیانتک کر غیر فریشی عور میں حب بج کے لئے اُق تقین تراپنے کیڑے اتار دیتی تقین اوراکٹرننگی ہوکرطوا ف کرتی تھین اسلام آیا تواس نے ستر ویشی کو صروری تسکے اردیا ، بیان تک کہ بغیراس ستر دویشی کے اُس کے نز دیک نماز ہی درست نہین ' اُست نازل ہوئی ،

ہے نگو ان کے لئے کہ ان کے کہ اس سے گھٹے تک اور عور تون کے لئے پیٹائی سے لیکر پاؤن کہ جیا افراد میں مردون کے لئے کہ ان کم ان کم ان کم ان کے اس سے گھٹے تک اور عور تون کے لئے پیٹائی سے لیکر پاؤن کہ جیا افراد میں خرد می خرد میں اسلام گیا، وہاں کے بہر ابند ون کو ستر عورت پر مجور کیا، اور خان کی ناکید نے ون بین پانچ و فعران کو اس فرض سے اشاکر ہمیشہ کے لئے ان کو ستر دوشن بنا دیا، آور تھے اور ہند دوست آن میں سل فون اور غیر سل فون کے ابا مون پر ایک نظر ڈوالے سے یہ معلوم ہوجا سکتا ہے کہ اسلام نے تدکن کے اس ابتدائی سبی میں دنیا کی کتنی ٹری پر ایک نظر ڈوالے سے یہ معلوم ہوجا سکتا ہے کہ اسلام نے تدکن کے اس ابتدائی سبی میں دنیا کی کتنی ٹری کر دوسری طرف ستر دن تو میں، زیب فرزیت اور عورتین نیم بر مہم یا نمایت بادیک بباس بہتی ہیں، خازائی بی اصلاح کرتی ہے ، اور ان متورت و مون کو اعتدال سے تجا و زئیدن کرنے ویتی، جنا نجہ عورتون کو تیز خوشود لگا کر سچر بین جانے نے نیز عاز نہیں ہوتی ،

الا - اس کے بید تندن کا دو سرا ابتدائی سبق طارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام بن سے ہے، اِقُواُ کے بعد دو سری ہی دمی جو اَخْصَرْت کی اسْرعِلیہ کو کم بیز نازل ہوئی اُس بین بی حکم متھا، وَشِیَا بِکِکَ فَطَهِیْنَ ، (مد تر - ۱) اور اپنے کیڑون کو پاک دکھ،

چانچہ اسلام نے اس طارت اور پاکیزگی کے احول مقرر کئے ،اور آخفرت صلی اندعلیہ وسٹم نے اپنی تعلیمات سے اس کے صرووت مین فر مائے ، اور نماز کی دستی کے لیے بیر صروری قرار دیا کہ انسان مادت

کا بدن اس کے کیڑے اور اس کی نمازیڑھنے کی جگہ نجاستون اور اکو دگیون سے باک ہون اہ<del>ل عرب</del> کو د دسری وحثی قومون کبطرح دارت و نظافت کی مطلق تمیز نه نقی میان تک که آیک بدونے سجیر بندى مين آكرسيكے سامنے بليل كريٹا ہے كرديا ،صحائم اس كوما رنے كو دوڑے ،آينے ان كوروكا ، اور اس بدوکو اپنے پاس بلاکر نهاست در با نی سے فرمایا کہ" یہ نماز ٹرسفے کی حکمہ ہے ،اس قیم کی نجاستون کیلئے یر موزون نبین ہے " اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پریا نی بہا دو ، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس آب گذرے تو فرمایا کہ اس قبروالے ہراس لئے عذاب مور ہاہے کہ یہ بیٹیاب کی جینیٹون سے پر منی ا نهین کرتا تھا "غوض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی الب عرب اور عام سلما نون کو یا کے صاف رہنے کا خوکر نبایا، اور استنیار، نبیت الخلار اور طارت کے وہ آواب سکھائے جن سے آج کی ٹری ٹری متمدن قومين بحي ماتشنا بين،

نجاستون سے اپنے برن کپڑے اور مکان کومان رکھنے کی تعلیم دی ، جو صحاب طهارت کا آبام كرتے تع فدان كى دح فرمانى،

فِيْدِرِ جَالَ يُحْتِحُنَ أَنْ يَتَمَكَّرُ وَلَا مَا

وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُطَّلِّسُنِ،

اس مسيدين کھ لوگ ايسے ہيں جوب شرکرتے ہين كه ده پاك وصاف رئېين ، اورا شرتفالي باك

وصافف رہنے والون کوسار کراہے، (تومير-١٣)

جب اسلام نے ما رہن و پاکیزگی کوفداکے بیار کرنے کا ذرید مظہرایا تو اس فعمت سے نفروی کوکون بیندکرسکات؟

٣- ناز كاتبيرافائده يه ب كه وه انسان كوابين عبم اوراعضاء كى پاك اورستمرار كے برمجوركرتى ہے، دن مین عمد مایا نجے د فعہ سرنازی کو منھ ہاتھ یا وُن جو اکٹر کھلے رہتے ہیں.اُن کے دھونے کی ضرفہ 

اسی یا نی کی کمی کی یوجہ سے اہلی عرب نہائے کم نے ، اُن کے کیڑے عمد گااون کے ہواکر نے تھے ، وا منت مزووری کرتے تھے ، س سے بینید مین شرا بور موجا نے تھے ، اور موٹکد ایک ایک کیڑے کو مفتو سے ا رہتے تھے : اس کے جب سے رہن نما زیر سے آئے ، تو ان کے بدن اور کیڑو ن سے بدلو آتی تھی ، اسسس بنا بداسے لام نے مفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمجہ کو نما ڈست پہلے عسل کرنا اور نما نا سب پر واحب کرفیا انتفرت مسلم نے فرایا ،

غسل يوم الجمعة واجب على جمد كه ون نما نا بربان بر منرورى عدالي من الم بربان برمنرورى

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے بہنٹا، خوشبوملنا، اورصفائی و نظافت کے دو مسرے امور کوستین قرار دیا، بیض حالاست مین عسل کرنا فرض قرار دیا جس کے بغیرکدئی نازمکن ہی نمین، فرمایا،

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَّا فَا طُهُ رَقِياً (ما مان ١٤٨) اوراً رُمِّ مَا ياك بركَ بو تو مُعَاكر الحي طرح ياك بوجادًا الله - انسان كى كامياب على زندگى كاست برارازير ب كرأس كة عام كام مقرره اوقات برايا) اینین، انسان نطرُّهٔ آرام پیدا در را حت طلب بیدا مواسب، آن کو یا نیدا دفات بنانے کے لئے ضروری کا كراس كي بعض كامون كے اوقات جرّامقرركر وسيّے جائين، جيساً كدكار وبار كے كامون بن آسيكويا صول نظراً تاہے،اس کانیتجہ بر ہو تاہے کہ انسان اپنے دوسرے کامون کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کرلیتا ہم ا وراس طرح اُس کی زندگی با قا عده مهرجاتی ہے ،اور اُسکا و قت نضول بر با دہنین ہوتا ، ن*ا زیکے اوقات جو*گا مقرر ہیں ،اس لئے وہ لوگ جونماز کے یا نبد ہیں ،خصوصًا نماز با جاعت کے ، اُن کے اوقات خود بخو د منظم ہوجا المین ان کے ون رات کے کام با قاعدہ انجام پاتے ہیں ، اور نماز کے اوقات اُن کے کامون کامعیا ر جد جائتے ہیں، وفت پرسونا اور دقت پراطنا اُن کے لئے صروری ہوجا کا ہے بشہور صحابی حضرت سلمان فارسي كالمقول ب

> الصافية مكما ل قصن اوفي اوفي النب بانب بيانه ب بن في سع بورانا إلى المكو بد ومن طفعت ففند علمة مألك لففين يرانا يكرديا فائيكا، اورس في اينين كي کی ترتمین کم ناینے والون کی منزامعلوم ہے ،

اس قول کے جان اور بطلب ہو سکتے ہیں ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نما زہر سلمان کے کام کا پیانہ ہی، اسى سەس كى برچرنا بى جائتى سى

۵ - طب اوره فطان محت کے امول سے رات کوسویرے سونا اور میح کوطلوع افغاب سے بیلے السی نیزی بیدار ہو ناجس درجه منر دری ہے وہ محنی نہین جو لوگ نا زیکے پابند ہین وہ اس احول کی فلانت ورزی لہی نهین کرسکتی رحب مک رات کو دفت پرسویا نه جائیگا، هیچ کو دفت پرانکدینین کال سکتی. ای نے اخفرت

ك كزالهال مندوبات العلوة اطرهارم من اليحوالم معنف عبالرزاق.

ملی انڈ علیہ وسلم نے رات کونا نیع ثنا کے بعد ہے کا رباتین کرنے سے اور تفتہ کمانی کئے سے منع فرایا کہے تاکہ وقت پرسونے سے وقت پر آنکہ کھل سکے اور صبح خیزی سلنا نون کی عاوت ہوجا ہے ، اور صبح کو مؤون کی برِ تاثیر آواز:-

سونے سے از بہت بہرہے ا

الصلوة خير من التوهر

ان کو بے تابانہ اپنے خواہے بسترسے اٹھا دے،

۷- ایک سل ان جونا ذی متاب جب کبی فطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈرگگا تا ہے۔

تورحمتِ النی اس کا ہم تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے فدا کے سائے

جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیراس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگون سے اس برا پر شرما تا ہے کہ وہ سے

کریہ مازی ہوکر اس قیم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے بیاؤن بدی کے داستہ پر بڑتے وقت کا بیان بخوض نماز انسان کے افعالی حاسمہ کو بیدار کرتی ہے ، اور برائیون سے بچاتی ہے، اور خود فدانے

ماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

۵- نما زعنل، بوش، بیداری اور آیا تب اللی مین تدبرا در غور، خداکی تبییج و تبلیل اور اپنے لئے وعاکم مغفرت کا نام ہے اس لئے وہ تام چزین جوانسان کی عقل و بوش اور نهم واحساس کو کھو دین، نما زگی معفرت کا نام ہے اس لئے اس وقت بھی جب تنراب کی مانعت نہیں ہوئی تھی، اس کو پی کرنشہ کی حالت مین نمازیڑھنا جائز نہ تھا،

كَانَهُمْ لِوَالصَّلَاةَ وَأَنْهُمُ سُكَالَ يَحَيِّ فَي مَانِ مِن ثَمْ عَالِمَ عَن مُعَ عَالِمَ وَمِي مَا عَال

ك بخارى كماب العلوة إب ما يكره من المربودانتار،

حذا كانوت

بهنياري

سلمان كا انبازى نفاد

تعَانُ وَالله الله والله والل

وَإِذَا قَامُوْلَ إِلَى الصَّلُوْةِ قَامُوْل كُسَاكَ» اورجب وه نازير عف كواشة بين تُوكسلندى (نساء - ۱۱) كساته الحقة بين ،

نيزفرمايا

وَ إِنَّهَا لَكَنِيرِهِ ۚ إِنَّا عَلَى الْحَالَ الْحَالِينَ اللهِ عَلَى الْحَالَ الْحَالِينِ اللهِ عَلَى الْحَالُ الْحِيدِينَ اللهِ عَلَى الْحَالُ الْحَالُ اللهِ عَلَى الْحَالُ اللهِ عَلَى الْحَالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خصوصًا عثما اور فجر کی نماز کی نسبت کر پر راحت کے اوقات بین آخضرت صلحم نے فرایا ، لیس صلاح ا تقال علی المنافقین من نسبان نافقین پر فجروعتا، سے نہ یا وہ کو کی نسباز گران نہیں ہے ،

الفحوالعشآء

حفرت ابن عَرِّ كَتْهُ بِين كَهُ حِب بِم رصابه بهى كوعثارا ورضيح كى عَازُ و ن بين غيرِ حاصر بإت تصارّ توم اس سے بدگمان ہوجائے سے ا

مديثه أكر فازمين قبله كى تبدلى جهان اور صلحتون سے تقى، و إن ايك علحت يريمي تنى، كداش سے مناهبین اور منافقین کی تبیر ہوسکے، کرمنظمر کے لوگ جو کھیہ کی عظمت کے قائل نے ، سیت المقدس کی وا منه كرنا جائز نبين مجينة تني برير من برو دا با وتقيم بن بن كيم حلمان بوكن ين ، و وبيت القدس كبطون ارج كرك ما زير مع في اورك كي على تسليمنين كرت ي الى الى عرب ما فقين كى بها ن سالفا ك قبله بنانے سے اور بہو دمنا قعین كى بيجان كوينر كے قبله بنائے ہے ہوسكتی تى، بنائجہ قرآن ياك بن ہے،

وَكُلِيكُلُنَا الْفِنْكُنَةَ الَّذِي كُلُّفَ كُلُّفَ عَلَيْهَا إِنَّا الدِّسِ فَلِدِيرَتُم تَصَالَ كُرْم فَ فَبِلِّسِينَ بَالِا لِنَعْكَمُ مَنْ يُنَيِّعُ الرَّسُوْلُ مِتَنْ يَنْقَلِبُ لَيْنَ اسْ لِيُّ مَا لَكُومِ رسول كَا يروى عَلَى عَتِيدِ وَ وَإِنْ كَانَتُ لَكُبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ با وُ ن پیر جا 'نیکے ، اور یہ قبالہ کر ان ہوا،لیکن

ان برجگو فدائد داه د کانی،

الله عَلَى الله عَنْ هَا مَا الله عَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى

(نفركا-١٤)

يري ن اورشائت اب فيامت مك فائم روكي ، اسى ك آئي فرا ياكرس في عال وجيركا إ اور بارس قبله کی طرف من کرک کاز مرصی، وه سل ان مید،

٩- باطل كي تكست اورين كي خاطرتما انسان كافرش جي اندن فرض كه انجام وي كي ايان كومروقت تاررسا عائية، الى تارى كانقشه عارى روزائه كاناري بين بهائيرا بوداؤدي ب كان النبي ملَّ الله عليه وسلَّم و المُعْرِق الله عليه وسلَّم و المُعْرِق الله عليه عليه وسلَّم و المعالمة عليه الله عليه وسلَّم و المعالمة عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على

في خارى كما ب العدادة إب نفس ملاة العمارة في الجامة كم مستدرك عاكم رعى شرط أتبي عبداول ملايا والعماري الم

ر کی گئی

چراهنا تھا تو کبسے را درجب نیجے اتر ہا تھا ، نو جعوشه اذاعلوالثناماكتروا و إذا هبطواسيحوا فوضعت الصافية على ذالك، دابودات تسيح كت تما ، فا ذاسى طريق يدقائم كى كئ صعت بندی ۱۱ کیس افسر (امام) کی اطاعت، تمام سیا بهیون (نماز لیرن) کی با بم محبت اور دشگیری ا در ایک تکبیر کی آ و از پر بورے صفوت کی حرکت اورنشست و برخاست مسلما نون کوصفتِ جُنگے اوصا کھا تی ہے، اوراُن کے قوا ہے کل کوسیدارکر تی ہے، عارٌ ون مین یا نیج وقت وضو کرنا ظرکے وقت د هوپ کی شدت مین گرسے تکل کرسجد کوجانا ،عصر کے وقت امو وتعب کی دنجیبیو ن سے وقت نکا ل *کر* غدا کو یا دکرنا، رات کوسوٹے سے پہلے و عاؤزاری کرلینا ، مبیح کوخواب سحر کی لذّت کو حیوار کرحمد با ری مین مصروت ہونا اس کے بغیرمکن نہین کہ ہم فرضی راحت وتکلیفت سے بے پر وا ہو کر عمل کی طاقت اپنے بیا پیداکرین، اور کام کی ضرورت کے وقت احساس فرض کے تقاضے کو بجالانا صروری تجیین اور اس کے لئے ما رمنی تخلیفون کی برداشت کا اپنے کوخوگر نبائین ، ہفتہ مین ایک دن نا زِجه دیے لئے شہر کے سب مسلم نون کا ایک جگہ جمع ہونا ، و ن رات کے پر آرام سے ٹر آرام وقت بین مکن تھا، گراس کے لئے بھی ووميركا وقت مقرركيا گياتاكه اس اجماع اورمظاهره بين هي مسلان سيابيا نه خصائص كے خرگر رہين الآ نما زجمعہ کا ہریا نبد نتہا دیت و کیا کہ اس کی اتنی سی ہیں عا دیت مستُلات و قت کے ا نفا قایت بین اس کے لا كس قدر معد تابت موتى ت،

دیرو دائمی متبیه اور بهداری ۱۰- تام عبا دات ، بلکه تام مذابب کاهل مقصد کمیل فلاق بی بیکن اصلاح افلاق کاست برا ا ذریعه بیه به کونفس سروقت بیدار ۱۰ ور انز قبول کرنے کے لئے آما وہ رہ بی تام عبا دات مین صرف نمازی ایک ایسی چیز ہے جونفس کو بیدار رکھ سکتی ہے ، روزہ ، جج ، ذکوۃ اولاً تو سرخف بیرفرخ نمین ہیں اس کے ساتھ روزہ سال بین ایک با رفرض ہوتا ہے ، ذکوۃ کا بھی ہی عال ہے ، جج عمر مین ایک بارا واکر ناپر آ ہے ، اس لئے یہ فرائفن نفس کے تنتیم اور بیداری کا دائمی او ر سرروزہ وزر نیمین بوسکتے ، برخلات انکے

الفيث معد <del>د</del>

نازون بن باینج با را داکرنی بهرتی ہے، ہروقت وضو کرنا بڑتا ہے، سجدہ ،رکوع ، قیام وقعود ،جمر، خفار، بیرج ا تهلیل برکبیرونشهدنے اس کے ارکا ن واعال مین تنوع وامتیا زیریزاکر دیاہے جنمین سرحیزنفس مین ندر انریزیری کی قابلتے بیداکر تی ہے، اورہر حوینکی گھنٹہ مین چند گھنٹون کے و قفہ سے فنس نسانی کو ہشیار اور قلب خفته کو بیدا رکرتی ہے ،اس طرح نفس کو رائع ن نبتی ہواکر ہاہے ، اا - نا زسلما نون مین بانهی الفت و محبّت بیدا کرنے کا در بیدہے ، محلہ کے تمام مسلما ن حب کسی ایک عکم د ن مین بانیج د قدر مع بون، اور با بم ایک و وسرے سے ملین توان کی برگانگی دور ہوگی، ان مین ایس بن مجنّت اورالفت بہدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی املاو کے لئے ہروفت تیار رہیں گے ، فرآن یا نے فارکے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے، وَاتَّقَوْعُ وَأَقِيمُواالصَّلْوَةُ وَلَا تَكُولُوا فداسے درتے رہو ا درنما زکھڑی رکھو، اورمشرکون مِنَ الْمُنْذَكِينَ لامِنَ اللَّذِينَ فَسَرَّفِي اللَّهِ مِن عَن سِين مِن سِين مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن دِيْنَصْمْرُوكُا نُولْ شِينَعًا ط (روم-١٧) مين ميوت والى، اورببت سے جَصْر موكر، اس سے معلوم ہو اکہ نماز کا اجماع مسلمانون کو حبّابندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتاہے ، ک جب ایک دوسرے سے ملافات موتی رہیگی، توغلط قمیون کا موقع کم ملیگا، ۱۷- بلکہ اس سے آگے بڑھ کرنیازمسلمانو ن مین باہمی ہمدر دی اور عمنی اری کا ذریعے تھی نبتی ہے جب امیردغر سیما سیما ایک حکم جمع ہو تکے اور اور اور ایسی آنکہ سے غریمون کو دیکھیں کے نوان کی فیاضی کو تحریک بوگی، ایک و دسرے کے وکہ دروکی خبر ہوگی، اوراس کی نل فی کی صوریت بریرا ہوگی، ایزاے اسلام میں احوال بی فرق ایک گروہ کا اجرستے نیا وہ سخی امانت تھا، پر کروہ سجد میں رسما معابه نا زكو عائية توان كور أه كر فرو ترو و بعدر وى سدا بوتى شي ، چناني اكثر على به مجور ك فوت في لياكر سجدين منكاه يت ي جي بريكر وه كذر اوفات كريا ها ، اكترصحاب اور خو د اخضرت صلىم عازے فالرخ بوكر ان لوكون ساتھ لاتے اور اپنے گھرون مین کھا نا کھلاتے تھے اب تھی ساجدخیرات وصد قات کا در بعہ بین ، نہی وجبت كه قرآن مجد من نماز اورزكوة كا وكرامك ساتد كما كباسه ،

وَلْقِهُونَ الصَّالَةَ وَمِمَّا رَزُنْهَا هُمْ اللَّهِ الرَادَةُ الْمُكرِيِّ بِنِ، اور جركه بم ن ديا ب سفقون ، (نقرا - ۱) اس ساس مرت کرت بن ،

سوا۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیزہے اس کئے عام قومون نے اس کے لئے فعامت او قات اور متوار مقرر کئے ہین، جن قومون کو مذہبی قیو دے اُزا د کہا جا تاہے، ان مین بھی اس احتماعیّت کی ٹائیس کلبون، کانفرنسون، آنیؤربسرلوین، اور ووسرے حلبون، علوسون، اورمظا ہرون سے کیماتی ہے۔ کبکین ا یہ احبّاعیّت جهان فائدے بہنچا تی ہے، وہان اپنے مضرانرات مجی سرور بیٹی کرتی ہے، اجّاءیت کام ما ہے،اگرمفید کام میتیں نظر نہ ہوا تو وہی رنگب رلیون دقص وسرود ،شرانجواری . قار بازی ،حوری . بدنظری ٔ بد کاری، رشک صدر ملکه قتل غارت تک پہنچ جاتی ہے ، مبلے ٹھیلے، عرس، ہو بی ، شوار مبن کی مثابین ُعوب مشرکو ن مین بھی ملتی تھین · اور ا ب بھی ملتی ہین ، قبور پر نا جا کز اجماع ،غرض تام اجماعی برعا ت بترک<sup>ن</sup> گنا ہون اور فعا و ون کامرکز بنجائے ہیں ، اب اگران خطرناک رسوم کا صرف انسدا دہمی کیا جاتا اوران کی عبر اسلام ان کے سامنے کو ئی د و سری چیز بیش نه کرتا ، آو محض میسلبی علاج کا فی نه ہوتا ، صرورت بھی کہ وہ ایج تَوْمَى اجْهَاع كے لئے كوئى مشغلەمقرىكرىك ، حب سے قلب انسانى اپنى فطرى ياس كو بجها سكے، اوراجها بیدا ہوکر بدی کے بیاسے نیکی کے مرخ کی طرف ہے، خیانچہ اسلام نے اسی گئے روزا ندجا عسف کی عام غارین بهٔ نته بین عمِیه کی نما زا درسال مین و و دفعه عیدین کی نما زین مقر رکبین، که اجهٔ عیست ک*ا فطری* تقا ندایهی بیرامو<sup>د</sup> اورمشرکانه بدلون اوراخلاتی برائبون سے بھی احتراز ہوکہ اس اجهاع کی بنیا وہی وعوت خیر مررکھی گنی جز جے۔ کے عالمکر مذہبی اجماع میں دوسمرے اجماعی اور افضا دی مقاصد کے برقرار رکنے کے ساتحد اس کی ش میں خدا سے ذکر اور اس کی بارگاہ مین نو نہ وا نامیت کو فرار دیا، اس طرح اسلام کا ہراجاع یا کیزگی خیا ل<sup>اور</sup>

افلاص عل کی بنیا دیر قائم ہے،

سا۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہم گئی کے با وجو ڈنفٹن' اور تعبد و کا طالب ہو، لیکن گر انیان کے دل دوماغ،اعضاروحدارح ہروقت اسی ایک کام بین مصروف رہیں، توسکون اطمینات عیش وراحت ،اور دلیسی کی لڈت ،جو ہول کا آخری تیجہ ہے، مفقر و ہوجائے ،مفیدس مفید کام سے بھی ونیا چیخ اُٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقییم سے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسا ن کو حرکت وسكون دونون كايكيها ن موقع متيار بتهاہے، رات اور ون كا اختلات اسى بنا برايا يت الهي بين شاركيا گيام له اس تغیرو تبدل سے نظام عالم مین نیزگی بیدا موتی ہے، اور اس تقیم سے انسا نون بین اپنے ہر کام کی لڈت قائم رہتی ہے ، نا زایک ایسا فرینیہ ہے جونہ تو ہر لمحہ اور ہر لحظ انسان پر فرض ہے ، اور نہ سال مین ایک فیصر یا عربهرمین صرف ایک د فعه فرض ہے ، مبکه ہرر وزر پانچ و فعه اس کو ا داکرنا پڑتا ہے ، صبح سے کام تمروع کیا توظر ريّاً کر تورٌ ديا ، مچرشغولتيت ېو کې ، اورعصر ريمنيکي ختم ېو کې ، مچرحه سلسله حيرٌ ااس کامغرب پيرخا تمه موا ، بعد ازین فائلی مصروفیت شرقع بو نی اورعتا پر جاکرنتهی بوئی، اب نینداّگئی، اور صبح کب بیخبری دسی ، الطف ته د عا وُن کے افتیاح سے بھرانیا کارو بارشرفر*ع کیا*، وہ دولتمند حرصبا نی یا د ماغی محنت و مشقنت اور مزدو سے اپنی روزی نہین کال کرتے، وہ اس روحانی" انٹرول" (وقفہ) کے نطف سے آگا ونہین ، بیمعلوم ہو سے کہ انسان بندگفنٹون بک، ایک بنی ضمرکی محنت کے بوجو سے جرو یا جاتا تھا، وہ جندمنٹ مین ہاتھ منھ دھوکر دیا وتبیج اورشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ملکا ہوگی اور پھرسے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت بیداکرنی ،

۵۱- انسان کی ملی کامیا بی استقلال اور مواظیت برمو قرف ہے، کہ حیں کام کو اس نے تمرق کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عا دات و افلاق کی استواری اور کیرکڑ کی مفیو طی ہے، جرگام ین اس فلق کی استواری اور کیرکڑ کی مفیوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ دوزانہ ہو، بلکہ دن میں کئی وہ

کامون کا تنویع

تزمهيت

نماز ایک ابیا فریفیہ ہے جس کے بارے عمدہ پر آمہونے کے لئے انسان مین ،استقلال ،مواظبت اور مداہ شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاتی خوبی کے بیدا کرنے کا وربیہ نمازے بڑھکر کوئی اور جزنہیں ہوسکتی اس کئے قرآن یاک نے صحابہ کی مدح مین کہا ،

اللهِ يْنَ هُمْ مَعَلَىٰ صَلَا تِصِمْرَدَ الْبِيمُونَ الإسارة - ا) وه جرابني فاز مداومت كيساته او اكرت بين

انخفرت سنی الله علیه وسلم نے فروایا،

احبُّ العمل الى الله الدومه وان مبوب ترين عن خداك نزديك وه ب عِيش

قَلَّ، دابودًا و د باب ما بومويه من افي العاق كي جائك كو و ه كم سو،

۱۹ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جاعت کے بغیرقائم نہین رہ مکتی، ہیں گرہ حب کھل جاتی ہے تو اللہ نظم جاعت قوم کاشیرازه منتشرو پراگنده موجا تا ہے،اسلام مین نازبا جاعت سلما نون کی زندگی کی علی مثال ہے، محدرسول انتدسى التدعليه وسلم في الدي على مثال كوعوبون كے سائے بيش كركے اُن كى زندگى كا فاكه کھینیا ، اور تبایا که معلما نون کا نیصف میصف کھڑا ہونا ، ایک دوسرے سے شانہ سے شانہ ملا<sup>ن</sup>ا ،اور کمیسا حرکت و خِنتِن کرنا ۱۰ ان کی قومی زندگی کی شکھ ومضبوط دیوار کا سالہ ہے جیں طرح نماز کی وستی اصف اور نظام جاعت کی درستی پرمو قرف ہے،اسی طرح یوری قرم کی زندگی سی باہمی تعاون، تضامن ، مشارکت بمیل جول اور بابهمی عدر دی پرمو تون ہے ،اسی لئے آنحفرت متنی انٹرعلیہ وسلّم صفوف کی وسی بر مبت زور دیتی تھے ،اور فرماتے تھے، کہ" جب نکے تم خوب ل کر گھڑے نہ ہو گے تھا رہے ول ہجی ا من ملين عند الم

۱۵- یبی جاعت کی نما زمسلما نون مین برا دراند مسا وات اور انسانی برابری کی درسگاه ہے ، مها الله مساوات اميروغرىب، كائے گورسى، دومى حلتى عوب وغم كى كوئى تميز نهين ہے، سب ايك ساتھ ايك ورحداد ك صحيح نجاري كتاب لصافرة باب تسوية الصفوف عندالاقائم وبعد با والبرداؤ وكتاب تصافرة باب تسوير الصغرف،

ے صف بین کھڑے ہو کرفدا کے اُگے سرنگون ہوتے ہیں،جاعت کی امام*ت کے لئے حسب* ونسر نسل وخاندان، رنگ روی، قومتیت اورغنسیت،عهده اورمنصب کی ضرورت منین ہوتی ،مبکه علاق دانش بفنل و کمال اورتقوی ُطارت کی ضرورت ہوتی ہے ، بیان نتا ہ وگدا ،اورتشریف ورذیل کی تفا نهین بسب ہی ایک زمین برا ایک امام کے سکھے ،ایک صف مین دوش مدوش کھڑے ہوتے ہیں ،اور ر فی کسی کو اپنی عبکه سین شین مثل سکتا ۱۰ وراس برا درا ند مسا دا ت اورا نسا نی برا دری کی مثن دان مین ماینچ دفعہ ہوتی ہے، کیا سلمانون کی معاشرتی جموریت کی یہ درسگاہ کمین اور معبی قائم ہے،؟ ٨ - جاعت كى سلامتى نغيرا كيب مفترض الطاعة الام كے نامكن ہے ،جس كے اثبارہ برتمام قوم ح کرے، نماز با جاعت مسلما نون کی اس زندگی کا رمزہے اکہ جس طرح ان کی اس عبا وت کا ایک امام ہے،جس کے اشارہ پروہ حرکت کرتے ہین،اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا جا ہے، جں کے اسراکبری اواز قوم کے کاوان کیلئے با مگب درا اورصداے جرس تا بہت ہو، ا طاعتِ ا مام کے لئے ایک طرف نو قوم مین فرما نبرداری کی قابلیت موجو د ہو نی جا ہئے جس کی تعليم متشد بون كونماز مين بوتى ہے ، دوسرى طرف امام كواخلاق صالحه كى ايك ايسى شال ميش كرنى جا جو بيشه لوگون كے بيش نظر رہے، نازان دونون چيرون كانجور سے، وہ ايك دائمي حركت ہے، جو قوم کے اعضا وجوارح کوہروقت اطاعت گذاری کے لئے تیا ررکھتی ہے،اس کے ساتھ تا زنجیکا نہ اور میں ث عیدین کی امامت فاص امام کاحق ہے اس لئے ہروقت قوم کو اس کے اعمال کے اصاب اس بڑگتا اس سے اتر مذیری کاموقع ملی ہے، تا زکے او فات فاص طور پر ایسے موزون ہیں جرا کی عباش اور راحت طلب شخف کایر ده فاش کر دیتے ہیں، ایک ابیا شخص چرشب بھر بیش وعشرت بن مصروف ہو غانر صبح بن شركب مهين بوسكما، الكي راحت طلب آوى ظرك وقت وهوب كى شدت بروشت لرکے شرکی جاعت ہونا بین نہیں کر سکتا ، جائی فلا فت داشدہ کے بعد صب بنوامیر کا زمانہ آیا توسی ،

مرکزی اطا<sup>ع</sup>

لوخاص طور پرِاس کا احساس ہوا ، اور بے خون نگا ہون نے ان پرِکمتہ جینیا ن کین ·احا دیث مین میں اس ز ما نہ کی طرف خاص طور پراٹیا رہ کیا گیا ہے ،جس مین ائرۂ وقت پر نما زاد اکرنے مین غفلت کرنیگئے 9- نماز کی ا مامت کے لئے جو نکہ سواے علم وفضل اور نقویٰ کے کوئی اور قید نہین ہے ،اس لئے المسار فضیل ا مت کے رتبہ اور ورجہ کو عال کرنا ہرسلما ن کے لئے ہروقت مکن ہے ، آنحفرت مثل ناعلیہ ورام نے فرمایا، کہ جاعت میں جوسسے زیا دہ صاحب علم (اقر ، ) ہے وہ امام نبنے کاسے زیا وہ ستی ہے ،ایک فقعہ ا پک مقام سے کھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے ، دریا فت کرنے سے معلوم ہواکہ ان مین سے جوصا حب سب سے زیا و وکمس بین انھین ک<del>و قرآن</del> زیادہ یا دہیے، چنانچرآب نے انھین کم ن صی لوان کا امام مقرر فر ما یا اس سے مقصو و بیہ ہے کہ لوگو ن مین اس کے ذریعیہ سے علمی وعلی فضاً مل سکے مال كرنے كى تشويق وترغيب بھى بيدا ہوتى ہے،

٢٠ - أتحفرت صلح اورخلفا ، داشدين كے زيا ندمين بير قاعدہ تفاكة جب كوئى اہم واقعہ بيتي آيا ، یا کوئی سیاسی و قدمی تشکل سیدا ہوتی ، یا کوئی نرہی بات سنانی ہوتی ، تومسلما نون مین منا دی کرائی [ عاتی تنی که الصّاليُّ المعنظُ (ناز تُع كرينه والى سب)سب لوگ وقت پرجمع موجات، اور اس امراہم سے اطلاع یا تے، یا اس کے منعلق اپنے مشورے عرض کرتے، بیگویا ملی نون کے مذبی، ا جَمَاعی، سیاسی مسائل کے مخلصا نہ علی کا بھی ذریعہ تھا جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہرسلما ن کا ل مشتی کے بہانہ نفیر جمع ہونا صروری تھا،

ان تمام امورکوسا منه رکفنه سته به بارت نا بهندا مبو تی ہے که نمازاسلام کا آولین شفاره اور اس کے مذہبی واجماعی وتمدنی وسیاسی وافلاتی مقاصد کی آبینہ دار ہے، اس کی شیرازہ بندی سے مسل نون کا شیرانه ه ښدها ته ، اوراسي کې گروکهل جا ٺ يه اس کې نظم و جا حت کې سرگر د کلل کې ہے، سپرسل نون کے ہرقومی اجماع کا مرکز، اور نازاس مرکزی اجماع کی ضروری رہم تی جب کرے

ہج برطب کا زقتاح اُس کے نصب اِلعین کے اہار تعبین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اس طرح مسلما ن جب زندہ تھے اُن کے ہرا تجاع کا اقتتاح نا زسے ہونا تھا ان کی ہر حیراُس کے تابع اور اسی کے ذریے هو تی تقی ان کی نما زکا گهر بهی ان کا دارالا ماره تها، و بهی دارالشوری تها، و بمی سبیت المال تها، و بمی صینهٔ *جنگ* کا و فتر تھا، وہی درسگاہ، اور وہی معبدتھا،

جاعت کی ہرترقی کی بنیا دا افراد کے باہمی نظم وارتباط پہنے اور جاعت کے فائدہ کے لئے افراد کا ا ہے ہرآرام وعیش اور فائدہ کو قربا ن کرونیا ،اورانقلاب باہمی کو تہ کرکے صرف ایک مرکز برجمع ہو کرجاعتی ہتی کی وحدت مین فنا ہوجا <sup>ن</sup>ا اس کے حصول کی لازمی نتیرط ہے، اسی کی خاطرکسی ایک کوامام و قائد *دستگر* ما ن کراس کی اطاعت فرما نبرداری کاعهد کرلینیا ضروری ہے ، اسلام کی نماز انھین رموز واسرار کا گنجینہ ہے ، یسلما نون کونظم وجاعت، اطاعت بندیری و فرما نبری، اور وحدت قت کامبن دن مین یانج با رسکها<sup>یی</sup> ا ہے،اسی لئے اس کے بغیرسلان مسلما ن نہین،اور مذا کمی کوئی اجہاعی وحدت ہے، نہ انقیا درامت ہے، نەزندگى ب، اور نەزندگى كانسىپالىيىن ب، اسى نبايرداعې اسلام علياتسلام فى يەفراديا،

اله مُالذى سِينا وسِيْهِ والصلَّحَ فَن تركِما بارے اوران كے ورميان جرما بره ب، وه عاز

فقل كفي، (احد، نزمذى، نساق، ابن ماحب) بع، ترس في الكوهيورا، أس في كفر كاكام كيا،

كەنسىا ز كر حبورٌ كرمىلمان صرف قالب ب جان . شراب ب نشدا ور كل ب زىگە بو بوكررېخا ہے،اور رفتہ رفتہ اسلامی جاءت کا ایک ایک شعارا و را ایک املیا 'میا 'زی خصوصیت اُس سے ست ہوجاتی ہے،اسی کئے نا زاسلام کا اولین شعارہے،اوراسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے، عرب کی روحانی اوه عرب جو غدا کی عبا دت سے برگا نہ تھا، وہ حس کی بیٹیا نی خدا کے ساینے کہمی تھا کی نہی كاليليك وه جن كا دل فداكى بيتش سے لذت أشانه تھا، وه جن كي زبان فداكى تبيع وتخييك

وْالْقَرْسَةِ وَاقْفَ مْرْتَقِي، و وحن كَيَ الْكُون سْنَتْتِ بِيلارى كالضطراب الْكَيْرِمْ طَرْبْيِن دَكُوناتُها، و وحن كَي

روح زیّا نی تسکین رستی کے اصاس سے فالی تھی، محدر سول الندستی اللہ علیہ ولم کی تعلیم سے وفقہ کیا ہوا ا سب عبا دستِ اللي اوسكيم ركام كالمقصدين كبي. اب اس كوايني مركام من اخلاص كے موا اور كوئي چنيز مطلوبنے تھی، اس کی میٹیا نی خدا کے سائٹ تھا کہ میراٹمنا شین جا بتی تھی، اس کے دل کو اس لڈ کے سوا دیا گی کوئی لڈسٹ ہند ٹنین آتی تھی واس کی زبان کواس مزہ کے سواا ورکوئی مزہ اجہا نہ سلوم ہوتا اس کی آگھین اس منفر کیے سواا ورکسی منظرکی طالب ندھین داس کی روح یا والنی کی تراب اور ڈکر النی كى كا وادى كالمسدائي اور ترسيستى زياتى تى كالم المسكان ورمنام السفا ولى راكه عرده ايدو حيات انوكسستيد S. 6 2 2 4 6 6 7 6 900 كُولَاتِ نُدُكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلْيُلَّا (نسام-١١١) اورج طُراكريست كم إدكرية بي، میمین دعوت می اور فیفی نبوت کے اثر و رکت نے ان کی بیشان ٹمایان کی کردنیا کی کاروباری تعو يمي أن كوزكر اللي عنه فاقل فكر كيين، جَالُ الْأَثْلُهُ مِنْ غَارَكُمْ وَلَا يَنْ عُنْ السِّيمَالُوكَ بِنَ كُوكارو باراورهم بدوفروضت الأخلى فداكى درى فالله يتناكرناه ذِكْرالله (نور-ه) ( على المرابع تَنْ لَوُ وَيَ إِنَّهُ فَهَامًا وَفُعُونَا إِنَّا عَلَيْهِ عِيرًا كُوافَّتُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلُولُ اللَّ جُرُونِهِ مِنْ (الماليان - الماليان - الماليان - الماليان رائون كومب عائل ونيا غيدك غاربين بوني ، وه بشرون سه أنحكره اسكه سائت سرورواد، 166 6 4 5 4 5 4 6 5 3 6 5 3 1

ECHECULAR S. CONTINUES CON

a decorate bloc decide derector

عَيَانًا حُولُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ بَلْ عُولًا

رہے رہتے ہیں، وہ خوف اورامید کے ساتھ اپنے پرور دگا

رَ يُصِمْ خُونًا وَحِلْمَتًا،

كوكيارتين

وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ الرَّكُو الْأَيْرُكُونَ،

وه حن كابه حال تفاكه

اورجب ان سے کماجا تاہے کہ خواکے اُگے جھکہ

تمان كو وكيموك كدركوع مين جعك موك اورسوره

بین بڑے ہوئے احدا کے فضل اور خوشنو دیمی ملاش<sup>کے</sup>

تونهين تفكتے،

اب ان کی بیصورت ہوگئی کہ

تَرُهُ مُركِدًا اللَّهُ اللَّهُ

مِّنَ اللهِ وَرضُوانًا لِرفيح -م)

وہ جن کے دنون کی پرکشیت تھی، کہ

اورجب تنها ضراكا نام لياجا آب توان كے ول

وَإِذَا أُذَكِوَاللَّهُ وَجُدَكُمْ اسْمَازَّتْ فُلُوبٌ

الَّذِيْنَ لَا أَيْفُومِنْوْنَ مِلْلاَخِوَة به (نصه ه) مَرَّاخرت برايان نبين ركعة بكدر بوجات بين

ا فناب بوّت کے یر تونے ان مکدر اینون من فتلیّت الی کاجو برسید ایرویا،

ٱلَّذِينَ إِذَا أَذُكُوا لللهُ وَحِلَتْ قُلُونُهُمْ ووولا كرجب فداكانام ليامائ وأن ك

ول وېل جاتے ہين ،

(انفال- ا وجح-۵)

يي خود قرآن باك كى شها دمين بين جن سے معلوم بوتا ہے كہ محدرسول الله الكائے على اور تعليم فيمز کی روحانی کاننات مین کتناعظیم اشان انقلاب پیدا کرویا تھا، وہ تمام لوگ جوعلقہ بگوش اسلام ہو چکے تنے ، خوا ہ وہ گھیتی کرتے ہون ، یا تبارت ، یا ممنت مزدوری ، گران مین سے کوئی چیزان کو ضرا کی یا د سے غافل نہیں کر ٹی تھی ، قبا دہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دصحاب ) خریدو فروخت اور تجارت کرتے تھے ہو جب خدا كاكوئى معامله ميني آنا تھا، تو بينغل وعل أن كويا و النى سے غافل نمين كرتا تھا، ملكروه اس كو

پدری طرح ا داکرتے تھے، حضرت ابن عُمر کتے ہین کہ ایک وقعہ وہ بازار مین تھے، ناز کی تکبیر ہو ئی وکھیا كرصحا بُرْنے وْرًا دكانين بندكر دين اور مجدمين وال بو كُريْمْه

صحائباً عام ترراتین غدا کی یا دمین جاگ جاگ کربسرکرتے تھے، بیان مک کو تکم معظّمہ کی غیرطمئن راتون مین هی و ه عبا دیت اللی مین مصروف رست نظر فران گواهی دی ،

إِنَّ رَبُّ كَ يَعْلَمُ إِنَّاكَ تَقُومُ إِكَانَ مِنْ يَعْلَمُ أَنَّكَ يَوْرُ وَتَمَا لَى رات تَلْنَى اللَّيْلِ وَنِصْفَدُ وَيُلْنَدُ وَطُلَّا بِفَدَّ كُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کے بعد اٹھا ہے ، اور شرے ساتھ ایک جاعت

مِّنَ الَّذِ بْنَ مَعَكُ ط

رمنسك-٢) بعي الميكرنمازيرهتي سير،

اس زما ندین صحابه کوراتون کے سوا خدا کے یا دکرنے کا موقع کہا ن متناتھا،جلوؤ دیدار کے شتاق دن بھرکے انتظار کے بیدرات کو کمپین کسی مخفی گوشہ میں جسع ہوتے تھے، ذوق وشوق سے اپنی بیشیا فداکے سامنے زمین برر کو دیتے تھے، دیر تک سجد ومین بڑے دہتے تھے، رسول الند حلیق المدعلیوسلم ان كے اس والها نه اندازعبا دت كو د كھتے بھرتے تھے، قرآنِ ياك نے اس نظارہ كى كيفيت اپنے الفاظمين اسطرح اواكىت،

السَّيجِ بِينَ ، (شعراع - ١١) يَرْب ربينه والون كه ورميان أنا جا ناتيرا ويُعتا

وَتُوكُلُ عَلَى الْعَرْ خِ الرَّحِيْمِ" الّذِي عن اوراس غالب رحم والي يربعبروسكرجرات بَوْ مِكَ حَيْنَ نَقْوَعُ لِا فَكُفَلَّنَاكَ فِي كُوجِبِ تَوْمُ زَكَ لِكَ الْمَمَّاتِ، اورسجده بين

مدنيه منوره مين أكرست سيلا نقره جوآب كي زبان مبارك سي كلاوه يه تها، يَّا ابْهَا النَّاسِ أَطْحِمُوا لطعاهِ وافْتُثُولِ اس يوكُو إغريمِ ن كوكا مَا كَعَلا وُ اورسلام كويسلا

ك تيم بخارى باب التجارة في البرمرسلا، على فتح البارى جاريم صفط في المرازان،

السَّلَا مُرْوصِلُوا والنَّاس بِنَاهِ وَرَدِهِ فِي اللَّهِ الرَّارُ يُرْصِومِ وَكُسُونَ بُول،

بعض صابيت اس على مياس شدت سي على كياكه المون في دانون كاسونا جمور ويا، اخر الحفرت صلى الله عليه وسلم كوان لوگون كواعتدال ا ورميانه روى كاحكم دينا بيّا اجباني حضرت عنّا ن بن مظهونٌ رات مجم از من مصروت رہتے تھے انحضرت علی انٹرولیہ وسلمٹ ان سے فرما یا کر عنمان انتمارے جم کامجی تبر حق ب، نما زمي يشه هواورسو و محى "حضرت ابن عباس كيت بين كرمها بدراتون كو أظه أنظ كرنمازير سنة ستھ ، اور مہت کم سونے تھے ، حضرت آب<u>د ہر رک</u>ڑہ نے را ت کے تین حقے کر دیئے تھے ایک این تو د *ہازیڈ* تے، دوسرے بن اُن کی بوی، اور نبیرے بن ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو حِکا نا تھا، حصرت عبدالتر نبن عمر وساری رات نازیر ھاکرتے تھے، انحصرت علی التّر علیہ وسلم کومعلوم ہوا<sup>ا</sup> تران کو جا کرنصیحت فرمانی ، حضرت ابد در وارضحانی کامیمی سی حال نفاکه ده رات رات مورناز مین گذار دیجی تے ، حصرت علمان فارس اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہان جاکر تھان ہوئے، رات كو حفرت البدور دارعيا دت ك كنات في لك توحفرت سلمانُ في منع كيا ، يحط ميرحب سنانا جِها يا بهواتها ، حضرت سلمان تن أن كوجكايا ، كه اب ناز كا وقت هم ، كو في صحابي ايها نه تهاجس في اسلام لانے کے بعد عمر ایک و قت کی بھی نازعداً قضا کی ہو، بیانتک کداڑا تی اور خطرہ کی عالت میں جی وه اس فرض سي فا قل ممين رئة تح الك على في المعرف المراسمي الله وسلم في الك يرخطر كام كالله ين معجاتها حب وه مزل مقد و ك قريب منتج توعفه كا وقت برجكاتها ، ان كوثوت تما كاكركسي للم مرتب كا ابتام كيا عائك كا، تو و قت كل عائك كا، او راكر عصر بن ناخير كي عائد توكم اللي كتبيل ين وير جوجات كى ، اس منفل كاحل الحد ن نه اس طرح كيا ، كه وه اشار ون بين ما زير من الله عنه اوريك

له البرواقد باب القصد في الصلوة كه البرداؤوكما بالصلوة في وقت قيام الني ملع من البيل مله صحوبهاري كماب الاطهر باب الحنف ، كله صحوبهاري كما ب الصوم ، هه صحوبهاري كما ب الصوم ، جاتے تے ہی ہے ہیں۔ ہوت ہوری کی حالت میں ہی بازان سے ترک نہیں ہوتی تھی ، چہانچہ ہوا دی کی گئی اس میں وہ دو سرون کا سہارا ہے کہ سبورین حاصر بڑو تے تھے ، بھروہ جن خفرے دختوع ، محریت اور استفرانی کیسا نازادا کرتے تھے ،اس کا نظارہ بڑا بڑا تر ہو تا تھا ، جہانچہ حضرت ابو بگر جب نماز بڑھنے کھڑے ہوتے توائن ہے اس شدت سے رقت طاری ہوتی کی کا فرعور تو ن اور بچون تا تک پر بھی اس کا اثر ہو تا تھا ، حضرت عُمرا میں اس ندور سے روتے تھے ، کہ ان کے رونے کی آواز بھی صفت تک جاتی تھی ، حضرت آئی تا ما اور بھی محدرت آئی تھی ، حضرت تھی کہ در کی آواز بھی صفت تک جاتی تھی ، حضرت آئی تا ما اور بحدہ میں آئی دیر لگاتے اور مزے گئے کھڑے ہول گئے ہیں تا تا باتم ، حضرت آئی تیام اور بحدہ میں آئی دیر لگاتے اور مزے گئے کہ لوگ سجھتے کہ بچہ ہول گئے ہیں تہ حضرت عبدانشد بن زیئر جب نماز بین کھڑے ہول گئے ہیں تا محدرت موت تھے کہ موت سے کہ موت کے گئی کئی سورتین پڑھ ڈ الے تھے ، اور اس طرح کھڑے ہو تھے کہ حرم محترم کے کہو تر ایک سطح جا رہم محبکران کی بیٹھ براکر سمجھ جا رہم محبکران کی بیٹھ براکر سمجھ جا رہم محبکران کی بیٹھ براکر سمجھ جا تر تھی در تا کہ براک کہ میٹھ جا تر تھی کہ اس میٹھ جا ایر تھیکران کی بیٹھ براکر سمجھ جا تر تھی در تا کہ براک سمجھ جا تر تھی کہ جو محترم کے کہو تر ایک سطح جا بر تھیکران کی بیٹھ براکر سمجھ جا تھی جو تھا تھی ہوا تھی ہوا تھی تھی ہوا تھی تھی کہ بھی جا تر تھی کہ بھی جا تر تھی کران کی بیٹھ براکر سمجھ جا تر تھی کہ تر تا کہ تو تر آئی سطح جا بر تھیکران کی بیٹھ براکر کی میٹھ جاتے تھی ۔

ایک دات میدان جنگ بین ایک بپیاڑی پر داوصحا بی بپرہ دینے کے گئے تعین ہوتے ہیں،

ایک صاحب سوجاتے ہیں، اور دوسرے نیاز کیلئے کھڑے ہوجاتے ہیں، دشمن ان کو ٹاک کر تیر مارتا کا جو بدن مین تراز وہوجا تاہے، کیڑے خون سے تر تبر ہوجاتے ہیں، گرنیاز کا انتخراق اسی طرح قائم رمتا ہے، نمازتمام کرکے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کتے ہیں کہتم نے اس وقعے جو ن نے نمازتمام کرکے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کتے ہیں کہتم نے اس وقعے جو ن نے نویوں نہ حبگایا، جواب متاہے، بین نے ایک پیاری سورہ شروع کی تھی، بیند نہ آیا کہ اس کو تھے کئے بنیزماز توٹ

سه ابدوا وُ و باب صادة الطالب ، سكه نسائی ، كتاب الهامد باب المحافظة على الصلوة ، سكه قيم بني رى كتاب الصلوة باب المسود كيون في الطريق ، باب الحراف المحافظة ، كله في مح بخارى كتاب الهجرة ، وكتاب الصلوة ، باب المسود كيون في الطريق ، هه السدالغابة تذكر وُ حضرت تميم وارى ، سكه وسح بخارى باب المكث بن السيرتين ، حكه حالات عبدالله بن زبير اصاب واسدالغابة وغيره ، شكه الود ا وُ دكت ب الطهارة ، باب الوضور من الدم ،

اس سے میں زیادہ پر اثر منظر ہے ہے کہ وشمنون کی فوجین مقابل کھڑی بین، تیرون کا رہنہ برس رہا ہو،
انیزون اور تلوارون کی بجلیان ہرطرف کو ندر ہی بین، سروگر دن، دست وباز وکٹ کٹ گررہے بین
کہ دفتہ ناز کا وقت اَ جاتا ہے، فورد اجنگ کی حفین ناز کی حفین بنجاتی بین، اور ایک انداکبر کی اَ واز کیسکا

نور کا تراکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروق اظم ام نمازہ، پیچے صحابہ کی مفین قائم ہن، وقت ایک شقی خفر کیف ا کے بڑھتا ہے، اور خلیفہ برحلہ اور ہو کڑسکم مبارک کو جاک بروتیا ہے، آپ کا کرکڑ برتے ہیں، خون کا فرارہ جاری ہوجا آ ہے، بیسب کچھ ہور ہا ہے گر خاز کی صفین اپنی جگہ برقائم ہیں اللہ کا کرکڑ برتے ہیں، خون کا فرارہ جاری ہوجا آ ہے، بیسب کچھ ہور ہا ہے گر خاز کی صفین اپنی جگہ برقائم ہیں محترت عبدالرحمٰن بن عوف نا نماز بڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، بیلے مبح کا دوگا نہ ادا ہولیا ہے تب فلیفہ و تن کو اٹھا ما جا تاہے،

حضرت بیم کوش کی خازمین زخم لگاس کے بعد کی صبح کو لوگون نے ان کو نما ذک لئے جگایا، توبد " ہان جوشف نماز جھپورڈ و سے، اسلام مین اس کا کوئی حقہ نمین ، جیانچراسی عالت بین که زخم سے خون جار تھا، آننے نماز ٹرھی نے،

حضرت علی مرتفعی علی خارکے لئے سی دین داخل ہوتے ہیں ، یا جسی کی خانہ ہوتے ہیں ، اما م مطلوم سیس کی ہو تا ہیں کی تعدادان کو گھائل کرتی ہے ، اور کچھ ویر کے بعد وہ داعی اجل کو لتبیک کتے ہیں ، اما م مطلوم سیس کی ہیں گئی کہ است کے میدان ہیں دونق افر وز ہوتے ہیں ، عوز یہ دن اور دوستون کی لاشین میدان جنگ بین نظر کے سالے میدان ہیں ہرار ون اشقیارا ہے کو فر غیری کے ہوتے ہیں است میں ظرک وقت آجا نا ہے ، آپ شمنو سے اجازت جا جے ہیں ، کر وہ آنا موقع دین کہ آپ ظرکی خاز اداکر سکیسی "

که سیح بخاری دا قدر شاد ت عرف که موطا امام ما لک کتاب العملوة باب می فیمین علبطیدادم سی الریاف النفره للموب الطبری عبد باصطلام برمصر، که تاریخ طبری کبیرس عهم سیج ، واقعات النظر، نازین جی خفوع و خنوع کا کام ہے ، صحائر کرام نے اس کے یا نمونے بیش کئے کہ غریز سے عزیز چیز اس کے اس دوحانی ذوق و شوق بین خلل انداز ہوئی، تو انھون نے اس کو اس ذوق پر نتا مہ کر دیا ، حضرت ابوظکر انھاری اینے باغ بین ناز پڑھ رہے تھے ، ایک نوشنا چڑیا نے سائے آگر چیا ناشرہ کیا ، حضرت ابوظکر دیا کے سائے آگر چیا ناشرہ کیا ، حضرت ابوظکی دیا کہ دوراو دھر و کھتے دہے ، بھر حب نما ندکا خیال آیا تورکعت یا دندہی ، دل بین کیا ، حضرت ابوظکی ڈرینک اور واقعہ مبایان کیا اور کہ کا کہ اس باغ نے یہ فتنہ بر باکیا ، یہ کہ کررسول اللہ حتی اللہ کی خدمت بین آئے اور واقعہ مبایان کیا اور کہ کہ کہ باروں اللہ دوسلی اللہ علیہ وسلم ) یہ باغ را و خدا بین نذر ہے ،

اسی طرح ایک اور صحابی این باغ مین نما زمین شغول تھے ، باغ اس وقت نما بہت سر سنرونا دا اور بجپلون سے لدا ہوا تھا، بھپلون کی طرن نظر اٹھ گئی، تو نما زیا د نہ رہی ، جب اس کا خیال آیا تو دل نے ناوم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متو حبر کرلیا ، پر حضرت عنما کٹ کی فلافت کا زمانہ تھا اُن کی ضرمت مین حاصر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ مین مبتلا کر دیا را ہ فدا مین و تیا ہو این کی خرمت مین حاصر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ مین مبتلا کر دیا را ہ فدا مین و تیا ہو یہ نانچہ حضرت عنمان کے اس کو میت المال کی طرف سے بیچا تو ، ۵ ہزار مین فروخت ہوا،



رك يده ونون واقع مولاام والك كتاب السلاة باب ماشتنك على بن مذكورين

## 6095

## وَالْوِلْوَالْزِيْلُولْيَا

رکوٰۃ کی حقیقت اور میرم ناز کے بید حب کا صل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے ، اور حب کا ایک بڑا فائدہ نظام جاعت کا قیام ہے،اسلامی عبا دیت کا دوسرارکن ٹرکو ہے ہے،جو ایس بین انسا نون کے درمیان ہدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امدا در اورمها ونت کا نام ہے، اورس کا اہم فائدہ نظام ا جاعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ ہم بینجا نا ہے، زکوۃ کا دوسرانام صدر قدہے، جن کا اطلاق تعمیم کے ساتھ برهالی اور جبها نی امدا دا ورنیکی بر معبی بوتاب ، کیکن فقی اصطلاح مین " زکورة " صرف اش مالی امدا د کو کتے بین ، چوبراس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مضوص مفدار کا مالک ہو، زکارۃ گذشتہ مذاہب میں | زکارۃ تھی اُن عبا وات مین سے ہے، جوتمام اُسانی مذاہب کے صحیفون مین فرض تبا گئی ہے، میکن اُن کے بیروون نے اس فرض کو اس حد ماک تعلا ویا تھا، کہ نظا ہراُن کے مذہبی احکام کی . فرست بین اس کانا م بھی فطرنہین آیا، حالانکہ قرآنِ یا ک کا دعویٰ ہے اور اس کی تا ئید مختلف اُسا فی حیفو سے ہوتی ہے، کہ مِن طرح نما زہر مذہب کا جزء لانیفک تھی، اسی طرح زکواۃ مجی تام مذاہب کا ہمیشہ صرور<sup>ی</sup> جزه رسى سے ، بنی اسرائیل سے خدا كاجوعمد تھا، اُس مين نماز اور ز كوة و ونون تقين ، اَ قِيهُ وَالصَّالُونَةُ وَلِقُوا النَّهِ كُونَةُ ، رَبْعُ اللِّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ غاندا ور دست رسوندکون رُكُوْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْرَكُوْقُ رِمالَةً ٣٠) (اسع بني اسرائيل) أَكُرِثَم كُمْرِي رَكِفَ عَارَاورنِيَّةِ يَتِّ

حفرت اسمال کے ذکر میں ہے،

، در قرآن مین اساعیل کا ذکرکر، بے شک وہ دیدہ کاسچاتھا، اور وہ خداکا سیجا ہوا پیٹیبرتھا، اور وہ آئی لوگون کو نماز اورزکوا ہ کی تاکید کرتا تھا، اوروہ آئی رکیے نزدیک سیندیدہ تھا، قَاذَكُوفِ الْكِتْبِ اِسْمَاعِيْكَ إِنَّكُانَ مَا الْمَعْ كَانَ مَا الْمَعْ كَانَ مَا الْمَعْ لَا تَبْعِمُ كَانَ مَا الْمَعْ الْمُعْلَقِ وَالذَّكُونَ مَا الْمَعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ الْمُعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ الْمُعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ المَعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ المَعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ المَعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ المَعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهِ المُعْلَقِ وَالذَّكُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُلْقِ الْمُثَالِقِ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْقِ الْمُلْفِقُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُلِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

ا ور غدانے مجھ کو زندگی بھر تا زیپر سفتے اور ذکرہ ہ دینے کی تاکیدکی ، كَا وْصَافِي بِالصَّلُونِ وَالزَّكُونِ مَا دُنْتُ كُونِ مَا دُنْتُ كُونِ مَا دُنْتُ كُونِ مَا دُنْتُ كُمَّا ، دس يعرب

توراق سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پرزمین کی سیدا وار اور جانورون مین ایک عشریفی وسوائی (احبار ۲۰ - ۲۰ – ۲۷) نیز سربین برس یا اس سے زیا دہ عمروا سے پرخواہ امیر ہویا غریب آ وہاشقال دنیا واجب تھا، (خروج ۳۰ – ۱۱ ) ساتھ ہی نقد کا شے وقت گرا پڑا انا ج کھلیا ن کی منتشر بالین او کھل والے درخون میں کچھیل جھیڈر دیتے تھے، جو مال کی ذکوہ تھی اور یا ملاً ہرتمبیرے سال واجب الماوا ہوتی تھی ایر قرمیت المقدس کے خزا نہ میں جمع کیجائی تھی ،اس کا ساٹھوان حصتہ مذہبی عمدہ وار پاتے تھے ،وسوان حصتہ حضرت ہارون کی اولا در لاویمین) تو می فا مذا فی کا بن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہرتمبیرے سال میں مسافرون می اولا در لاویمین) تو می فا مذا فی کا بن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہرتمبیرے سال میں وسوان حصہ بیت المقدس کے حاجون کی مهما فی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مدسے عام سافرون ،غریون میوان موان اور تیمیون کور وزا ذکا نا بابکا کرتشتیم کیا جاتا تھا۔ اور تقد آ و سے شقال والی ذکو تا کی کرتسم جاعت کے خمید ریا اور تیمیون کور وزا نہ کیا نا بابکا کرتشتیم کیا جاتا تھا۔ اور تقد آ و سے شقال والی ذکو تا کی کرتسم جاعت کے خمید ریا محبیریت المقدس) اور قر اِ نی کے ظرون و آلات کی خریداری کے خریج کے لئے رشتی تھی، میں کی خرید سے ملاحت کی خریداری کے خریج کو کوئی تربیم نہین کی تو سے میں کی تربیم نہین کی تو سے تھا کہ کرتے ہو کہ کی تربیم نہین کی تاریخ کھیں کی تو سے تھی تاریخ کوئی تربیم نہین کی تاریخ کی تو میدیت کوئی تربیم نہین کی تو سے تھی تی تاریخ کی تربیم نہین کی تاریخ کی تو تاریخ کی تربیم نہین کی تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کی

اله انساليكلوپيديا برطانيكاطبع يا زويم مضون خرات " (C HAY ITY) باب بهيد ديون مين خرات كن دراة خرق ١٧٠١٠٠٠)

المکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا ، نجیل کوفا (۱۰ - ۱۰) مین ہے کر جوانیاعشر در کوف ) ریا نمایش ، اور ا فخر کے لئے دیتا ہے اس سے وہ خص بہترہ جوابیفی قصور پر نا وم ہے "اسی تجیل کے ۱۲ وین ہا ب کی پلی ہے ۔ «اگر کوئی دولتمذ میکل کے خزانہ بن اپنی زکوۃ کی بڑی رقم ڈالے ، اور اس کے مقابلہ ین کوئی غریب بیوہ فلوص دل سے دو دمڑی ڈالے ، تو اس کی زکوٰۃ کی ارتبراس دولتمند کی زکوٰۃ سے کہیں بڑے کرے "

حضرت علینی علیم اسلام نے لوگون کو ترغیب دی کرم کے پاس جو کچھ ہو وہ غدا کی را ہین اٹا ہے، کداونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذر جانا آسان ہے، گر دولتمذ کا غدا کی با دشا ہت بین دافل ہونا سنگل ہے، رمتی 19 - ۲۲

ساتھ ہی اخون نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی نا داری کے با وجد دا و سے شقال دائی ذکرۃ اداکی ہے، (متی ۱۰-۲۷)

توراق کے ذمانہ میں چونکہ دولت زیا دہ ترصرف زمین کی پیدا دار اور جا ندر دون کے کلون تک محدود تھی، اس لئے انہیں دونون چیزون کی زکوۃ کا زیا دہ فرکرآیا ہے، سوٹا چاندی اوراُن کے سکون کی چونگرفلت تھی، اسی بنا پر مہو دیون نے نقد زکوۃ کی آئمیت محسو سنہیں منی ماں سائے اُن کی زکوۃ کا ذکرا کی ہی دوجگہ ہے، اسی بنا پر مہو دیون نے نقد زکوۃ کی آئمیت محسوسنہیں کی علاوہ برین برکوۃ کی ترت کی تعیین کہ دہ ہرسال یا دوسرے یا تغییرے سال واجب الا دا ہے، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی اُن خرچ کیجا ہے، اس کی تفییل میں خود توراً کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجوہ جو کھے ہون، مکر حالت بیتھی کہ بید و نے اس فرض کو معلا دیا تھا، اور حصوصًا ع ب بین جہاں کی دولت کے دونہا مالک بین بیٹے تھے، جند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیا ان مجی نہ تھا، قرآن نے ان کو یا دولا یا کہ

وَاتَّقِيمُوالصَّالَةَ وَالْتُوالِدُّكُونَةُ نُحَّرِ لَوَ لَّبْهُمُ (اورتم بنی اسرائیل سے معابدہ القاکد) نا زکھڑی رکھنا أَلَّا فَلَيْلًا مِتَنَكُمْ وَأَنْهُمُ مُّتَّمُ صُوْنَ ، اورزکوٰۃ دیتے رہنا، بھرتم بھرگئے مگرتم بین سے تحور سے اور تم دھیان نہین دیتے ، عیسوی مذہب مین گوسب کھ وینے کا حکم تھا، مگر بی کا مبرایک کے لئے موزون نہیں ہوسکتا تھا اور نہ ہتر خص اس برعل کرسکتا تھا، دوسرے مذہبوت میں بھی اگر چیر خیرات اور وا ن کرنے کے احکام موجود تھے، تا ہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا ،اور نہ شخص پر قانو ٹاکوئی رقم واحب لاط تقی جب کے اواکرتے پروہ مجبور موسکتا تھا ، اسلام کی اس را و بین التحر رسول الشر ملم کی شر معیت نے اس با رہے مین سی این ممبلی کا رنا مدانجام دیا ،اس انهایت نوبی اور دقت نظر کے ساتھ، زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کارو كامعيا رعمومًا سالانه أمدنى سے قائم موتا ہے، إس كے اسلام فے ذكوۃ كى تدت سال سوكے بعدمقركى اور سرسال اس کاا داکرناضروری قرار دیا ، ساتھ ہی اس نے وولسے تین سرحقیے قرار دیئے، سکونا جاندی <sup>در</sup> عانورا وربیدآواد اوران مین سے سرا مکی علیمہ وسی وشرصین مقر کبین ،سونے عاندی میں عالیہ واج سے ا در میدا وا رمین دسوان حص<sub>ه</sub> حتین کیا ، جا نور و ن کی مختلف قیمون بین ان کی مختلف نندا و بران کی ق*درف* قبت کی کمی بنتی کے محافات منتلف ننرمین قرار دین ، میراس زکوۃ سے برقتم کے مصارف کی تعیین تحدید كى، اوراس كى تصيل وصول اور حمع و خرج كاكام مبين المال سي تنعلق كيا، ير تواجال تما القب لى حنبيت سے أن من سے سرا كي بهلو ير تمرلوب قدى كا كميلي حبنيت ا کونایان کرنا ہے، اسلام بن زكرة كى ابتيت اسلام كى تعليم اور تقررسول التدصلى التدعليد وسلم كے صحيف وحى مين نازك ساتا ما ته جو فر نفيدست ابم نظرا أب، وه ركو ق ب، ناز جفو ف الني بن سے ب، اور زكوۃ حقوق عبارت

ان دونون فرنفیون کا ہم لازم و مازوم اور مراوط مونا اس حقیقت کوشکشف کرتا ہے، کہ اسلام مین حقوق ا ، ساتھ حقوق عبا د کا بھی کمیان تعاظ ر کھا گیا ہے ، قرآنِ پاک مین جمان کہیں ناز کا ذکرہے ،اس کے متصل ہی ہمینہ زکوٰۃ کابھی بیان ہے ،چانچہ <del>قرآن</del> پاک بین بیٹن مقامات پر" آقام القبلوٰۃ "کے بعیب ت إَيَّنَاء النَّرَكِعَ ، آيا إِن مُثلًا أَقِيمُ وَالصَّلْعَ وَانْوا النَّكَوْعَ يِافًا مُولِالصَّلْفَ وَانْولالنَّكِعَ عَالَمُ النَّالْفَ وَانْولالنَّالِقَ فَي النَّالِقَ فَي النَّالِقَ فَي النَّالِقَ فَي النَّالِقُ اللَّالْقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ السَّلَّالِقُ النَّالِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُلْلُولُولُولُولُولِقُ الْمُؤْلِقُ النَّالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ النَّالِقُ النَّالِقُلْلِقُ الْمُلْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ ا ورز کو ۃ ا د اکر نے کی مدح یا اُس کے دینے اور مذ دینے والون کا تذکرہ اس کے علا وہ ہے اس معلوم ہوگا کہ اسلام مین زکواۃ کی کیا اہمتیت ہے، بارگا و نبوی بین اکرحب کسی نے اسلام کے احکام درفیت كے بین توسیشہ آپ نے ناز كے بعد زكواة كو بيلا درجہ دیا ہے جيجين كى كتاب الايان مين اس فعم كى عد د *حد شین بین خنین به ترتنیب طحه ظ* رهبی ہے ، بلکه کھبی کھبی وہ اسلام کے تسرا کطِ بعیت بین واخل کی کئی، چنانچەھنرت <u>جريرىن عب</u>داُنىڭە بىلى كەتە بىن كەرىبىن ئے رسو<del>ل اندەلىجە</del> سے سبيت تىن يا نون پركى تھى، ناز برها، ذكرة ونيا، اور برمسلان كى شرخوا بى كرنا" وفد عبد القيس نيست مرين نوت كے اشانه پر حاضر ہو کر حبب اسلام کی تعلیات دریا فت کین تواب نے اعال مین سپلے نا آنہ بھرز کوۃ کو مجگہ وی ، مهته مین جب انخضرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت معاً ذکو اسلام کا واعی نبا کر مین تعبیجا ہے، تواسلام کے ندہبی فرائف کی بے ترتیب تبائی کر سپیلے ان کو توحید کی دعوت دیٹا جب وہ یہ جا گئی توان کویتا نا که دن مین یانج وقت کی نمازاُن پرفرض ہے ،جب دہ نما زیڑھ لین تو انھین بتا نا کہا تھا نے اُن کے مال پرزکارۃ فرمن کی ہے، حمدان کے و ولٹمندون سے کیکراُن کے غربیون کو دی عالیکی صحاً بین جو لوگ نیر بعیت کے راز دان تھے وہ اس مکنہ سے ایجی طرح واقعت تھے، خِما کچھ انتخا صلی انتر علیہ وسلم کی و فات کے بعد حب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوۃ اواکرنے سے انگار کیا نو حضرت ابد کمرشنے اُن کے غلافت تلو ارکھنٹے ہی،حضرت عرشنے کہا کہ رسول اٹٹرصٹی اٹٹرعلیہ وسٹم نے فر ما گیا له يه وونون مدنينين صبح بناري كمّاب الزكرة عبداول مشهر بين، كه صبح بخارى عبد دوم طرف اكمّا ب لرد على الجمير،

کہ جو توحید کا قائل ہواس کا خون روانہین اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے ، حضرت ابو بکر ی نے جواب یا خدا کی قسم جونماز اورز کو قدیمن فرق کر گیامین اس سے لا و نگا کہ ذکواتہ مال کاحق ہے، خدا کی قسم اجر رسول اللہ ملکھ کے زمانہ مین بھیر کا ایک بیچ بھی دیا تھا وہ اس کو دنیا پڑ لگا ی حقیقت بین یہ ایک تطبیعت مکتہ تھا جبکو صفحت میں نیر ایک تطبیعت مکتہ تھا جبکو صرف شریعیت کا عرم اسمرار سمجھ سکتا تھا ، اس نے سمجھا اور امت کو سمجھا یا اور سرنبے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نازاور زکوۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی نظیمی زندگی صرف دّو بنیا دون کرونیا دون کے جہ بن مین سے ایک روحانی اور ووسری یا دی ہے، اسلام کا نظام روحانی نازباجاعت سے جو کسی مجد میں ادا ہو، قائم ہو تا ہے، اور نظام یا ڈی زکوۃ سے جو کسی سیت المال میں جمع ہو کرتقہ ہم ہو، مرتب ہو تا ہے، اس کے یہ دونوں جزین، اسلام میں ساتھ ساتھ نظراً تی ہیں، اوران کی انفرادی چینیہ سیکہ ان کی اجزاعی حیث یہ دونوں جزین، اسلام میں ساتھ ساتھ نظراً تی ہیں، اوران کی انفرادی چینیہ سیکہ ان کی اجزاعی حیث یہ دونوں جزین، اسلام میں ساتھ ساتھ نظراً تی ہیں، اوران کی انفرادی چینیہ کی جبعی عورت کے ملاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، گراس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جات ناب لگ کی جبعی عورت کے ملاوہ بھی اور ہو جاتی ہیں۔ گراس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتی بال بن کی ترب بہت کے حضرت ابو کم زئر کے جد خوان نے یہ کہا کہ وہ ذکوۃ بیت المال بین داخوۃ داخل کرنے برجو رکیا، کہ اگران کی یہ بات سلیم داخل کے بیاتی برائرے ان کی بیات سلیم داخل کی جو رکیا، کہ اگران کی یہ بات سلیم کی وحدت کا سربرت تہ ہوں وقت یارہ بارہ، اور سلی نون کی امامت و جاعت کا نظام کی وحدت کا سیم کرنے برجو برکیا، کہ اگران کی یہ بات سلیم کرنے تی بی کہ دونوں کی دورت کی سربرت تہ ہوں وقت یارہ بارہ، اور سلیانون کی امامت و جاعت کا نظام کی بات تبایل بی دونوں کی بات سیم کرنے تی بی کہ دورت کی امامت و جاعت کا نظام کی جو تی تباسلام کی وحدت کا سورت کا میررت تہ ہوں ہیں دورت کی دورت کی سے دورت کی سربرت تہ ہوں وقت یارہ بارہ، اور سلیانون کی امامت و جاعت کا نظام کی جو تبایل کی تباسلام کی وحدت کا سربرت تہ ہوں ہو تبایل کی تباسلام کی وحدت کا سربرت تہ ہوں ہو تبایل کی دورت کا سربرت تہ ہوں ہو تا کہ دورت کی سرب کا سربرت تہ دورت کا سربرت تہ دورت کی سربرت تہ کی تباسلام کی وحدت کا سربرت تہ دورت کی دورت کی سربرت تہ دورت کا سربرت تہ دورت کی سربرت تہ دورت کی سربرت تہ دورت کا سربرت تہ دورت کی سربرت تہ دورت کی دورت کا سربرت تہ دورت کی دورت کی سربرت تہ دورت کی سربرت تہ دورت کی دورت کی سربرت تہ دورت کی دورت کی سربرت تہ دورت کی سربرت تہ دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی سربرت تہ دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی سربرت تہ دورت کی دو

که صحر نجاری کتاب الزکوة حداول مشدا، شده در حقیقت حضرت ابد بکرصدی شکے طرز مل کا مفذ قرآن پاک کی بیر آیت تھی ، فا تُنْدُلُوا الْمُنْدَرِكِیْنَ حَدِّیْتُ وَجَدَّتُنُوهُمُ ، . . . . خوات آ ما اللَّه الطَّقَالُوعَ وَا تُولِ اللَّهُ كُولُةَ فَحَالُو السّبب بَعَصْمُورُ د نو جبر - ۱۰) ان مشرکون کو مارو جمان پاؤ ، . . . . . . . . . . . . . تواگروه تو جرکرین اور نماز کھڑی کرین اور زکوا ق دین توان کو افدادی و سے دولا نیز دکھیو صحیح بناری عبدووم ملاق اباب کرا ہیں الاختلاث ،

اسی وقت ورهم برهم بوجاتا،

الغرض زکوٰۃ یا د وسرے انفاظ مین غریبو ن کی جا رہ گری ہسکینو ن کی وسٹ گیری، سافرون کی ا مداد، تیمیون کی فبرگیری ، بیوا کون کی نصرت ، غلامون ا ورقید بون کی اعانت ، نماز کے بعد اسلام کی عبار كا دوسراركن سے، اوراس فرنفندكى يرسب سے بيلى ابميت ہے جر نداسب كى مايىخ مين نظراتى ہے، نكة كا أغازاور إس طرح عام فا ذكا أغاز اسلام كے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینی آگروہ رفتہ رفتہ کمیل کو پنجی ، اسی طرح زکواۃ لینی مطلق مالی خیارت کی ترغیب میں ابتدا سے اسلام ہی سے شروع ہوگیا لیکن اس کا پورانظام آستہ آستہ فتے کہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخون اور محدثون کواس با پرکرسشے مین زکرۃ کی فرضیت کی تعریح ملتی ہے، اس سے پیلے کے واقعات مین جرز کوۃ کا نفط آباہے، اس سے بریشانی بوئی ہے ، حالا ککم شروع اسلام مین زکرۃ کا مفظ صرف خیرات کا مراوف تھا، اس کی مقدار نصاباً سال، اور د وسری خصوسیتین جوزکورهٔ کی حفیقت مین دافل بین ، و ه بید کورفته رفته مناسب حالات کے میر ہونے کے ساتھ کمیل کو پیچین، محدرسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم کا بیغیام صرف و وتفظون سے مرکب ہے، فَداكا حَنْ أُورِ مِبَا يَبُون كاحْن، يبط لفظ كامظر اعظم فاز" اور دوسرے كانزكوة "ب، اس ك محدرسول الله مائل علیه و تنم کی دعوت عن حب بلند مهو ئی، تواس بیکار کی هرآواز، انهین و ونفظون کی تفصیل و تشریح تنفی اعضر ملى الترعليه وسلم عبى طرح بعثت سے بہلے عابر حرا مين جيب كرغدا كى يا د رغاز ) مين مصروت رہتے تھے ، اسی طرح بیکس اور لاچارانسانون کی دستگیری در کونة ) بھی فرمایا کرتے تھے ،حفرت فدیجیزا لکبری نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا،" آپ قرائیدارو ن کائ پوراکرتے ہیں، قرصْدارون کا قرض اواکرتے" غریب کو کمواتے ہیں، نہا ن کو کھلاتے ہیں، لوگو ن کو صیبیٹون میں مرو دیتے ہیں "غور کرو کیا زکوۃ اِنہیں فرائف کے جُروع کا نام نہیں ہے؟ اس نیا پر بیکمنا یا تکل جیجے ہے کہ نما ندا ورز کو ۃ تو اُم ہیں اور نہیں وواجاً له صحح نجاري جدا قل باسي اول ،

هی تنزی کا نام اسلام ب سور أو مرتر اگرچه و مي كي ابتداني سوره سے بيكن اس سرزمين مين وه تام سے موجه و بين اجن سے گے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کاعظیم الشان تنا ور درخت تیار ہوا، اس مین نا زکی تام تفصیلات کو صرف ایک نفظین اداکیا گیاہے، وَرُبُّكِكَ فَكُمِّن ، (مِنْ-١) ادراني بروردگاري اي كر. پروروگار کی بڑائی فاز کی روح ہے جواس سورہ مین موجودہ، اس کے بعدہ، وَكَاتَمُنْ نَسْنَكُورْ ، رمز - ا) اوربدلاست يا ب ك ك كي راحان نهر ، یجا وہ نیج ہومی سے مسأمل زکوٰۃ کے نام مرک وبار بیدا ہوئے ہیں ، مرتر کے بعد سورہ مزل اُثری س مین به تصریح دو نه ن عکم موجو د بین ۱ ور زکوهٔ کی کسی قد تفصیل همی کمینی ہی، كَاقِيْمُواالصَّلُونَةَ وَالْوَالذَّكُونَةَ وَأَقْرِضُولَ ﴿ اورَمَا زَكُرُى كُرُو، اورِزَكُونَهُ ووا ورا للْذكواجِاقِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا هُ وَمَا لَقُدَلِّ مُولِكُمْ نَفْسِكُمْ فِي وواورجوم آكي مِي كابين واسط اس كوفدا مِنْ خَارِيْتُونُ وَيُعَوِنُهُ اللَّهِ هُوَخَارِاً قُلْ اللَّهِ مُوحَارِلًا قَلْ اللَّهِ مُوحَارِلًا قَلْ اللّ بستف كى پانوين سال جب صرت حقو ونيره عرت كرك عبترك بين، اور خاشى في اين وربارین بلاکران سے اسلام کی عقیقت اور اس کی تعلیات دریافت کی بین ،اور صفرت جفون اس عِدا سِب "ين عِرَّلْقُر بركى ب اس بن ب ، اور وه بغير بم كو يرسكها ماب كه بم نا زير هين ، روز س ركيين ، اول ز کورة دین <sup>ای</sup> اس سے معلوم مواکه عام ز کورة یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی بین جو چیکا شھا'ا وروفد عبدا کے رجو تقریبا سے میں ایا تھا) موال کے جواب میں آئے جن احکام کی تعلیم وی ان میں ایک زکورۃ الله على المسترين جب نجاشى نى ما مرمهارك بينيف كه بعد البرسفيان سه جواس و قت تك كا فرنظ له منداحرطداول سيند، كه صحرنجاري ت الركورة،

اسلام کی تعلیات دریافت کین توانفون نے دوسری چیرون کے ساتھ زکوۃ دصدقہ کامبی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخد بی داضح ہے کہ سٹ شہ سے پہلے ملکہ ہجرت سے بھی پہلے ببتت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکرۃ کی تعلیم می موجو دشی،

لیکن جو نکہ محمد رسول استرعالیہ وسلم کا طریقے رتعلیم صرف نظر بیان کا بیش کرنا نہ تھا، بلکہ است کے علا اسلام کی تعلیمات کے ماقع ساتھ ساتھ تعلیمات کے افتقارا ور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفضیلی اجزارا وران کے متعلقہ احکام کی تشریح آہتہ آہتہ کمیل کو بہنچا ئی گئی، گرمغطمہ بین سل افرن کی پریشانی براگندگی، شکستہ جالی اور غربت وسکینی کی جرکیفیت تھی اس کی بنا پر آنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی پر اگندگی، شکستہ جالی اور غربت وسکینی کی جرکیفیت تھی اس کی بنا پر آنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی بیم مسکین اور عبوکے کو کھانا کھلا دین ، جانچہ اس زمانہ مین آئی تھے کے فیرات کی تعلیم دی گئی ،

وَمَا أَدْنُ مِكَ مَا الْعَقَبَدَ فَاتُّ مَ قَبَدٍ، اورتوكيا سجها كموه كمَّا نْي كياب، بمى دقر ضداريا

اَ فَرِلْطَعَاهُ فِي لِيُحْمِدِ خِي مَسْعَبُدِ، تَبَيْمًا قيدى يا غلام) كى گرون حير انايا موك كون ذَا مُقْنَ بَدِيهَ اَ وُمِيسَكِيْنًا ذَا مُنْرَبَدِي، مِن ناتے ككسى بِن باپ كے بچكو، يا فاك مين

رملد-١) برست موسّے می متاج کو کھا نا کھلانا،

عام و تن پر حضون نے محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس انسانی مهدردی کی بیکا رکونتین سنا ، عما ب آیا ،

و ہی ہے جربن با کچے بچہ کو د ھکا دیتا ہے اور غریب کے کھلانے پراپنے کو آما دہ نہیں کرتا، یہ بات نہیں ، بلکہ بن باکچے بچہ کی تم عزت نہیں کرتے اور آئیویں عمّاج کے کھلانے کی تاکید پنہیں کرتے ، فَذَ لِلْكَ الَّذِئَى يَيْدُعُ الْيَتِيْمُ وَكَلَا فَذَ لِلْكَ الَّذِئِي يَيْدُعُ الْيَتِيْمُ وَكَلَا عَنَى الْمَنْ لَكِنْ ، (ماعدن ١٠) كَلَّا بَلْ لَا تُسْتَمِّمُ وَلَا الْمِسْلِيْنِ ، (فير ١٠) حُكَلَّا بَلْ لَا تُسْتَمِّمُ وَكَلَا عُلَى طَعَا هِ الْمِسْلِيْنِ ، (فير ١٠) عُلَى طَعَا هِ الْمِسْلِيْنِ ، (فير ١٠)

ك يسح غيارى عليا قال أغازكما ب الزكلة وكما بالتفيير

در مسل نون کے افلاص باہمی مهدر دی ۱۱ دران کے جذبہ ترجم کی تعربیت فرمائی ،کد

وَكَيْطُومُونَ الطَّعَا مُرَعَلِي حُبِّدِ مِسْكِيلًا قَد الدوه رعاجِتند مون كم اوجرو) ممَّاح بتيم الو لَانْوِتْ مِنْكُوْرِ آءً وَلَا شُكُورًا، مرف فداك لئ كلات بن، تم س فدا لا فُوتْ مِنْ مَ سَ فد بدلا عِنْ

كَيْسِيْمًا وَاسْبِيرًا ، إِنْمَا نُطُعِمُ كُو لِوَجْدِ دِينَةِ مَعْ مَعْ مَا كَالِمَ مَنْ مَا كُلاتَ بِن واوركت بين اكريم تم كو

ېن نه شکه په ،

مرنيه منوره أكرحب مسلما نون كوكسي فدراطمينان بوا اورانهون نے كچھ اپنا كاروبار تسروع كيا توروزه کے ساتھ ساتھ سٹٹ میں صدقہ الفطروا جب ہدا، بینی یہ کہ سال میں ایک و فعہ عید کے دن نمازے ٔ سیلے ہر سلما ن سیر سواسیر غلّہ غدا کی را ہ بین خیرات کرے ، ناکہ غربیب و متّاج بھی اپنی عید کا د ن سیٹ جرکسا غوشی اورمسترت سے گذارین ، س کے بعد سلما نون کوصد قد اور خیرات کی عام طورے تاکید کگئی ، انھو<sup>ن</sup> ف دریا فت کیا، یارسول الله: عم کیا خیرات کرین،

وه پوچیتی بین که وه کیاخیرات کرین ،

يَسْتُلُونَكُ مَاذَابِيْقِقُونَ، (بقي ٥-٤)

ارشا و بوا ،

كدورا سيبغير)كرنهارى ضرورت سے جو كھ رج

قُلِ الْحَفْوَ،

رے، (اسکوخرات کرو)

یه زکوهٔ کی نبیین کی راه مین اسلام کامپلا قدم ہے ا<del>سیمے نجاری مین حضرت ابن عرب</del>ے کا قول نقل کیا، ک جب کامطلب ہیہے کہ زکرہ کی مقدار ونصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے سلما نون کو بیا کام تھا ،کہ جو کھیے ا بي ده فداكى دا ه بين خيرات كر دين ، آينه ه كے لئے كچھ بياكر نه ركھين كه اس وقت اسلام اور مسلما نو ن كى خا ای کیفقفی تھی بچہ دنون کے بعد صب میں نون کوفتو جات نعیب ہوئین زمینین ا درجا گیرین یا نھا میں تجارت کی ام شروع موتی تو مکم ہوا ،

نَا نُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا أَنْفِقُوْ الْمِنْ طُيتِاتِ ا مصلانو ابنی کمائی بن سے کھواتھی حیر من اور كُماكَسَنْتُم ومي التَحرُخِه الكُورِين الأرض على المراهب التين سي يداكرين الين سي (بقر ١٧- ١٣) كي غيرات مين دو، مسلمانون نے اس کی تیس کی تو خدانے ان کی تعربیت کی کہ اورہم نے اُن کوجرروزی دی ہے اس بین وَمِمَّارَ بِ ثِنَاهُ وَمِنْ فِي فِي إِنَّ اللَّهُ مِنْ فِقُونِيَّ ، ہے وہ کھے خرج (خرات) کرتے ہیں ، صحالتہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے یاس کھیدنہ تھا، خدا کی را ہ میں کھیدنہ کھی وینے کے لئے بے قرار بت تع ، خیانچیم به اکه برسلان برصد قد دیا فرض ب، توغیب ونا دار صحائب نے اکرون کی کدا ۔ فداکے رسول ایس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ مخت مزدوری کرکے اپنے ہاتھ سے بیدا کرے، خرو کھی فائدہ اٹھا ئے، اور دورسرون کو بھی صدقہ وے، اٹھون نے بھرگذارش کی کہ جب مین اس کی بھی طاقت نه بهو ده کیاکرے، فرمایا که وه فریا دخواه حاجمندگی مددکرے اصون نے بھروریا فت کیا که اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشا د ہوا" تو وہ شکی کا کام کرے اور برائی سے بیچے ہیں اُسکا صد فہ ہے " کھنم ا منگی نشر علیه وسلم کی ان ٹیرا نرتعلیات اورنسینون کا صحابہ بریہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جاکر بوجه اٹھاتے تھے ، اور اس سے جو کچھ ملتاتھا اس کو ضلاکی راہ مین خرج کرتے تھے ، لیکن بااین ممداب یک قام وب اسلام کے جنگ کے نیجے مع نمین ہواتھا،اوراس لئے اسکا لدى مرتب توى نظام مى قائم نەنھا، دىمغان ئىشگە بىن كىكى فتے نے تام غرب كواكىپ سررشتەمىن نسك كرديا ١١٠ دراب و ٥ وقت أياكر اسلام ابنا خاص نظام فائم كري، اس وقت يرآيت نازل بونى ، خُنْ مِنْ أَمْوَا لِهِ مُرْصَدَ فَنَدُ تُطُهِّرُونُهُ مَ ١١ مَ مُرْرِسُولِ الله الله الله عالى مِن ت

الفياعة: فان المان المانة والمانة المانة

## صدقر دركوة ) وصول كروكه اسك ذربيس تمان كو

رويز يميم بها

پاک وصاف کرسکور

( لومير سيما)

بنانچداس کے بعد نئے سال نعنی محرم ساف یہ مین زکواۃ کے تام احکام و قوانین مرتب ہوئے ، اس کی وصولی کے لئے تام عرب میں محصاون اور عاملون کا تقر مبوا، اور با قاعدہ ایک سیت الل کی صورت پر ہوئی، یہ نام احکام و قوانین سور کا برات میں مذکور ہیں، جرست کے آخر میں نازل ہوئی ہے، ز کُرْة کی مت کنیمین | اسلام سے پہلے زکرة کی مّرت کی تعبین مین بڑی افراط و تفریط بھی اقداق میں جو عشر يعني دسوان حصته مقرر كيا گيا تھا، وہ تين سال ٻين ايک دفعہ واحب ہو ّا تھا، راستننا ۱۸-۲۸) اور انجيل مین کسی برت اورز مانه کی تعیین ہی نرتھی ،اس بنا پر زکواۃ کی تنظیم کے سلسلہ مین سے بہلی چنراس کی مدے کا تعین نها، که وه نه تواس فدر قریب اور مختفرز ما نه مین واجب الادا مهد که انسان با ربا رکے دینے سے اکتا جا ا در بجاسے خوشی اور دلی یغبت کے اُس کو ناگوا را ورجبرمعلوم ہو،ا ور نداس قدر لمبی مدت ہو کہ غریو ن جکینو ا در قابل امدا ولوگون کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخنت تخلیف اٹھانی پڑے ، اسلام نے اس معاملہ مین ونیا کے ووسرے مالی کا روبار کو دیکھ کرایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکھ عَامِ مَدْن دنیانے فوسیسونے سی کرانے کاروبار کے کئے ۱۲ مینون کا سال مقرکیا ہے، جن کی وہ یہ ہے کہ آمدنی کا صلی سرمیشند مین کی بیدا وارہے ، اوراس کے بعداس پیدا وارکی خود ایاس کی برنی ہو<sup>لی</sup> تسکلون کی صفعتی صورت کاینا نا اوراً ن کا بویار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ڈربعوں کے لئے برضروری ت کہ سال کے مختلف موسم اورفعملین ، جا ڈا،گری ، برسات ، رہیے اورخر بھٹ ،گذرجائین ٹاکہ بیرسے سال کے آمد وخرج اور نفع ونقصان کی میزان لگ سکے اور زمیندا دکاست کار ، تاجر ، نوکر ، صناع ، ہرا کیب اپنی أمدنى وسرما بيكاحاب كتاب كرك اني ما في حالت كا اندازه لكاسك، برست جا نورون كي بيدايش اونسل سه این سعد طرمفازی مقال و ما رئ طبری داریم صری امطرو مراورب،

ی افزانیس مین بھی اوسطًا ایک سٹ ل گلتا ہے ،ا ن نام دجون سے بٹر نظم جاعت ، ہرحکومت اور ہر قدمی نظام نے محصول اور مکی وصول کرنے کی تدت ایک سال مقرر کی ہے، تمر تعیت محمدی نے بھی آگ بارہ بین اسی طبعی اصول کا تباع کیاہے ،اورایک سال کی مدت کی آمدنی پرایک وفعہ اس نے زکواۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سور ہ تو بہین موجہ دہے،جس بین زکوۃ کے تام احکام بیان ہوئے۔ ہن ،زکوٰۃ کے بیان کے بعدی ہے ،

إِنَّ عِنَّ كَالشَّهُ وْرِعِنْدَ اللهِ أَنْنَا عَشْرَ مِينِهِ نِ كُلْتِي اللَّهِ كَنْ وَكِ اللهِ فِينَهِ فِي شَهُرًا فَي كَيْبِ اللّهِ لَكِيمَ خَلَقَ اللّهُ السَّمْ فَ حَلَى وَنِ اللّهِ فِي مَعْمَا لُون كواورزمين كوسداكيا، وُلُورِ مِن ، رتوبد - ۵)

زگرٰۃ کی مقدار | تورا ہ سے معلوم موتا ہے کہ بنی اسرائیل مین زکوٰۃ کی مقدار ، پیدا وار کا دسوان حصتہ تھا،اور نقدین آ دهاشقال جو امیروغربیب سب پر مکیان فرض تما امکین زمین کی منتلف قسمین «و تی بین کهبین ز مین صرف بارش سے سیاب ہوتی ہے ، اور کہین ننر کے یا نی سے ،جما ن مزدوری اور محنت کا اضافہ ہوگا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصلات ہن ہعیں مرتبہ دولت بے محنت ،مفت ہاتھ آ جا تی ہے ، اور نَعِفَ اوْ قَاتِ سِحْتُ مِنْ سُكِرِ نِي يَّهِ تِي ہِے، اِس لِيُرسب كا كيبان عال نہين ہوسك، اَنجيل نے حسب سوال اس منظل کا کوئی عل نهین کیا الیکن <del>محدرسول انتصل</del>عم کی شریعیت کا ملہ نے علم اقتصا دساسی دیولینگل کانمی ا کے نہا بت صبح العول کے مطابق دوات کے فطری اورطبعی ذرائع کی تعیین کی اور سرایک کے لئے زکوۃ کی مناسب تنرح مقرر کردی اس سلسله مین ست سیالی بات میری که ننر تعیب محدید نے تورا تا کی قانونی ریسی ا در انجبل کی اخلاتی مدم تعیبن، د و نون حقیقتون کو اسپنے نظام میں جمع کر رہا، اس نے اخلاقی طور پر سرخص کو اجا ديدي، كه وه ايناكل مال يا نفعت مال يا كم و بني جه يا ب، اورحب يا ب خدا كي راه بين ويد ، اس كامًا اله كرى كى مدنت على خوالينية ، كائ كى أو، اونت كى كياره ، اورسينس كى بالاه مينياسي،

ا تفاق یا عام خیرات وصد تد ہے، نیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کرد یا کہ شخص کی دولت بین غریبون الر متاجون اور دوسرے نیک کامون کے لئے بھی ایک مقردہ سالانہ حصتہ ہے، اوراس کا نام آرکو ہے، جائجے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ بیک بین فرمایا،

اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِ مِنَ الْهِ فِي نَا نَبِينَ الْمَدِينَ الْمَرْتَ بِين الورجن كَ الون الَّذِيْنَ فَي المُولِهِ مِرْحَقٌ مَّعَلَّوْمُ اللِّسَالِدِ مِن الْكَيْدَ اور محروم كا معلوه وحقيجه وَلْمَحَدُّوْهِ اللهِ معلى حال

اس آیت سے صاف وصریح طریقے سے بیٹا بہت ہے کہ سلماند ن کی دولت میں غریون کا جو حسّہ ے وہ تعین ،مقرر،معلوم اورعلًا رائح ہے، جِنائحیہ قرآنِ پاک مین معَلَّمُ هاور مَعْلُومَاتِ کے انفاظ ہما لئے ہیں، وہا ن میں مقصو دہے ، اس سے نابت ہوا کہ <del>عرب</del> مین جو قوم کسی مذکسی طرح زکوٰۃ اداکر تی تھی ، اوسکی ہِ نترح شعین اور رواج پنہ بریتھی ، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر نیا تھا ، <del>عرب</del>یں اس قیم ى ذكاة مرت بنى اسرائل ا داكرت شے بحس كا كلم توراق بين مذكورى ،اوراس كى شرح بھى اس بين مقرر ہے، بعنی پیدا وارمین دسوان حصتہ، اور نفد میں نصف شقال، انخفرت ملتم نے اپنی حکمت رتبانی سے اجٹاک زکواۃ برختلف تمرصن مقرر فرمائین ، جوتمیت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے سیا دی ہیں، اوران شرحون کہ فرامین کی صورت میں لکھواکرا نیے عال کے پاس بھجہ ا یا ، نہی تحریری فرامین ندوینِ حدیث کے زما نہ کک بعینہ مفوظ نے، اور تدوین حدیث کے بعدان کو مبینے کتب حدیث میں دمج کیا گیا جرا جا کہا موجد دہیں، اس تام تفعیل کا فرج قرآن یا ک مین هی ایک منیت سے مذکورہے، یه ظاہر ہے کدانسا ان کی و وات صرف اس کی محنت اور مسرمایہ کی پیدا وارہے، اس کئے احول کا ا<sup>ھٹانا</sup> ایه به کرم مدتک محنت اورسرمایه کم لگتا مو، زکوته کی مقداراسی فدرزیا و در کهی جائے، اور جیے جایج ت ایر هتی ، اور سرماییکا اصافه به تناعائے ، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے ، <del>وب بین</del> مین یہ وسور تھا کہ قبیلون کے مشرا چوتھ وصول کرتے تھے، ای لئے وہ اپنے سر دارون کو مزباع ربینی چوتھ والا) کماکرتے تھے، تناید دوسری برانی قومون بین بھی یہ دستو رہوء ہندوستان بین مرشون نے بھی چوتھ ہی کو دائج کیا تھا، گرچ نکہ اسلام کو کلوٹو اورسپا ہیون کے ساتھ زیا وہ رعامیت مڈنظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو یا نچ کر دیا، اس طرح چوتھ رہے ) کے اورسپا ہیون کے ساتھ زیا وہ رعامیت مڈنظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو یا نچ کر دیا، اس طرح چوتھ رہے ) کے بجا ہے دولت کا بانچوان حقتہ فد ااور رسول کا حصتہ قرار پایا ، جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نامن اُنہ اُن فردریا یہ جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نامن اُنہ فردریا یہ کو کہت اور جاعت کی کسی اند فردری رمین صرف کرسکین ،

اس ترکوہ کا نام جنٹیت کے مال برعائد ہوتی ہے ، شمس ہے ، قرآن نے کہا ،

واغ کدو آانگا غیم نشر قرن نشر فائٹ بلید اورجان ہوکہ جو کھی کم کو نفیمت ملے اس کا پانچا اس کا پانچا میں کے لئے اور دسول کے لئے اور قرائیمند کو للرکھ سے اور قرائیمند کو للرکھ سے اور تالیمند کے لئے اور تیمون اور سافسہ کو لئے سے انسکا کین کو این السّب بلیا کے لئے اور تیمون اور سکینون اور سافسہ کے لئے اور تیمون اور سکینون اور سافسہ کے لئے ہے ،

مکری اس موقع برایک فاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جمادیا دشمندن سے لڑائی کا اصلی مقصد در اس موقع برایک فاصلی مقصد در اس موقع برایک ماس کی جایت اور از الکوئی مروجھول فیمیت کی نہتے دمن اس کی حایت اور از اس کی یہ لڑائی اسلام کی کئی ہیں جماد نہ ہوگی ، اور نہ اس کا کوئی تواب ملیگا ، اس کی طرف خود فرآن بات نواس کی یہ لڑائی اسلام کی کئی ہیں جماد نہ ہوگی ، اور نہ اس کا کوئی تواب ملیگا ، اس کی طرف خود فرآن بات بات اور ہوجو دہے ، اور آنحفرت میں اللہ علیہ و کم نے بھی متعد دعد تیون میں اس کی تشریح فرادی ہے ، اس بنا پر درحقیقت وہ مالی فیمیت جو لڑائی میں و شمنون سے باتھ آتا ہے ، ایک ایسا سرمایہ ہے فیمی اتفاقاً کا ہو تھا ہے ، اس سے بینکہ حل ہوتا ہے کہ جو بسرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً کا ہو تھا ہے ۔ اس میں بانچوان حقید نظام جاعت کا حق ہے ، یا حکومت کے مقرد ہو بالامصار و سے بانچوان حقید خوالی میں مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی مسلمان کے ہونھ آ جائے ، اس میں بانچوان حقید خوالی میں بانچوان حقید نواز میں بانچوان حقید نواز میں میں بانچوان حقید نواز میں بانچوان حقید نواز میں بانچوان حقید کی بانچوان کی بانچوان حقید کی بانچوان کی بانچوان

اور رمول کا ہے ، ماکہ و ہ جاعت کے مشتر کہ مقامد کے صرف بین آئے ، دہی ہے جس کی بنا پر " مکا زیمنی دفینہ بین ، جکسی کو بلامنت اتفا قًاغیہ ہے ہتھ آ جائے جمس رہنی پانچوان حصہ ) جاعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے ،

مخت اور سرایہ سے جود ولت بیدا ہوتی ہے، اس مین سے بہلی چیز زمین کی بیدا وارہے، تورا ہ نے بہلی چیز زمین کی بیدا وارہے، تورا ہ قرم کی بیدا وار پیشتر بعینی دسوان حقید مفرر کیا تھا بشر بعیت محمد ٹینے نمایت کلی بی کے ساتھ، بیدا وارک افتات کی بیٹے بیدا وارک ان اصاف پر ڈکو ہ مقرر ہوئی جہا کی اور تجادتی فائدہ اٹھایا جا سکے، اور نقصا کی کی ذائد تنہ کہ مفوظ رہ سکتے ہیں، تاکد اُن سے حسب نشار فائلی اور تجادتی فائدہ اٹھایا جا سکے، اور نقصا کی اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبر بوین اور ترکار بون پرجوایک ڈوروز سے زیادہ نہین رہ کتین، کوئی زکو ہ مقر زمین فرائی گئی، اسی طرح اس الیت پرجس مین نشو و نا اور ترتی کی صلاحیت نمین شکلاً الات، مکان، بہاس فرائی گئی، اسی طرح اس الیت پرجس مین نشو و نا اور ترتی کی صلاحیت نمین شکلاً الات، مکان، بہاس سامان، اسباب ، سواری تبہتی تیم ان برجی زکوٰہ نمین رکھی گئی، کچے دنون نک باتی رہنے والی اور نشو و کیا ہونہ نے دولی جزون پر کوٰہ مقرر ہوئی ،

ز مین کی و قومین کی گئین ایک و ه جس سے جو شنے اور بوئے کی محنت اور مزور دری کا خرج گوگاسگا کرتا ہے، گرموسی اور آفلیمی خصوصیت کی و جہ سے اس کے سیراب کرنے بین کا نشکار کی کسی بڑی محنت اور مزد وری کو وخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا ہنر کے بانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے آپ سے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی و ولت سے آوھی زکو ق بینی عشر (بل ) مقر کیا گیا، زمین کی دوسری قدم نسنی وہ جس کی سیرانی کا شکار کی خاصی ممنت اور مزو ورسی سے ہو، نشگا کو کمین سے بانی نما ل کر، لانا، یا ہنر بال بانی لانا، تو اس بین قیم اقدل سے میں نصف بینی بیروان حصد ربل ) مقر میوا، نقدی سے مواید حس کی ترتی ، حفاظت، نشو و نیا، اور افزایش بین انسان کوشب و روز کی سخت محنت کونی پڑتی ہے ، اور شرکی افزائش لئے بڑے سرایا کی منرورت ہوتی ہے ، اورض مین ہرقدم برجوری الم شدگی لوٹ اور نقصان کا اندشیا ر متا ہے، زمین کی د دسری قیم کا بھی اُ و حاربینی چالیسوان (لبہر) حصته مقرر متوا، رجا نورون کا ذکر آگے آتا ہی ا زمینی بیدا دار اور نقد سرماید مین شرح زکواه کی کمی دمینی کی ایک وقیق اقتصا دی علت اور تھی ہے ان ان کی صلی خرورت میں براسکا جنیا مخصرے ، صرف غذاہے ، زمین کے مالکون کو یہ چنر براہ ِ راست خود اینی منت سے مال ہو جاتی ہے ، اور زندگی کی سے بڑی ضرورت سے وہ بے بروا ہو جاتے ہین ، لیکن سونے یا ندی کے مالکون اور تاجرون کی جرد ولت ہے، وہ برا م راست ان کی زندگی کی اللی ضرورت کے کام میں نہیں اتی، ملکہ مباولہ اور خرید و فروخت کے ذریعیہ سے وہ اس کو عال کرتے ہیں ، و ہ کا شد کا رون کی بیدا وارکوخر مدکران کونقدر و پیه دیتے ہین،جس سے ان کی د وسری ضرورتین پوری ہو تی ہین، پیروہ ا یردا وارکولیکز گاؤن گاؤن شهر مشهر اور ملک بلک پهرتے بین ،اوراسکی هبی اجرت اواکرتے بین ، نیز خوت زمین کی پیدا وار عامل کرنے بین صرف ہوتی ہے،اس سے بدرجها زیادہ نقد کے مصول مین صرف کرنی پڑتی ہے، سونا جا ندی صدیون کے فطری انقلا بات کے بعد کہین سیدا ہوتی ہے، اور غلّہ ہرسال اور سال کی ہر فصل مین انسان کی کوشش سے بیدا ہوتا ہے،اس لئے سونا میا ندی کی قیمیت کا معیا رغلہ سے گران ترہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشنتا را ورزمینون کے مالک عمر ماً دیہا تو ن مین رہتے اور تہرون سے دور ہو<sup>تے</sup> بین انیزوه عمدٌ ما سونا چاندی اور سکون سے عمی محروم رہتے ہیں اس کئے نسبتًہ وہ قوی ضروریا ہے ، دین کی مالی خدمات اور شخصین کی امرا دمین اس « انفاق" بینی اخلاقی خیرات کی کرفت سے آزاد رہتے ہیں ، جن كوعمه مًا نقد صورت مين دولت كے مالكسه، اور تاجر لوراكيا كرتے ابن اس نيا يرهمي سخت عرورت تقح ران كے لئے قانونی خرات كى ترح الى زاين سے مخلف ركھى جائے، الدکواة کی تمرح مقدار کی تعیین مین اس نمس والی آمیت سے ایک اور نکته معادم مهزنا ہے کرخمس ك ينكته وزابن فيمني زاوالمهادس مان كيام،

مامت وحکومت کے تام داتی وقوی مصارف شائل ہین اس لئے وہ کل کاخمس بینی امقرر مدا اورزکوا ہ کے مصارف جیاکہ سورہ تو بر کوع مین مذکورہیں ،صرف آٹھ ہیں ،اس بنایر آٹھ مصارف کی شرح مقدار ہے کا ہ حصتہ ربینی ہے) مقرر ہوا، بینی سونا عاندی کی زکوٰۃ مین ان آٹھ مصرفو ن کے لئے مجموعی رقم عالیوان حصتہ رقع گئی، پھرغورکیجئے کہ سونا جاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مانل سونا ہؤان و ذنتو ورمون کو ۵ پرتقسیم کر و یجئے ، تو ٠٨م ہوجا کيگا، پرکل زکواۃ کی تنرصن لے وبلہ و بلہ و بلہ ايک د وسرے کا نصف يا ايک د وسرے کا مضاعف ہوتی ملی گئی ہین اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ تیقیم وتحدید صاب اور اقتصا دیات کے خاص مول برمنی ہے جا نورون پرزکوۃ توراۃ مین ہرفھم کے جا نورون مین دسوا ن حصّہ زکوۃ کا تھا الیکن چرنکہ سرقھم کے جانورون بن نسل کی افزایش کی صلاحیت اور مَدتِ افزایش (زمانهٔ حل) کیما ن نهین ہوتی ، نیز جاندرون مین دسوین بسیوین کا حصتهٔ شاع برتعدا دیرجیا ن نمین موسک ،اس سنے ان مین وسوین بسیوین کے بجا سے تعدا دیکے تعین کی ضرورت بھی ، شریعیت محدیہ نے اس نعق کو پورا کیا ، جنانچہ سی پہلے اصول ( پیدائیں اورا فنزائی<sup>گی</sup> مّدت کیفیت اورکمیت ) کی بنا برا وَلاَ بےنسل یا کمنسل کے جا نور ون کوزکوٰۃ سے ستنیٰ کر دیا ، مثلًا خیر کھوٹر ر یا ہند وستا ن مین ہاتھی ) بر کو ٹی زکڑ ہ نہیں، دوسرے جا نورون کی الیّت اور قرت وکیفیت افزائِش کے بحاظے حب ذیل تمرح معین ہوئی، یہ وہ تمرخا سرہے جو خو د انحفرت ملی انڈعلیہ وکم نے اپنی حکمتِ ر با نی سے فیصلہ فر اکر مطے کیا ، اور زبانی نہیں ، بلکہ فرامین کی صورت میں ، لکھواکر عمّا ل کوعنایت فرایا تھا، او غلفائے را شدین نے آسی کی تعلین حدو دِ عکومت میں بھیجو ائین ، او جب کی تعمیل آج کک برا بر بلا اخلاف ہوتی آئی ہے،

| شرح زكوة                               | نْهراو | نا هم عا نور |
|----------------------------------------|--------|--------------|
| الم الما الما الما الما الما الما الما |        | 5 21         |

ك احبار ٢٥٠ - ١٧ مل تف خفيدك نزد كيك خيل متناسله اورتجارت ك كورون من زكوة بي سواري اورجها ديك كهورون من نهين

| شرح زكوة                                      | تغداد                                        | نام جا نور |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| ایک بکری،                                     | مر و ح                                       | اونٹ       |
| د و کبری ا                                    |                                              | "          |
| اتین کریا ن ،                                 |                                              | u          |
|                                               | N 44 N 4.                                    | "          |
| اونٹ کا ایک سال کابچیّر                       |                                              | 4          |
| اونٹ کا دوسالہ کتے،                           |                                              |            |
| التين سال كااونٹ كابح <sub>ي</sub> ر          |                                              | "          |
| <b>                                     </b>  | 11 60 11 41                                  | ,          |
|                                               | 11 9. 11 64                                  | , ,,       |
| مین مال کے دوبیج ،<br>را رب سر                |                                              | "          |
| و و صال ۱۵ ایک جیر ،<br>تین سال کا ایک بچیر ، | ۱۲۰ کے بعد سرطالیس پر<br>۵۰<br>اور سربحاس پر | . ,        |
| کے نہیں،                                      |                                              | "          |
| ا بک بگری ،                                   | , <b>H</b>                                   | پرق        |
| رو مکریان،                                    |                                              | 4          |
| تين بكريان،                                   | •                                            | 4          |
| ایک ایک بگری،                                 | بھر ہر سو پر                                 | ,,         |
| کی نمین ،                                     |                                              | 500000     |

| شرم زکوة                          | تعدا و         | نام جانور    |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| ايک، و وساله کچی <sup>ال</sup> ا، | ۳.             | كاك بيل بعيس |
| تين سال کا ايك ،                  | ۴.             | "            |
| د و سال کے دو کھڑے،               | 4.             | <i>'</i> '   |
| ايك تين سال اور ايك شاكع،         | <b>6</b> *     | "            |
| تین سال کے درّو،                  | A =            | "            |
| پ تین                             | 9 •            | u u          |
| و وسال کے ذُوا ورتین سال کا ایک   | 1 ••           | "            |
| ايك د'وساله،                      | يھر ہر دنل مين | ı            |

« خدا و ند کے لئے نزر کرتے و قت ادے شقال سے امیرزیا دہ نہ وے اورغریب

كم نه وسع " رخروج ۲۰۰ م۱۱)

کیکن ٹنر بعیت محقدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں ، نا دار دین امقر وطندی، اوراُک غلامون کو جوسر مایینمین رکھتے یا اپنی آزا دی کے لئے سر ماییز مجمع کر رہبے ہیں ، اس سے بالکل ستنٹی کر دیا ، نیز دو

| کی کم مقدار رکھنے والون پر میں ان کی اپنی حسب فوائن اخلاتی خرات کے علادہ کوئی باتا عدہ ذکرہ مائد                                                                                         |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا نهین کی ۱۰ ورکم مقدار کی و ولت کامعیار سبی اس نے خود مقرر کر دیا ، سونے کی زکوٰۃ کو وہی اُ وجاشقال کھا ا                                                                               |                                                                                                               |
| الیکن بتا و یا که بیرآد معاشقال اسی سے بیا جائیگا جو کم از کم پانچے او تبید بعنی ببنِ شفال سونے کا مالک ہوا اور                                                                          |                                                                                                               |
| ۵ او قبید مین ۷۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دوسو درم چاندی کے سکتے ہیں ، بینی ایک او قبیہ چالیس وزم                                                                                        |                                                                                                               |
| کے برابر سبتے، وہ کمسے کم معیار دوات جس پرز کوۃ نہین صب ذیل ہے،                                                                                                                          |                                                                                                               |
| اس تورا دے کم برزگرہ مہین،                                                                                                                                                               | pi                                                                                                            |
| ياني وسن سے كم پرزكوة نهين ،                                                                                                                                                             | نلّه اور تنجل                                                                                                 |
| ياني عدد در در در                                                                                                                                                                        | اونرط                                                                                                         |
| ه نعل کیدر و را د در                                                                                                                                                                     | كاشي الماسي |
| יאין שת פ ני עי יי                                                                                                                                                                       | عبير کمري،                                                                                                    |
| پانچ او فیہ ربیں شقال سے کم برزگر ان کاری                                                                                                                                                | سو" لم                                                                                                        |
| ٠٠٠ درم سے کم پرزگر ہ درمین                                                                                                                                                              | بإذى                                                                                                          |
| اس معیارے امیروغریب کی سطون میں جدکیا ن رُکارۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہوگئی اور عواق                                                                                                     |                                                                                                               |
| نووزگوا ، کے سخی تھے، دواس تو ی تصول سے بری ہوگئے،                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| ان مُدكورة بالااتياري تعدا و جنسيت كا حملات كي وجدت كوشلف مي مكر ما في اللها دست                                                                                                         |                                                                                                               |
| ايك بي سياريم عني أني وسن غله وفلو درم جاندى اورياني او قيرسونا ورتفيانت اليساي ا                                                                                                        |                                                                                                               |
| به ایک او قید جیسا که معلوم بوچکا چاکنی ورم کے برابر سب ال نیا پرانج او قیم اور دور و درم برا بران                                                                                       |                                                                                                               |
| مله موجوده أنگریزی صاب سے بین مُنقال موناسات قدله سک اور دوسوروم جا ندی ۱ ۵ روپیج کے برا برہے ،<br>شخصین ابی داد دکتاب الزکوۃ باب من میلی الزکوج وجدالفنی علداول ۱۷۴۵ اسے المطالح نکنی ، |                                                                                                               |
| المحلق ايك وسوري وه الرجي بي سي كوعا و قا ايك اونش اللها مك إيو ا                                                                                                                        |                                                                                                               |

ى طرح أيك وسن عله كي تعميت أس زما ندمين جاليس ورهم اليهم شقال تعيى بيني بإنيج او قيد اورياني وسن كي قیمت و می دوسو درم یا ۲۰ شقال موگی ، حضرت مرسي كى تربعيت بين تين قىم كى زكوة تى الكياً وهاشقال سون جاندى كى، یر رقم جاعث کے خیمہ یا بھر سبت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی و نقر نی فردف وسامان کے بنانے بن خرج کیجاتی تھی ' (خروج ۳۰ -۱۳) ووسری خیرات بیٹی کہ کھیت کا تے اور کی تورَّت وقت حكم تفاكه جابجا كونون اوركوشون مين كچه د ا - نه اورهيل جپور وسيّے جانين ، وه غريمبرك اورساقو کا عصدتھا، (احیار 19-۱۰)اور سوم یقی که تبرمبیرے سال کے بورمیدا وارا ور جا نورون کا دسوان حصتہ خدا کے نام کیا ان لاجائے، اس کے معارف یہ تھے کہ دینے والاح الی وعیال کے بیٹ لمقدس عاکر جن منائے اور کھائے اور کھلائے ، اور لاوبو ن میں جو مورو تی کا ہن اور خدائے گھرکے خدمتگز ار بین ، نام نیا مقتبے کمیا جائے (اس کے برے بن ووفاندانی و را شعا سے گروم رکے گئے گئے) اس کے بعدیہ فرین بن المقدال كي نزان بين جم كرويا في نين كه ان سه مها فرون بتيمون اور بيا وُن كو كلها أكلها إما سه واستناس ( Left 9 500 PY (Scholes of Continues & work day & com إ - وه ما وست بن فدا ور نه و مح ورسمان منه واسلون كا حدث كرنا تا ابران الرحق اناات الم اور کا برن جه اس بها برسنت شرکا بوری اور دیا دست گا بوری که خادی کی مفرورت سافدادی کی ادرائي كالموقع ومعرون وقلي ما دعوا الله الله الكالم ا معاوت بي ما د كي براكيك ظاهرى تون الله غايش من الكار وياكيان كا سوسنه یا ندی کے مایانون ، قربانی کے ہنون اور قرابی کے سائے کورٹ کی کارٹری کی میں کارٹری کی کارٹری کا على برام علما قال باسيال الروق في الحارق ہو۔ جج اُن ہی پر واجب کیا گیاجن کے پاس زا دراہ ہو، اس لئے ہر تفی کو خوا ہ مخو اہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی،اوراس لئے یہ رقم بھبی خارج ہوگئی،

ہم۔ زکوا ہ کی چیز کو ہالک کے زاتی طروریات اور کھانے بین صرف ہونے کی عانعت کر دی گئی بکم

اگروہ مالک ہی کے ضروریات مین خرج ہوگئی تواس مین اثیا رکیا ہوا،

غوہ اس طرح وہ تام سامان اور زمین جوان مدون سے بمین، غریوب ہمکینون، اور مسافرون ور کو دے دی گئین ،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ تمریویٹ محتر کیے نے ذکوۃ کے سلسلہ مین بیض اور اصلاحین بھی کی بین ، شلاً

الا ۔ شریعیٹ سابقہ میں ایک بڑی کئی یہ تھی کہ ذکوۃ خورشخفین کے حوالہ نمین کیجا تی تھی ، بلکہ ذخیرہ مین ایم عہدو دنہین ایم عہدو دنہین مام انسانی ضرور تین صرف کھانے تک محدود دنہین ایمین ، اس کے شریعیٹ محدید نے اس رہم مین یہ اصلاح کی کہ فلہ یا رقم خورشخفین کو دے دیجائے تاکہ وہ جس مطرح جا بین دنی صروریات بین صرف کریں ،

ے۔ایک بڑی کمی بیتی کہ نقد زکاۃ جوادھ شقال والی تقی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے تفعوا تقی،اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکاۃ نیتھی، نمر بعیتِ محمّد بیتے بین شقال پرادھا متقال نقد زکاۃ وُ<sup>ن</sup> رسے سریمہ تا بہتناتا ہے۔

كركے اس كوهمي تا متر تحقين كے باتھون من ديديا،

۸ - فلد کی صورت یرخی کرمارے کا ما را بیت القدس چلا جا نا تھا، اور وہبی سے وہ بکو اکر تقسیم کیا جا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک جیدٹی سی قرم کے لئے توشا ید موزون ہو رسکتا ہو، گر ایک عالمگیر مذہب کے تام عالم مین منشتر بیچرون کے لئے یہ باکل ناکا فی تھا، اس لئے مناسب ہجھا گیا کہ ہر گلہ کی زکر ہ آوسی اتفام کے مشتقین مین صرف کیجائے۔

٩ - سبض منافقين اور وبياتي بدوون كي بر حالت تفي كدوه اس قسم كے صدقات كى لا يج كرتے تھے

حب تک ان کوا ما دملتی رہتی خوش اور طمئن رہتے اور حب نہلتی توطعن وطنز کرنے گئتے، اسلام نے ایسے وگون کا مند ندکرنے اوران کی مفت خدری کی عادت بدکی اصلاح کے لئے زکواۃ کے جلہ مصارف کی تعیین کر دی،اور تبا و یا که اس کے مستی کون لوگ ہیں اوراس رقم سے کس کس کو مدو د سجاسکتی ہے ، جنانجیہ سورهٔ تو مکے ساتوین رکوع مین اسکافعل ذکرہے،

١٠ - اگرزکوا ہے مصارت کی تعبین نہ کیا تی، اور اس کے ستحقین کے اوصا ن نہ تبا دیئے جاتے، تو ہی تام سرایه خلفاء اورسلاطین کے ہاتھون مین کھلو نا بنجا تا ، اورسلطنت کی د وسری آمدنیون کی طرح یہ تھی آ عیش وعشرت کے پرتکلف سا مانون کے نذر ہوجا نا ،اس لئے ناکید کر دمگی کہ جوغیرستی اس کو لیگا ،اس یه حرام ہے، اور شخص کسی غیرستی کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیگا تو اس کی زکوٰۃ ا وانہ ہوگی ، اسی نبدش کا تیجہ

یہ ہے کہ سلمانو ن مین زکوۃ تا بامکان اب ککے صبح مصارف میں خرج ہوتی ہے ،

۱۱- اس قیم کی مالی ر قوم حبب کوئی اپنے ہیروون پر عائد کرتا ہے۔ تواس کی نهایت قری برگمانی ہو ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے فاندان کے لئے ایک وائمی آمدنی کاسلسلہ سیداکرنا جا ہتا ہے ،حضر<del>ت</del> . موسیٰ کی شریعیت مین زکواه کاستح<del>ق حضرت بار و ن</del> اوران کی اولا در نبولا دی ) کو تنهرایا گیا تھا، که وه خاندا کائن مقر ہوئے تھے، گرانخفرت ملی التر علیہ وسلم نے اس قعم کی بدگانیون کا ہمیتہ کے لئے خاتمہ کردیا،اور اینے خاندان کے لئے فیاست کے ارکوۃ کی ہر تقطعی طور برحرام قرار دی ،

١١- قرآن محد من زكوة كالمصمارت قرار دين كنه .

ہے جن کے دلون کو املام کی طرف ملانا ہے ، ادر گرون عوالے میں جا وان بری ان می

إِنَّمَا الصَّدَ وَاكْ لَلِفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ ﴿ وَكُوٰةٌ كَا مِال تَوْمِيدُ نَ مُكَينِوَنَّ م اورزَ كُوَٰةً كَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلِيكُا وَالْسُوَكَ لَفَاتَم فَنْكُو بُصُرُونِ فِي صِغْدِين كَام كرنے والون الْخُران لوكون كيك الرِّفَا جُ الْعَارِمِيْنَ وَفَيْ سَبْيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّينِيلِ، فَرِيْضَةَ مِّنَا لِللهِ

ا ورضاکی راه مین، اور شیا فرکے باره مین، په ضاک طرف سے عمرایا مواہد، اور خداجاننے والا اورت والا ہے، داس لئے اس کی یفقیم علم وحکت پرمنی

كالله عليم حكيم،

فقرارمین ان خو د دارا درستورالحال ننرفا کو ترجیح دی ہے جو دین ۱۰ ورسلما نون کے کسی کام میں مفرو ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری پاکری یا بریہ پارٹمبین کرسکتے اور حاجمند موسنے کے با دجو وکسی کے آگے ہاتھ بميلات، اورايني أبروا ورخود داري كربرهال مين قائم ركفة بين، چناني فرمايا،

لِلْفُقْرِ إِنَّ الَّذِينَ الْحَصِرُ وَافْيَ سَبْلِ اللَّهِ السَّمَالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللهِ كَ يَسُتَطِيْعُونَ صَرْبًا فِي أَلَا خَضِي مُنْهُمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال الْجَاهِلُ اغْنِيِّاءَمِنَ النَّعَفُّمِ نَعْمِ فَهُد عِلْ عِينِين سَكَّة، أواتف ان كه نها لكن كي وتم اُن کوبے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو ان کے چرہ بهای نیم مود که ده حاجمند این ، ده لوگون سے لینکر مین

بِسِيًّا هُوْ لِكَنِيْتُلُونَ النَّاسَ إِلَىٰ فَا لا

تَمَامُ تَحْقَيْنِ كُو درج بدره, الْن كَى ابهتِيت ١٠ ورا بينه تعلق كے كا فاسے ونیا چا ہئے، چنانچے آى سور ہ يرفي وَأَقَى الْمَالَ عَلَى حُتِيهِ ذَوِي الْقُرْبِ اور صِ فَ عَداكَ مُبَت ير، (يا مال كى محبت ك ن فرو با دجور ) قرابت مندون بنیمیون بسکینون سا مانگنهٔ والون،اور (غلامون یا مقروعنون کی )گرم

وَالْيَنَنَا فِي وَالْمَسَاكِينُ وَانْزَالْسِيْدِلِ وَالشَّامِلِيْنَ وَفِ الرَّغَابِ ه

چھڑا نے میں ال ویا ،

اس کی فی فاردگوئے کے بعد ہے، ن. قُلُ مَّااَ لَهُ تَعَامُ مِّنْ خَبْرِ فِللْهَ الدَّنْرِ فِللَّهَ الدَّمْرِينَ كَهِ مِنْ مِ السِيْمِ ال مُرتِيعَ وَكُ مَّااَ لَهُ تَعَامُ مِنْ خَبْرِ فِللْهَ الدَّمْرِينِ فَي لَكُومِ مُعْمِ السَّرِيعَ كرو، وه السِيْم الناس كَلْ فَرْرِينُ مِنْ وَالْمِسَاكِينَ فِي الْمُسَاكِينَ فَيْ الْمُسَاكِينَ فَيْ اللَّهِ مِنْ مِكِينُون ، اورما فركساتي، و و ضرور تمندون اسلام سے سپیلے عام طور پریسمجا جا تا تھا کہ قرائبمند و ن اور ریشتنہ دارون کے دینے سے، جنبی ہمگا ا وربے تعلق لوگون کو دینا ژیا وہ تواب کا کا م ہے،ا ور اس کی وجہ میں بھی جاتی تھی، کہ اسپنے لوگون کے وینے مین کچھ نہ کچھ نفسانیت کا اورایک حیثیت سے خو دغرضی کا ٹیا ئبہ موتا ہے اکیونکہ وہ اپنے ہی ریشتہ دارہین،اوران کانفع ونقصان ا نیا ہی نفع ونقصان ہے ہمکن دحِقیقت بیرایک تبھم کا اغلاثی مظم اور فرمیب تھا، ایک انسان برد و سرے انسان کے جوحقوق ہین وہ تا متر تعلقات کی کمی میشی پرمینی ہین ٔ جوبتنا قریب ہے، آنا ہی زیادہ واکیے حقوق اس پرا در اس کے حقوق آپ پر ہین ، اگر میر نہ ہو تو رشتہ داری اور قرائبمندی کے فطری تعلقات باکل لغواور مل بوجائین انسان پرسے پیلے اس کا پناحق ہے، بھ ا ہل وعیٹ ال کاأون کے جا نزحقو تی اواکرنے کے بعداگرسال مین کچیزیج رہے، تواس مین مقتہ یا كے سے ذیا دہ سخى قرا تبدار میں اچانچ ورانت اور تركه كى تقیم بن اس اصول كى رعایت كىكئى ہے، يهجناسي كداگه قرابت دارون كوترج دي ائه ، نه د وسرے غربيون كاحق كون اداكرے گا، ايك قعم كامفا لطرب، ونيامين برانسان كى ندكسى كارشته دار خرور ب، اس بنايرا كر سخف ايني رشته وارون کی خبرگنری کرے توکل انسا نون کی خبرگیری ہوجائیگی، اس کے علاوہ اس مقام پراکیب اورغلط فہمی ہی<sup>ہ ہا</sup> جي كو دور موجانا جا سيخي متعقين مين بانهم ايك كو دوسرے يرجد فرقيت ميں اس كا مدار دو بيزون برہے ا مک تو دینے والون سے ان اُنتخاص کے قرب و بعد کی نسبت ، د وسرے ان اُنتخاص کی عاجون اور عزور تون کی کمی دیٹی، قراتم ندون کی ترجیج کے میعنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی صرورت کتنی ہی کم اور عمولی مؤ ان کو اُن لوگوك تيزيج ہے جن کی ضرورت ،اور حاجمتندی ان سے کمپین ژیا و ہ ہے، بلکرمسلکہ کی ص را اگر دو وز ور تر نسب در ابر کے ماخمن ہون اور ان من سے ایک کی اور نا دوست ایم سایہ و تو و ہ اُسپ کی امدا دکا ٹریا د مشخق ہو گا ابنی صروریت اور ہا جت کی میا دا ت کے بعد تعلقا نت کی کمی وہیٹی ترزیج ى د دىمراسىب بنے كى، نىڭرىپىلاسىب ؟ اورىيرانسان كى فطرىت بىن ، كەلىپى عالىت بىن) وە اسىنىي مۇنزۈن

اور دوستون کوترجیج دے ،

فقرارا ورساکین مین سے ان لوگون برج بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیگ مانتے بھرتے ہیں ان کو تزجے دی گئی ہے جو فقر د فا قد کی مقرم کی گلیف گوارا کرتے ہیں بمکن اپنی عزّ ت وآبر وا ورخود لڑا ک<sub>و یا تھ</sub>سے نہین جانے دیتے ،اور لوگون کے سامنے ہاتھ نہین تھیلاتے ہیں ، یہ تعلیم خو و <del>قرآنِ</del> یا ک<sup>نے</sup> دی ہے ، جبیا کہ اوپر بیان ہوا ، نیز انخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ماکید فرما فی ہے ، آنیے قرایا "سکین و هنمین ہے حب کوایک دولقے دربدر پیم<sub>ا</sub>ایا کرتے ہین "صحائیٹ نے دریا فت کیا پیمرکو<sup>ن س</sup>کین ار نتا د ہوا" و ہ جس کو حاجت ہے بیکن اس کا پتر نہین جلتا، اور و مکسی سے ما نگتا نہیں ہے اس تعلیم کے دومقصد ہیں ایک تو یہ کہ ان سمیک ماسکنے والون کو تو کوئی نہ کوئی و سے ہی دیگی،اور و مكيين نهكين سے يا بي جائين گے اس كئے ان كى طرف اس قدرا غنا ضرو رى نهين ، اسى تدم ان متورا تھال مکینون کی طرب ہونی جا ہے ، جوصبرو قناعت کے ساتھ فقرو فاتھ کی تکلیف بر داشت کر ہیں، کہ ان کی خبر مہتو ن کونہیں ہوسکتی اوراکٹروہ امدا دسے محروم رہجاتے ہیں، دوسرامقصدیہ ہے كەشىرىعىت بىنى تىلىم اورغىل سەيە تابت كردى، كەب حياگداگرون كى ع.ت اس كى نىڭا ەيىن نىمات کم ہے، اور وہ ہرحال میں اس بے حیاتی کو نابسند کرتی ہے، شرىعيت نے مصارف ند كواة كى نعيين وتحديد اس غرض سے بھى كى ہے، تاكہ نېره س كو ما سكنے كى بہت نه مورا ورمبرکس و ناکس اُس کو اپنی آمد نی کا امک آسان فررییه پذیجیوے ،جیبا کہ ببض منافقین اور اہل بادیج نے اس کو اپنے ایمان واسلام کی قبیت سمجہ رکھا تھا، بی*ن نجہ و حی النی نے ا*ن کی پردہ وری ان لفاظ<sup>ان</sup> وَيْنَهُ مْ فَيْنَ يَكْمِدُ كَ فِي المُسَّلَ فَتِ ادر بعض ان من سايد إن جرَّج كوريم ركم) فَإِنْ الْعُطُولُ مِنْهَا رَضُّوا وَإِنْ لَّهُ رُكْتِطُوا لَوَ لَا مُعْطَولًا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

ك صحيمه ملى تب الزكوة إب المكين لذى لا يَعِدُ عن و لا نعبلن له فيتصدق عليه ،

ملے توراضی ہون اوراگر نہ لے تو وہ ان خوش ہو جو جائیں اور کیاخر ب تھا اگر وہ اس پر راضی رہے ہو جائیں اور کیاخر ب تھا اگر وہ اس پر راضی رہے ، جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا اور کھے کہ ہم کو اللہ ب ، ان کو اللہ اپنی ہم اور کی رسول وے رہیں گے ، ہم کو تو حدا ہی جا جے ، ذکوۃ ترح ہے غریبوں کی ، کمینو فدا ہی جا ہے ، ذکوۃ ترح ہے غریبوں کی ، کمینو کا ، اور ان کا کا کا مرک کے والوں کا ، اور ان کا کی جو ان کی اور ان کا کا کے جوانے میں ، اور خدا کی را ہ میں ، اور مسافر میں نے چوانے میں ، اور خدا کی را ہ میں ، اور مسافر میں نے خدا کی را ہ میں ، اور مسافر میں نے خدا کے میں ، اور مسافر میں نے خدا کی ما ہوئے ہیں ،

مِنْهَا إِذَاهُ مُ مِسَيَحَطُونَ، وَلَوَ الْمُمْ مُنْهَا اللهُ مُ مَنْهَا اللهُ مُ مَنْهَا اللهُ مُ اللهُ مَن فَصْلِهِ وَاللهُ مُنالِكُ اللهُ مُن فَصْلِهِ وَاللهِ اللهُ مُن فَصْلِهِ وَاللهِ مُنْهَا اللهُ مُن فَصْلِهِ وَاللهُ مُنْهَا اللهُ مُن فَصْلِهِ وَاللهُ مُنْهَا اللهُ مُن فَاللهِ وَاللهُ مُنْهَا اللهُ مُن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(نورب ، دم)

له الرواد واكرات سالزكوة باب ن عطى المسدقة ومدالفني

ایک دفعه ایک شخص نے آخفترت ملی اقد علیہ وسلم سے زکرۃ کے مال مین سے کچھ یا نے کی درخوا کی ، آپ نے فرایا" استخص ؛ اقد تعالیٰ نے مال زکرۃ کی تقییم مین کسی انسان کو بلکہ بغیبر بک کو کو کی اتنا نہیں دیا ہے ، بلکہ اس کی تقیم خو دا نے ہاتھ میں رکھی ہے ، (ور اُس کے آٹھ مصرف بیان کر دیئے ہیں ، اگرتم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہو گی" اسلام میں زکرۃ کے مصارف یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیرو فلاح کی ہرضم اور ہرصنف کو عمیط ہیں نقرا اسلام میں خوا تا ہے آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیرو فلاح کی ہرضم اور ہرصنف کو عمیط ہیں نقرا سنگائن ، روزی کیانے میں میکن موجو وہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی طروری خدمت ہیں مصروف ہیں ، کورہ علی ، کورہ علی ہیں موروث ہیں ، کورہ

اپنی روزی کمانے کی فرصت نہین یاتے ، جیسے ملغین، نرہبی علمین کا لیا طالب علم جو مِلْفَقَتْمَاءِ الَّذِيثِيَ بِسُ وْلَفِ سَبِيْكِ اللَّهِ ۗ وَكَا بَيْمَنْطِيْعُ فِي ضَنَّ بَا فِي أَهْ كَيْضِ بَين اسى طرح واقِل بين صبطرح انحفرت <del>عنی انٹرعلیہ وسل</del>م کے زمانۂ مبارک مین اصحاب صُغَرِ داخل تھے ، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی بور میں تنے اور کوشش کے با وجو داینی روزی کا سامان بیداکرنے سے اب مک قاصر دہے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں، وَالْعَامِلِيْنَ عَلِيْهَا، نِينِ المام كَى طرف سے صدقہ كَيْتَعيل وصول كاكام كرنے والے بھى اس بيسے اپنے کام کی اُجرت یا سکتے ہیں؛ اور وَالْمُؤَرِّفَا غَجْرِفُكُو لُمُصَّرِّ (جن کی مالیبِ قلوب کیجا ہے) میں وہ لوگ د افل ہیں ، جنگواہمی اسلام کی طرفت ، کمل کر ٹا ہے ، یا جن کو اسلام پرمضبو طاکر نا ہے ، حَدِفِ الحِرَقَابِ (گرو کے چیٹر انے بین) اس سے مقصو د و ہ نلام ہیں جن کی گر دنین د وسرون کے قبضہ میں ہیں اور اُن کو خرید کر آزا وکرنا ہے ،اور و ہ مقروش ہیں جو ایما قرض آ کے کسی طرح ا دانتین کرسکتے ، که النّحالیمینَ (مَا وا ن مَظَا والون) سے مراورہ نیک لوگ ہیں جفون نے دوسرے لوگون اور قبیلون ہیں مصالحت کر الے کیلئے ی الی ضانت کی ذمہ داری اینے اوپر سے لی ہے ، یہ الی ضانت ایک تومی نظام کی حیثیت سے زکافہ کے میت المال سے او اکیجامکتی ہے ، وَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (غدا کی راہ مین ) ایک وسیع مفوم ہے جو ہرقم کے ٹیک کامون کو نتال کیے ، اور حسب ضرورت کھبی اس سے مذہبی لڑائی ، پاسفر جے ، یا اور د وسر نيك كام مراوك ما مكتي بن اور دَا بْنِ السَّبِينِ إِسافِر مِن الرَّاسِ ما فرون كى ذا تى مروك علاوه یا فر د ن کی راحت رسانی کے سامان کی تیا ری شلًا راستون کی <del>در</del>تی ، بلیون اور سیا فرخانون کی تعم يكى دانل ہوسكتی ہے ، یہ بن زكاۃ كے وہ آٹھ تقررہ معارف جن بن اسلام نے اس قوى د مذہبی رقم له اکٹر نقی سنے نی سپل دندست مرا د حریث جما دیا ہی، مگر یہ تحدید میں معلوم **ہوتی ایسی آبیت گذر کی بلفف**راً جا لَاذِی اُستھیمُٹی میان نی سیل اٹریت یا لانفاق مرونہ ہما ونہیں، ملکہ ہز کی اور دینی کام مراو ہی، اکٹر فقیا ، نے یہ بھی کما بچکہ زکواۃ میں تملیک سنجی کمٹی تعق مكيت نبا ما عزوري بحرا كران كالمندل بوللفقراء كي لام تمليك يرمني بمو مهت كي شتير بمو موسكتا بموكد لام انتفاع موا بطي خكّ تككير

رقم كوخرچ كرنے كى تاكىدى ، سكينون، فقيرون ١٥١ زكوٰة كاست المم معرف يرب كه اس سے لنگوے ، لولے ، اندھ ، لو ترسے ، كوڑھى، معذورو ن کی امداد مفلوج اور د وسرے معندور لوگون کی امدا دکیجائے ، نا دار متیمون بیواؤن اور اُن لوگون کی خبرگیری کیجائے جو اپنی کوشش ا ورجد و جمد کے با وجو د روزی کا سا ما ن نتین کریا ہے ، یہ زکوٰ ہ کا رف ہے جو تقریبًا ہر قوم مین اور ہرند مب مین ضروری خیا ل *کیا گیا ہے ،* ا ورا ن شخفین کی یہ قابلِ نیک عالت خودکسی مزید تشریح کی محتاج نہیں ،لیکن اسلام نے ان کے علا وہ زکوٰۃ کے خِیدا ورایسے مصارف بھو کے ہیں جن کی اہمیت کو فاص طور سے صرف اسلام ہی نے محدوس کیا ہے، غلای انساد افلامی انسان کے قدیم نمرن کی سے بوھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک کرون سے صرف اسلام نے کا ٹ کرانگ کی ،غلامو ن کے آزاد کرنے کے نضائل تباے ،ان کے ساتھ نیکی،احیان ا در شن سادک کی تاکید کی ۱۰ وران سے ٹر حکر ہے کہ زکو ہ کی آمد نی کا ایک خاص حصتہ اس کے لئے نا مز و فرایا کہ اس سے غلامون کو خرید کراڑا و کیا جائے امکین چونکہ غلامو ن کواڑا و کرنے کی لی<sub>و</sub>ری قیمت یا اس کی آزاد کا لیو را زر فدیہ ہرایک شیخش بر و اشت نہین کرسکتا تھا ،اس لئے ذکوۃ کی مجبوعی رقم سے اجماعی طورسے اس قر کو ا داکرنے کی صورت تجویز کی ، انسانون کے اس ورماندہ طبقہ ریبہ آنا بڑا تظیم انشان اصان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیت ٹرنیا کے معنین کی فہرست مین نظر نہین آسکتی ہنچہ ارسلام علیہ استلام کی شریعیت نے مرت اس لئے کدانسانون کے اس واحب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزا دی واپس ملے اپنی اتست پرامکے انمی ر رقم واحب عقرادی، که اس کے ذریعہ سے بکی کے اس سلسلہ کواس وفت تک قائم رکھا جائے ،حب تک ونیا کے تمام غلام آزا دنہ ہو جائیں، یا اس تھ کا دنیا کی تمام قومو ن سے خاتمہ نہ ہوجا ہے، . <u>ساف</u> گذشته زمانه بین سفر کی منگلات اور دقتون کو بیشِ نظر رکه کرسه به اَسانی سمجه مین آسکتا ہے که <sup>فیام</sup> کی امدا داوران کے گئے سفرکے وسائل و ذرائع کی اسانی کی کنٹنی ضرورت تھی بصحرا وربیایا ن جُنگل اور

میدان آبادی اور ویرانی بهر مگیرآنی جانے والون کا آتا نگار بتا تھا، اوراب تک پرسلسلہ قائم ہے ،

ید وہ بین جو اپنے اہل وعیال، عزیز و قریب، دوست واحباب، مال و دولت سے الگ ہوکرا تفاقات
اور حوا دیت کے سیلا ہے بہرکہان ہے کہاں کھاتے بین اُسٹے پاک کھانے کھانا، پینے کیلئے پانی بونے کیلئے بانی بونے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کا اور سے کھانا، پینے کیلئے بانی بونے کے اس سے خرورت تھی کہائے کئے اور سے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کا اور اب بھی بنوائے جائے بہن ،
اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں ،

آپ که سکتے بین که اب اس اٹیم اور کیل کے عهد مین میتنا مشکلین افعالزاکن اور داستان یا رنیہ ہوگئی ہین ، اب ہر گبراچھ سے اچھ ہوٹل : نیرسے بیزسواریان ، بڑے سے بڑے بیک، اوراً مدورات كاسا ما ن كرينے والى كمينيا ن قائم ہوگئى ہين، اورسفروحضرمن كوئى فرق نبين را ہے، مگرغور كيجے تو معلوم ہوگا کہ جو کھیے ہواہے یہ صرف و ولتمندون اورسرمایہ وارون کی راحت واًسا میں کے لئے ہو آ اوران کے ان نے طرتقون نے پرانے طریقیون کے پرانے آنارکو حرمت علط کی طرح مٹا دیا ہے، اُج متدن دنیا کے بڑے سے بڑے پر ونق نہرون سے بے کر معمولی دہیا تون کک میں جا ن امیرا در دو سافرون كے نئے قدم قدم ير بول، ريشران، قهو ه فانے اور آرام فانے مدعو دين، وہان اس بورے میحی ماک بین حفرت میسے کی طرح ایک غریب سافرے نے کمین سرد کھنے کی جگر نمین کسی کی جیب میں جب کے کئی نیک کا نوٹ اور کے کئین اس کے لئے ہوٹلون اور آ فامت فا نوٹ کے تمام ور وا بندہین کیا یہ انبانیت کے لئے رحم ہے جکیا یہنی نوع انسان کے ساتھ ہور دی ہے جلیکن ان تمام ملکون کے طول وعرض میں جرمح ترسول امتر حتی امتر علیہ وسلم کے غلامو ن کے قبضہ میں آئے ،سراؤن ،م<u>سا</u>فر کنوون اور دمان خانو ن کا و ه و ربیع سلسله فائم مبرگیا که ایک غربیب سلما ن آبین کے کما ر ه سے جِل کرنگا كالك كاون من بارام وأسال سي وأنا خارا وربندوسان كاس سر عدوم كاس مر تک اهلاً باهكِ واوطاناً باوطانٍ كهمّا موا بے خطر علاجاً اتھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت أن اسلاک الکون مِن جو ابھی بورب کے سرما بر دارا نه طور وطرات سے واقعت نہیں بین ، غریب مسافرون کو و ہماً واللہ ورا مرا داور دولتمندون کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جان گردسیاح بزرگ دستان کے مقولہ کے مطابق ،

شع مکوه دوشت وبیا بان غریب نیست سر جاکه رفت خیمه ز د و بارگاه ساخت جاعتی کا مدن کے خراجات [ حب کک منتشرا قرا د ایک شیراز ہ مین نہین مبندرہ جاتے ہفیقت میں جاعت کا وجود ۔ انہین ہوتا ، کیکن جاعت کے وجو دکے ساتھ ہی ا فراد کی طرح جاعت کوہمی ضرور پا بین آتی ہیں،جاعت کے کمز درو ن،مندورون،اورمفلسون کی مدد،جاعت اوراس کے اعول کی حفا کے لئے سرفروٹیا نہ مجا ہدہ کی صورت بین اس کے اخراجات کی کفالت اجاعت کی آمدورفت اور سفر کے وسائل کی ترقی وتعمیر جاعت کی خاطر جاعت کے مالی نقصان اٹھانے والون اورمقروضون کی ہا کرنا، جاعت کے ان کارکنون کو معا وضہ دینا ،جو جاعت کی مذہبی ،علی تعلیمی غدمات بجا لائین ،اور اس ر قم کی فراہمی اور نظم ونسق کے فرائف انجام دین ، زکوۃ سی نظام جاعت کا سرایہ و ولت ہے ، ز کوۃ کے مقاصد فوائد کو ہ کا صلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خو و لفظ" زکوۃ "کے اندرہے،" زکوۃ "کے کی ا معنی <sub>" یا</sub> کی" اور" صفائی "کے ہین بعثی گنا ہ اور دوسری روحانی قلبی اور اخلاتی برأبی<sup>ن</sup> سے یاک وصاف ہونا، فرآن یاک بین یہ نفظ اسی عنی بین بار بار آیا ہے، سور ہ وائمس بین ہوا قَدُ أَفْلَحُ مَنْ زُكَّهُا وَقَدْ خَابَ مَنْ مراويا إوهِ بن النِّي نفن كواكِ مان كياكُ نامرا دیوا، وهی نے اسکو مبلا اورگنده کیا، دَسْهَا، رشمس،

مرادیایا وه بجر پاکسه وصانت جوا ،

ایک اورسور ہین ہے . عَدُ اَفْلُ مَنْ تَزَكَٰ ، راعلی ۱۰) یہ تزکیہ اور پاکی وصفائی نبوت کے اُن تین عظیم انشان خصوصیتون مین سے ایک ہے جنگا ذکر قرار بِ پاک کی تین چار آیتو ن مین آیا ہے ،

و ہ نبی خدا کی اتبین بڑھ کراُن کوسنا ناہے ، اور اُن کو گنا ہون سے پاک وصاف کر ناہے ، اور اُن کو کتا ہے اور حکمت کی ماتن سکھا تاہے ،

يَنْكُوا عَلَيْهِ وَالْبَيْهِ وَيُزِلِيهِ وَلَيْكُومُ وَلَعَلَّمُمُّمُّ اللَّهُ وَجَعِمَ وَلَعَلَّمُمُّمُّ

تزکیز نس ان آبون سے اندازہ ہوگا کہ ذکوۃ اور تزکید لینی پاکی وصفائی کی ہمتیت اسلام اور تسریت رحمہ میں کتنی ہے ، بید دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نیس کی ہارت ذرب کی ہمل خابیت اور نبوتون کا میں مقصد ہے ، انسانون کی روحانی و نفسانی بیار لیون کے بڑے حصہ کا سبب تو خداسے خوف و رجام اور تعلق و مجبت کا نہ ہونا ہے ، اور اس کی اصلاح نمازسے ہوتی ہے ، کیکن و و سرا بڑا سبب ، ماسوئی اسلام کی مجبت ، اور مال و د ولت اور دیگر اسباب و نیاسے دل کا تعلق ہے ، ذکوۃ ہی دوسری بیاری کا علاج منافزہ کی موقع برجب بعض صحائبہ ہے باغ ولبتان کی مجبت کے سبہ جوان کی دولت تھی، خور شرک علاج منافزہ کی موقع برجب بعض صحائبہ ہے باغ ولبتان کی مجبت کے سبہ جوان کی دولت تھی، خور شرک کا عدامت میں عدم شرکت کا جرم صا در ہوا ہے ، اور جران کی صداقت اور بچائی کے باعث خدانے ان کو معاف کی اسپان مخدر سول الشرمتی الشرعلیہ و خطاب کرکے قرآنی پاک مین ارشا دہے ،

خُذْ مِنْ آمُوَ الْجِهُ صَدَقَاتُ تَطَبِّرُ هُدْ الله كابون مِن سے ذكوٰۃ ہے كران كوپاك وُنْذَكِيْهِ نِهَا، وتوبر - ١٣) وصان بنا،

اس آمیت سے تابت ہواکہ اپنے محبوب مال بین سے کچھ مذکچے فداکی راہ بین دیتے رہنے سے انسانی اس آمیت سے تابت ہواکہ اپنے محبوب مال بین سے کچھ مذکچے فداکی راہ بین دیتے رہنے سے انسانی انسانی کے اکبینہ کا سے بڑا زنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہوجا تا ہے ، بخل کی بیاری کا آن ملاح ہوجا تا ہے ، مال کی حرص محبی کم ہوجا تی ہے ، دوسرون کے ساتھ ہمدر دی کرنے کا جذب ابھر تاہی ، مال میں خود خوشی کی بجا ہے وائن کے لئے اپنے اور پراشیار کرنا انسان سیکھتا ہے ، اور ہی وہ دلوارین

ہیں جنیر تہذیبِ نفس اور حنِ خلق کی عارت قائم، اور جاعتی زندگی کا نظام مبنی ہے ، قرآن مجید میں سو دا ورصد قدمین جو حترِ فاصل قرار دی گئی ہے، دہ یہ ہے ،

يَحْتَحَقُ اللهُ الرِّيلِ وَمُجْرِبِ الصَّكَ قَاتِ ، (بقوسم الضراسو وكو كُمُّ مَا اورمد قركو برعامًا ب،

کیکن اس کا پیمطلب بنین که در حقیقت سو دمین نقصان اور صدقه کے مال بین اضافه بوتا ہے کیو بنتا بدہ بالکل برعکس ہے ، بنکہ اُخروی ٹواسب وگنا ہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اسلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سودگرخضی دولت بین اضافہ کرتا ہے ایکن جاعتی ولت کوبربا دکر دیتا ہے جس سے پوری قرم مفلس ہو جاتی ہے اور اُخرو ہ خص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ وعطاسے قرم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہوکر قومی دولت کامقدل نظام باتی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی سر کرتی ہے ، اگر سو دلینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ مین بڑجا تا ہے ، تو اس کی مدو کے لئے جاعت ایک نگی کی بر بک نہیں بلاتی ، لیکن مررقہ دینے والے کی امدا در کے لیے بوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے ،

ایک اور بات به به کرسو دخوارای فدر حریس اور طاع موجاتی بین کدان کو مال کی کثیر مقدار محلی کم نظراتی به اور جوگ صد قداور زکوه و بین که این که حرص بین آنا ایک بر بیان که بر میان که دولت برقبضد کرنایت ، آخرای توات و الله این می دوله این می می می می این می دوله این می دولت برقبضد کرنایت ، آخرای توات دوله این می دوله این می می می بر بیان دوله این می دوله این می دوله و خیرات این می دوله این داد داد این دوله این داد این دوله ای

افلاقی محاس کانگر بنیا دہے ، بلکہ محدرسول اللہ صفی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ وحکیا نہ طریق سے ، بااد شا و
فرایا کہ لیس العنی من کنڈ العرف ولکن العنی غنی النفن ٹی ، ٹوگری دولت کی گڑت کا نام نہیں ہے بلکہ ول
کی بے نیازی کا نام ہے ، اسی مدیث کا ترجم سعدی نے ان تفظون مین کیا ہے " توانگری بدل ست نہا ہے 
د وسرے تفظو ن میں بیدن کمو ، کہ دولت الدنی کی زیادتی کا نام نہین . بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے ، اس بنا برکیا کسی کو
یغیر فانی دولت حرص وظع سے نہین ، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حال ہوئی ہے ، اس بنا برکیا کسی کو
ذکو ہ وصد قد کے مطر ، مزتی اور صلح اخلاق ہونے میں شبعہ ہوسکت ہے ؟

سود خوارکو و وسرون کے لوٹے سے آئی فرصت کمان ملتی ہے، کہوہ و وسرون کی مدد کا فرط اور اسکینوں اور دہ آن کی اسکی سے دو ترسے مصیبتوں اور دقتوں مین تینیسین اور دہ آن کی اسکی اسکی سے فائدہ اشھا کے ایکن جرز کو ۃ اوا کرتے ہیں ، وہ ہمینیہ تا بل ہمرد دی آشخاص کی ٹوہ ٹین سگیہ ہے ، ہین قاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اسکی مدد کرکے اس کے زخم دل برمرہم رکھ سکیں ،

ابھی امانت کی گل تدہیر از کو ۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حقہ غریون اور حاجمند ون کی امرا دہے ،

انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدروی کی ہے ، اور اس کی تبقی اور سکین کیکئے اس کے زخوش آئیدا لفاظ استعال کے بین ایکن تیکھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی تیکی توقع اورا مید کے بڑے بڑے بڑے بڑے باتھ اپنی کا ہی سے دوز میں ہوسکتی بھر ردی کا بنوست و یا ، اور اسس کی شیرین کا ہی سے دوز میں ہوسکتی بھر ردی کا بنوست و یا ، اور اسس کی شیرین کا بھر کے ساتھ اپنی کلی ہمرد دی کا بنوست و یا ، اور اسس کی محمد کی سے نبری اور وی کی بینے دروا فرائی کو خوا وزا کہ کو خوا وزا اور سکینوں اسکینوں اور سکینوں ایک اور سکینوں ای کی مردوا فرائی کو مور تردون کر مورت سے بسری اور دوما فرائی کو مورت دومق کی بینوں اور سکینوں کی بناہ کا سایہ تھا، اور سکینوں ای برخور کو کر مورت کے دورت کو دومین کی بناہ کا سایہ تھا، اور سکینوں ایک کر بناہ کی ساتھ اور کی بناہ کا سایہ تھا، اور سکینوں ای برخور کر کی برخور کو کر میں میں میں میں میں میں ایک کر کو کو کو کر کا میں میں میں کا مورت سے بسری اور میں کہ کی کو کر دومی کی میں کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کا کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو ک

ك يخارى كناب الرفاق باب الغنى عنى المنفس،

کے مقرّب درباری اوراسلام کے معرکون کے خلص جانبا زشے آب کی نظر میں انسان کی غربیالہ منگرستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم عنی نہ تھی ، نہ دولت دامارت عزّت دوقار کے مراد دن تھی ، بلکہ صرف نیکی اور بر ہمیزگاری ہفیلت و ہزرگی کا اسل معیارتھی ، حفرت میں خوایا کہ مبارک ہمین وہ جود میں اور بر ہمیزگاری ہفیلت و ہزرگی کا اسل معیارتھی ، حفرت میں خوایا کہ مبارک ہمین وہ جود کے غریب ہیں ، کیونکہ آسان کی با دشا ہت اخین کی ہے ۔ آنحفرت میلی انٹرعلیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار دا بجاز کے ساتھ اس مطلب کو اوا فرایا ،

جو دولتمند بين وي غريب بين،

إن المكثرين هـمالمقلِّون،

اس کے دوسرے منی یہ ہدئے کہ جرغ یب ہین وہی دولت مند ہوسکے،

بھرانھین خوشخبری دی که غریب رجنگوخدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دیاہے ) دلوت والو ن سے بہ سال پیلے حبنت مین دافل ہو گئے،

اسلام نے ان روحانی تعلیون اور بشار تون کے ساتھ جومز برکام کیا، وہ ان کی دنیا وی تعلیفون اور مصیبتون کو کم کرنے کی علی تدبیرین ہیں، جبکا نام صدقہ اور زکوۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس علی ہمدر دی اورا مانت کو صرف افلاتی ترغیب و تنویق تک محدو دنہیں دکھا، بلکہ اس کے لئے دوقیم کی تدبیرین اخت یارکین ایک میر ہر سلمان کو نصیعت کی جس سے جننا ہوا بنی دولت سے ان کی مدوکرے، یہ افلاتی خیرات ہجنا جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق "ہے سیکن چونکہ یہ افلاتی خیرات بشخف کو اس ضروری نیکی پرمجو رسم نمین کرتی اس لئے ایک مقدار میں انفاق "ہے سیکن چونکہ یہ افلاتی خیرات بشخف کو اس ضروری نیکی پرمجو رسم نمین کرتی اس کے ایک مقدار میں انفاق "ہے سیکن چونکہ اسیا قانو نی محصول عائد کیا جس کا صلاح اور ان کا ناہم فرس ہے، اور اس مجبوعی ترت میں کا بڑا صقہ خویون اور متماجوں کی اعلاد و اعانت کے لئے صفوص کیا، مذہبی ذرف ہے ، اور اس مجبوعی ترت میں کا قابل تو تو حید اور ناز کے دیدجس چیز کا حکم دیا وہ بھی زکوا ہوئی مجان کہ بھی کہ کا میں نائوں گئی ہوئی انداز میں انداز ہواں نفر دلا ماجری یہ خطرن گؤتی انداز کی تعدد جس چیز کا حکم دیا وہ بھی زکوا ہوئی مجان کہ نائوں نیکا کا میاد ہوئی کی ایک کو کا حکم دیا وہ بھی زکوا ہوئی کہا گئی کھوئی میں انداز کی دیدجس چیز کا حکم دیا وہ بھی زکوا ہوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھ

معراس کی شبت ان کو یہ دایت فرائی ک

توخذمن اغنیاء همرونزر قرعل و دان کے دولتمندون سے لیکران کے غریون فق ایمان کے خریون فق ایمان کے خریون کے خریون فق ایمان کے خریون فق ایمان کے خریون کے خریون

صحائی نے آپ کی ہدایت کے بموحب ان دونون قسمون کی خیراتون پراس شدت سے مل کیا کہ جو استطاعت ندجمی رکھتے ہتے، وہ بازار جاکر مزدوری کرتے ہتے ، "نا کہ جو رقم ہا تھ آئے وہ غریب و معذور بھا کیون کی اخلاقی اعلان تاک اس طبقہ کی دلجو کی بھا کی داخل کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اوراس معا ملہ مین خود آپ نے بہال تاک اس طبقہ کی دلجو کی کہ فرمایا" اگرکسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و نعر بانی ہے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے "اس سے زیا یہ کہ اس کی جی ما نعت کی گئی کہ جو تھا رہے سامنے ہا تھ بھیلائے اس کو سختی سے واپس مذکریا کروہ

نَا مَنَا لَيَتِ بَيْمَ فَكَ نَفْهَنَ وَ المَنَالِقَ المِنَّالِيلَ تَوْتِيمِ كُودِ إِيانَهُ كُرَاوِرِ مَا تَكُنَّهُ وَالْحَالُونَ الْمَنْ فَيْ وَالْحَالِقَ الْمُنْفَوْنَ، وضحى - ا) جَرْك ،

سائد ہی بیمبی علم ویا کہ اگرتم کسی ما تبند کی مروکرو تواس پراحیا ن مت دھرو، کہ وہ تمر مندہ ہونائیم غدا کا فنگرا داکر و کہ اس نے تم کو میٹنسٹ وی اور اسکی تو فیتی عنا برے کی، احبان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حبا سے کی طرح ٹوسٹ کر مبٹیر جائیگا، فرمایا ،

الم شُرُطِلُوْ اِلْمَانَ وَالْكُوْلِي مَا اِنِي فِرا عِن وَالْمَان وَهُرُ مِا طَعَهُ وَ مِعْكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس نطف ، اس مدارات ، اوراس و تحو نی کے ساتھ مخاررسول النہ منی النہ علی وستم نے فداک عکم اس نطقہ وستم نے فداک عکم سے انسانی سفت کے فائل و مسر من اور ایک و وسر سے انسانی سفتہ کی انسانی میں اور ایک و وسر سے ملک میجو بخاری ، جلد دوم عقمہ ۱۹۰۷ کی جاری کی انہمیر ،

ی مدوکاسبتی بڑھایا،اگر بیحکم عرف اخلاقی حیثیت سے یا صرفت مہم طریقیہ سے ہوتا، یاسب کوسب کچھ دے آوا کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کعبی اس پراس خوبی، اس نظام اوراس یا نبدی کیسا تھ عل نه موسکتا، اور آج بھی مسلیانون کے سامنے یہ را ،کھلی ہوئی ہے، اور کھ مذکھ ہر مگہ اس پرعمل بھی ہے ، نہیں سبب ہے کہ سلما نوت رامیر کم بین قرویسے غربیب وممثاج بھی کم بین ، جیسے د وسری قومون بین نظرآتے بین، تاہم افسوس سے که ایک تدت سے سلمانو ن کا بیر نظام سخنت انبزی کی حالت بین ہے، اور بُکی نظیم کی طریف سے عفلہ: برتی این ہے میں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہارا ہر قسم کا جاعتی کام منتشرو براگذہ ہے، دولتمندی کی بیار بون | دولتمندی اور تمول کا مسله بهشه سے دنیا کے مزاہب بین ایک عرکه الارا بجنو<sup>لی</sup> حنیت سے میلاار باتھا، بھو ویٹ کی طرح تعین لیا نہ ہے، بت بین زنو و وائمندی لو ئى تحقىركىكىي اور نەغلىپى وغرىبەن كوسرا يا گىيا ہے، بېڭگو يا سىجېت كونىقىل ھيولە دىياكىيا ہے، كېكىن مىيىت اور بو ده ست، دوایسه نرسه باین نین دولت کی بوری تحقیر کیکی به عیاتیت کی نظرین دولتمندی اور نموّل، نیامت کی راه کا کا ٹاہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تاکمہ نیا ت نہیں یا سکت جب تا ہے، بیگھ جواس کے ہاں ہے خدای را وین ٹانہ دے، تجبل میں ہے کہ ایک ٹیکو کار دولتن نے حضر سے تعبی کے الى ت كا طريقه وريا فت كيا توجواب من فرطيا، «اگر توکال مواجا مهاہے تو جا کے سب کچھ جو نیراہے دیجے ڈال اور محتا جو ل کو دسے و و و د لمنت در تعلیم کی گرسی بو کروا کی انسی انسل مین منه کر مفرستان کی مند مایا ، « بن تم سے بیج کئی ہوں کہ وہ لمن کا اسمال کی با دشا ہے سے اس واعل ہونا سنتی ہے: الكرس فرستان ولكراونت كامونى كاكرت كدواناس تاكان ي كه و دلتمنّه شاكى با وننا م منه بين داخل م د ۴ (متى ۱۹-۲۷-۲۲)

بو دھمت نے نیک لوگو ن کو ترک دنیا گیلقین کی ہے ،اور ہرقیم کی دولت سے پاک ہنے گی ہم کی ہے ، اور ایسے لوگو ن کے لئے بیرسا ما ن کیاہے کہ حب وہ بھوسکے ہو ن تو بھیک کا بیالہ مسکر لوگو ن کے رروا زون پر کھڑے ہوجائین ہمیکن <del>مقررسول انٹر ملی انٹر علی</del>ہ وسلّم نے ،ان دونون طریقیون کونا بیند فر<u>ایا ان</u> یہ ہے کداگر د ولت اپنی بری چیزہے تو اس برائی کو دوسرون کی طرف تقل کر دینا ۱۰ ان کی خیرخو اہی نہ ہوئی و تتمنی مو ئی، اوراگرغرست کوئی برائی کی چیزہے توسب کچھ د وسرو ن کو دیکرخو واسی حال مین بنجا ناکهان کی ا ا در اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہرشخص کے لئے کیسا ن مفیدنہین ہے ، نہ نفس دولت فرسٹ تہ کوٹیطا ۱ ور مذنفن غربت شیطان کو فرشته بناتی ہے جس طرح دولتمندی و نیا مین ہزار و ن سب یہ کا ریون کی محر ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہڑارون جرائم کا باعث ہے،اوران دونون خرابیو ن سے انسانونِ کابجانا ایک نبوت غظمای کا فرض تھا، و ولت جهنیت د ولت ،اورغریت برختیت غربت نیک بدا اورخرفر و و نو ن صفتو ن سے مایک ہے ، ملکہ نبکی کرنے کی عام صلاحیّت اور اہلیّت کے محافظ سے و مکھا جائے توامیک نیکو کار دولتمندایک نیکو کارغریت بدرجهانیک کے مواقع زیا دہ رکھتا ہے، اس کئے دولت کے سلام کی نگا ہیں خدا فعمت بوالعنت نهين ابمغرب عيب نهين خيرب شرنهين حياني قرآنِ ياك مين متعد وموقعون يردو لُوْمْيْرُاوِرْ فَعْمَلِ سِي تَعْبِيرِكِيا كَيْ جِي اور اما دين سي عبى دولت كى ففيلت أبيت موتى ب، خِنائِد انحفرت منى الله عليه وسلّم كه ايك صحافي في مرتبي وقت يه جا باكد انياسا را مال واسياب فرا کی را ہ بن دے دین، آنیے فرمایا کہ تم الق عیال کرغنی حیوٹرجا کو، بہ اس سے بہترہے اکہ وہ لوگون کے سے ا نه محبیلات نے بچرین یہ آئیں کے حلقہ بکوشوں مین دولتن بھی تھے ، اورغربیب تھی ، اور دونوں آ کے دربارت برابر کی منیت رکفت محف ایک دفدغ بیون نے اکر عرف کی کہ یا رسول اللہ ایمارے دولتمذیعا کی توہم سے سبقت نئے جانے ہیں، ہم جنگی کے کام کرنے ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں اوراس کے علاوہ وہ خیرات جی کر له خاری کی سه الوصایا باب ان تیرک ورنترا غنیار خرس ان تیکفندان س،

ى ،جرىم نهين كرمايت ، أسيب ف ان كوامكِ وعاسكما ئى كه يه يليره ايياكر و، دولتمنا بسجابيون نے يرسا نفرو ، هي وه دعا براسعت سك ،غريون ني يعر ماكر عوض كى تواتي فرمايا " يه خدا كافعنل سيحب كوميا ب وسك . أتخضرت صتى الشرعليه وسلم نے اس عظیم الشان مسئله کوجه دنیامین بهیننه سے عیر نفصل ورنا سطے شدہ حیلاً اربا تھا،اپنی روشن تعلیما و تلقین کے ذریعہ سے ہیشہ کے لئے مل کر دیا،ایک دفعہ آ نیے تقریمین فرمایا کہ 'لوگو! مجھے تھاری نبست جو ڈرہے، وہ دنیا کے خیرو برکت کا ہے "عمار نے بوجھا" یارسول اللہ او دنیا کے شیرو برکت ًا بِ كاكيامقصود ہے " فرمايا" و نيا كا باغ و مهار" دعيش و نشاط اور مال و دولت ) ايكىشخض نے كمآيا رسول "بنا کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے ہ سائل کا نشاریہ تھاکہ دولت جرخیرو برکت ہے وہ فقنہ کیونکر ہوسکتی ہی آ ہے سوال سنکر ذرا ہ مل کیا ، بچر میٹیا نی سے سپینہ کے قطرے یو چھے ، بچر فروایا" مجلائی سے مجلائی ہی پیار ہوتی ہے، نیکن و ولت کی مثال ایک ہرے جبرے حیا گا ہ کی ہے،جب کو موسم مہارنے سرسنرو نثا واب بنایا ہ جىب نىفن جاندر حرص وطبع مېن آگر حتراعتدال سے زيا د ہ كھاليتے ہين تو د كھو وہي فيرو بركت كى چنران كى ت اورموت کا باعث مج جاتی ہے ، نیکن جہ جا نور اس کو اعتدال ہے جرتا ہے ، حب اسکا سے بیرجا تا ہے، تو وہ وصوب کے سامنے ہوجاتا ہے، اور کھے دیر حبکالی کرتا ہے، فصلہ با سر سیکہ رتا ہے، اور بھر حریب کمکٹ د ولت ایک بخشکوار حزیب ، تو حیخص اس کوصیح طریقی*ری خرج کرے تو ی*ه دولت اس کیلئے <sup>ب</sup>نترین ید دگاریج، جو خوص اسکو صحیح طریقہ سے عاصل نہیں کرنا اکلی مثال ایس ہے جلیے کوئی کھا تا جیا باتا ہے ، اور سیزیین ہو تا ہ اس تقریر مین آخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسلم کے اہم نکتہ کو واضح فرا دیا اور بّا ویا کہ نفن ولت خیرو نهین سے ، ملکه اس کا درست و نا درست طریقیر حصول اور جائزو نا جائز مصرف خیرو شرہے ، اگر درست طرقیم سے وہ حال کیجا ئے اور میلی طریقہ سے خرج کیجائے تو وہ نیکیو ن اور بھلائیو ن کا بہتر سے مہتر ذرائیہ اگراس کے حصول وصرف کا طریقہ جیجے نہیں، تو و ہ بری ا ور شراً مگیزے، اخلا تی محاسن و معائسہ، امیروغریب له صحیح نجاری وضیح مسلم با ب استحباب الذکر معدالصله ة تله صحیح نجاری کنا ب لزگوة ، وکنا ب لزید والرقا ق إ ب ما يخدر من مرتوانه

د و نون کے لئے کیسا ن بین ایک سے فی و فیا من ومتواضع امیزا ور ایک قناعت بینندا ورصا بروشا کرغریب اسلام کی نظر مین نصنیات کے ایک ہی در حبریر این ، اسی طرح ایک مثل بخیل امیرا ورخوشا مری اور لائھی فقیر ہتی کی ایک۔ ہی سطح پر این اس سلئے صرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولمن فرا کے اندان کی اصلاح کیا ہے اور درسری طرف غریبون اور فقیرون کی امرا داور دستگیری کے ساتھ ان کے افلاق و عا دانت کومبی درست کیا جائے ،اسلام مین رکورۃ ای غطیم اشا ن دورار قداصلاح کا نام ہے ، اس سلساله بين انحفرت صلى الله عليه وسلم كى تعليم في سب ميل حصول و ولت كن ما مرط لقيون، وهوكا فرسیب، خیانت الوث مار جو اسمدو وغیرہ کی سخت سے شخت ما نوست کی، سرمایہ داری کے اصول کی حابث نہیں کی ، اور اس کے سب اسان ترین ذریعے اورغریون کے لوٹنے کے سب مام طریقہ سود کو حرام طابق اور خدا اور رسول سے الا انی کے ہم عنی فرمایا ، جرزمین ایمنی بڑی ہوئی ہے اس کو حوصی اپنی کوشش سے آبا د و ايراب كرس داى كى كاس قرادى، چانچ فرمايا" زين مداكى ب، اورسب بندے نداك بندسة بالى بو ئسی مرده زان کو زنده کرسے و ۱۰ سی کی ہے " رطیانسی سفیر ۲۰۱۷) منزوکہ جا ندا دکا مالک کسی ایک کوندین ملک لیندار استحقاق تمام عن بزون كواس كاحصته دارينا ديا، ما لك يفقه صكواميراسلام كينفى ملته ينهن بلكه لورى جاعت كى ملكيت واد ديا، قطرت كى ال بخشون كوجران فى محنت كى ممنون نهين جيسايا فى نا لاب ، گھاك چراگا، نك كى كان ، معدنيات وغيره جاعتى تصرف ن ديا، اورمن لاائى كے وشمنون سے عالى كى بوئى زمينون امرارادر دولتمني ون كري باسك فالص غريم ل اوربك ون كاحق قراره باءاوراسكي و بربعي فلا بركريدي، وعميون والون كى مكريت سنة المدوراسية رسول ك مَمَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى مِسْقِلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْمِي فَلِمُّهِ وَلِوَسُوْلِهِ وَلِنَهِ يَالُّقُونِ وَالْبَسَانَ یا نے لگا دسے وہ صدا اور زیں سکے رسول اور رستی وارق وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ الشَّبِيْلِ كُنَّ لَا يَكُونَ مُولَدًّ الرغيمين اورغرمون اورسا فرون كاحي والأكروه الشا يَانِينَا لَا غَنْسَاءِ مِنْكُمُّ ، (حَسْبَ ا) بر رفع من سے دولفندون ہی کے لیٹے دینے میں رہائے

اس کے بعداس سلسلہ مین دولتمندی کی سہے بڑی بیاری خبل کو ونیا مین انسانیت کا بدترین نظیمساور سے آخرت مین بڑی سی بڑی سسنزا کا متوحب قرار دیا اور جواس گذاہ سے پاک ہو اسی کو کا میا بی کو بشار دی بنسرایا ،

وَمَنْ ثَيْرِ قَنَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُ وَلَيِكَ هُمُ اورجدائٍ جَى كَى لايِح سِي يا يَكيا دبى وَكَ الْمُفْلِحُونَ ، وخشرا، بين مراد بإن داسے ،

بخل کا مبتلا دو سرون کے ساتھ مخل نہین کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ مخل کرتا ہے، وہ اسکی بدولت اس و نیا مین اپنے آپ کو ہرد لعزیزی اور نیکنا می جکہ جائز آرام وراحت تک سے اور آخرت میں توا کی نمت سے محروم رکھتا ہے ، فرمایا،

وَمَنْ يَجْنَلُ فَانِمَا يَجْنَلُ عَنْ نَفْسِمِهِ وَاللّهُ الدُّومِ الرَّامِ وه النّه آبِ مِ سَعَ بَلَ مُرّاً الْخَنْ وَأَنْهُمُ الْفُقَالَ عُ ، (عدم) به اللّه توعَى ب اورتم بي ممّاج موا

اس ایت باک بین در پر ده بیهی واضح کر دیا ، که ص دولت کوتم این سمجتے به وه در حقیقت تھا دی نین بالاک فراس کے متاج به و، پیر حقیفی ال کا اسل مالک نه به ، بلکه محض این به و ، وه اصل مالک فراس کے مطابق اس کو صرف نه کرے اور یہ سمجھے کہ بیخو داس کی ملکیت ہے ادراسکو اپنی ملکت بین بو ، وه اسل مالک نه بو ، کی ملکیت ہے ادراسکو اپنی ملکت بین سے کسی کو کچھ و سینے نه وینے کا اختیار ہے ، خائن اور ہے ایان نه کھا جائے گا ؟ در حقیقت بین تصوّر کہ بیا مال میراہے ، اور میری شخفیت اور انائیت کی طرف اس کی نسبت ہے ، دنیا کی تمام برائیون اور بدلین کی جڑے ، اس آیت باک کی تیعلیم اسی جڑکو کھے دتی اور زینے و بن سے اکھا ٹر کرچیک و بی ہے ، کی جڑے ، اس آیت باک کی تیعلیم اسی جڑکو کھے دتی اور زینے و بن سے اکھا ٹر کرچیک و بی ہے ، کی جڑے ، اس آیت باک کی تیعلیم اسی جڑکو کھے دتی اور زینے و بن سے اکھا ٹر کرچیک و بی ہے ، اس آیت باک کی تیعلیم اسی جڑکو کھے دتی اور زینے و بن سے اکھا ٹر کرچیک و بی ہے ، اس آیت باک کی تیعلیم اسی جڑکو کھے دتی اور امدینون کو بیہ تبا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت مین اپنی دولت سے اور دلت کے ان مجازی مالکون اور امدینون کو بیہ تبا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت مین اپنی دولت

ك ايك ايك الكيب الكيب فرزه كاحماب وينا بيرب كا الله الكيب الكيب الكيب فرق الله الكيب الكي

ن اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے ، کہ وہ اپنی و ولت کو کہان اورکس طرح صرف کرتے ;ین ، ان لوگو کو جہ اپنے روپیے کی تصلیمون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہین تنبیر کی ،

برائی ہواس کی جرطعنہ دیتا ، ادرعیب چنتا ہو، جر ال کوسینٹ کر رکھتا ہو، اور اس کو گنِ گنکر، وہ خیا

وَيُكُ كِكُلُّ هُمَزَةً رِلُّمَزَةِ لِهِ الَّذِي جَمَعَ مَلَكُ تَوْعَكُ دَكَا، يَحْسَبُ اَنَّ مَالَكُ أَخْلَدَ لا،

ر ناہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہنگا 'ہرگز

كَلُّو، ربين، ١٠٠١)

فرایا" رشک کرنا صرف و و آومیون پرجائزہے ،ایک تواس پرجس کو خدانے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب دروز علی کرنا صرف و و آومیو ن پرجائزہے ،ایک تواس پرجس کو خدانے دولت دی ہے ،اور وہ اس کو دن را مطابق شب دروز علی کرتا ہے ،اور دوسرے اس پرجس کو خدانے دولت دی ہون اور کا دخیر مین خرچ نا خدا کی دا مین خرچ کرتا ہے یہ جو لوگ سونے چاندی کو زمین مین کا ٹرکرد کھتے ہون اور کا دخیر مین خرچ نا کرتے ہون اور کا دخیر میں خرچ نا کرتے ہون ان کو خطاب کیا ،

ده لوگ جوسد نا اور چاندی گاژ کر دیکتے بین ، اولا اس کوخدا کی راه بین خرچ شین کرنے اُن کو در د ناک عذا ب کی بشارت دید و،

وَالَّذِيْنَ يَكُنْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالْفِضَّةَ وَالْفِضَّةَ وَكُلُمْنُفِقُ وَنَهَ الذَّهُمَ اللهِ فَنَشِّرِحُمُّمُ وَكُلُمْنِفِقُ وَنَهَا فِي سَبِيْكِ اللهِ فَنَشِّرِحُمُّمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا الل

(توسر-۵)

اس آیت باک نے صحابین در فرق پیدا کر دینے ، ایک کتا تھا کہ جو کھے سے سب خدا کی داہ بین خمپ کر دینا چا جئے ، کل کے لئے کچو نہ رکھنا چا ہے ور نہ جوشفس ایبانہ کر کی وہ اس آیت کے تحت میں عدا ب کا ستی ہوگا، ووسر اکتا تھا، خدانے ہماری دولت میں جوحی واجب تھرا یا ہے، (مینی زکوۃ) اس کے اوا کرنے کے بعد سرط پر جنج کر ڈاعذا ہے کامتوجب نہیں ، میکن اہل دا ڈھیا ہے اور علما ہے است نے اپنے فدل وعل سے اس سنگل کی پوری گرہ کھولدی ، حضرت موسی کی تورا قیبن مقررہ زکوۃ اواکرنے کے سوا مال کی فیرات کی کو نُی تعلیم بین اورحضر<del>ت عیری</del> کی <del>آجی</del> مین آسانی با دشامی کی کنبیا ن سی کے حوالہ کی گئی مین حو ب کچھ خدا کی را ہ<sup>ا</sup>ین نٹا د سے ، یہ دو ٹون تعلیمین <sub>ا</sub>ینی <sub>ای</sub>نی حگہ مرصحیج و درست بین بسکین جس طرح مہما تعلیم بعض بلندهمت حصلهمندون کے حصلہ سے کمہے،اسی طرح دوسری تعلیم حولفینیًا ایک بلندر وحانی تخیل گروہ علاً عام انسانون کے حرصلہ سے بہت ریاد ہ ہے ،اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطر کے دائرہ سے باہرہے ،اوراسی لئے بہت کم لوگ اس پرعل کرسکے ،تحدرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم کی تعلیم سیّ اور عبیوی دونون شریعتون کی جامع ہے ،اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے ، ایک قانونی اوروو ا فلا تى، تا نونى خيرات كى دىمى مقدار با تى ركھى جيمو موى شريعيت مين لمو ظائفى بينى نصف شقال نقد مين او عِشْه یدا وارمین ، یه وه کمت کم خیرات ہے ، ص کا سالانہ اواکرنا ہر تنطیع ،اورصاحبِ نصاب پرواحب ہے ،اور اسکا وصول اور خرج کرنا، جاعت کا فرض ہے · اوراخلا تی خیرات جس کو ہرانسا ن کی مرضی اور خوشی پر منحصر کھا ہے، اس کو حضرت عینی کی تعلیم کی طرح لبند۔ سے مبندر وعانی خیل کے مطالبت قرار دیا، اور لبندیم ن انسانون کو اس پرعل کرنے کی ترغیب وٹی،صحائی مین دونون قیم کے لوگ تھے، وہ مبی تھے جوکل کے لئے آج اٹھا ر کھٹا حرام سبجتے تھے، جیبے حضرت انجر ذراً، اور دہ بھی تھے جو وقت پراپنی تام دولت اسلام کے قد مون پر لاكروال ديني تنص بي حضرت الوكرزا وراي على تصعبواني تجارت كاتام سرايه خداكى راه بين بكي فتت نا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ، اوروہ بھی تھے جو تو دمبوکے رہ کر د وسرون کو کھلا دیتے تھے بریم و دانگین اتھا کر د وسرون کو آرام پینیانے تھے ، جیسے حضرت علیٰ مرتضیٰ اور بعض انصار کرام ، فدانے ای مدت وَيُعِلِّهِ وَقِينَ الطَّعَا مَعَكَ حَبِّهِ مِسْكَيْنًا وَ الدرووريني واتى ماجت ك إومود يناكما أسكين الا بنیم اور قیدی کو کھلا دستنے ہین ٠ وُ لَيْدِ نَوْعُونَ عَكَى الْفُنْ هِمِدْ وَلِقَدِكَانَ بِصِفْ اوروه النِّي آب بردوسرون كوترج وسيّة بي الرّح

له بخارى كتاب الزكاة باب ما دى زكوته فليس كبرو تله ترمذي كتاب المناقب ففنائل الى كبرتك اسدا مغاب عليه عنفي ١٠١٠

## ده خرد ماجت مندبون،

خَصَاصَةُ رحشي-١)

غرض محدرسول الترحلي وتنظيم وتلم كي تعليم كلف انساني طبيعتون كيموافق اور فطرت سليمه كي مطابق ہے ، اور مرايک كے لئے اس كى استعدا دا ور المہيت كے مطابق نجات كا ور وازہ كھولتى ہے ، اس وہ طریقہ سکے ، اور ساتھ ، او

خفرت شیخ شرف الدین کی منیری رحمته الله علیه اپنی کمتو بات مین اسلام کے اس آخری مرتبک کی تشریح ال الفا قلمین فرماتے ہین ، منیک میں اللہ می

روای طاکف، جان و مال درباخته ند بین جان دال درباخته ند بین جان اورمال کو باردیا به در با نیج کس اسوال تد ند برداخته اندا گفتهٔ ایشال بی اور خدا کے سواکسی سے دل تهین گایا، اس کا مقلو است، الفقید مالکھ مباہ و درملے ھکا بین کا بال وقف اورجبکا دین درویش ما دق آن برد کہ بخرن و مال برکوئی و کو بین درویش ما دق آن برد کہ بخرن و مال برکوئی و کو بین درویش ما دق آن برد کہ بخرن و مال برکوئی و کو برد کو برد کی اسکامال اٹھا بیجا ئین تو تو کو برد کو برد کو برد کا برد کا برد کا برد کا برد کا برد کو برد کو تو برد کو برد کا برد کو تو برد کو تو برد کا برد کو برد کا ب

## اس کے بعد حضرت شبکی کا ایک فتولی نقل کیا ہے،

کسی نے مفرت شبی سے اسخانا پر جھا کو زکرۃ کتے ہو اور ای خیا کہ دو نوں کے ، فرایا فقہار کے مسلک پر جو اب جیا ہو ، کہا دو نوں کے ، فرایا فقہار کے مسلک پر جو اب جیا مدرت کے مطابق ایک سال گذر نے پر دوسو درم میں سے باپنے درم ، اور فقراء کے مسلک پر فور ڈا پر رسے کے پورے دوسو ، اور اس ندرا نہ کی خوشی پر رسے کے پورے دوسو ، اور اس ندرا نہ کی خوشی میں سر پر رکھ کر میش کرنی جا ہے نفتی سر مربر کھ کر میش کرنی جا ہے نفتی سر مربر کھ کر میش کرنی جا ہے نفتی فرمایا ہم نے یہ مسلک صدیق اکر سے حاصل کیا ہے کہ دور کھ تھا وہ سب سرور عالم صلی انٹر علیہ وسلم کے سانے کر دور کھ تھا وہ سب سرور عالم صلی انٹر علیہ وسلم کے سانے دور اپنی جگرگو شد (حضر ہے عاکشہ منے میں کہ کے سانے دور اپنی جگرگو شد (حضر ہے عاکشہ من میں کہ کو شکر انڈین میں دیا ،

کی از فقا، بربیل از مارش شبی رحمه الله علیه را برسید کوزکوهٔ درچند لازم آید، گفت جواب بر ندمهب فقیران ۶ گفت برمهر دوجواب فراشبی گفت، برمذهب فقیران ۶ گفت برمهر دوجواب فراشبی گفت، برمذهب فقیران در حال نوبر کم بید دا د و لان حول نوبر کم باید دا د و جان بشکرانه برمسر باید نها د، فقیه گفت مایی ندمهب از ایم در می گفت کانت مایی ندمه از می رست ای کفت کانت مایی ندمه از می در می این در می این می در می این کم می داختی می کفت کانت مایی ندمه از می در می این کرفتریمنی کانتریمنی از می کرصدی رضی ان می در می این کرفتریمنی رضی این رست او میرم داشت پیش کانتریمند می در می داشت پیش کنتریمند می کرفتریمنی رضی این رعند او میرم داشت پیش کنتریمند می داخت می در می داشت پیش کرفتریمند و در کرفتریمند کرفتریمند که کرفتریمند کر

محدرسول النه صلی الله علیہ وسلم کی ذاتی مثال ہی و وسرے فرتی کے مطابق تھی، آیکے باس عمر محرکبہی اتناجع نہ ہوا کہ ذرکو ہ کی نوبت آئے۔ جو کچھ ہو تا وہ اٹسی دن الل ہتھاق بین تقییم ہوجا تا ،اگر گھر مین رات کوسونے جا نہ دی کے چند خزن ریزے میں بڑے ، تو گھر مین آرام نہ فراتے ، گرعام انسٹ کے لئے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا ، بلکہ آئیا ہی ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو آلکہ نجائے کا دروازہ غریون اور دولیمندون کے سرطبقہ کے لئے کیسان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو آلکہ نجائے کی مراز میں اور عدم علی کا باعث منہ ہو مقدر ارمین کے باک بیار میں اور عدم علی کا باعث منہ ہو مقدر ارمین کے مالک پر اکیس رقم قانو نا فرض کی گئی تاکہ باعث کے بجور ومحد دُ

افرادکی لازی طورسے دشکیری ہوتی رہے ،

اشتراکتیت کاعلاج | ونیا مین امیروغرمیب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے ، ہرتمدن کے آخری وور مین ، قرم کے مُثلّف ا فرا د کے درمیان ، دولت کی غیرمها وی صورت ثقینی طورسے پیدا ہوجا تی ہے بیف <u>طبق</u>ے نهابیت و ولتمند ہوجا ا ہیں جن کے خزانون کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کا فی نہیں ہو تا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں ہیگ یاس کھانے کے لئے ایک سو کھا گڑا اور سونے کیلئے ایک بالشت زمین سی نہین ہوتی اور دولتمند طبقون کی تود خود پیندی، عیاشی،ای حدّ مکسیننج جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیون کے لئے روٹی کا ایا شکڑا ا ورکیڑے کا ایک چیچڑا کک وینے کے روا وارشمین ہوتے، اور وہ پیمجھتے ہن، کہ یہ اتفاقی دولت، خداکیطر بروہ سے نہین، مبکدان کے علم و ہنرسعی وکوشش اور وست وبا زوستے حاکل ہوئی ہے،اس لئے ان سست ماکا ا فراوكا اس مين كو ئى حقينين ، قارون كوحب زكرة وخيرات كاهم موا، تداس نے جواب مين يى كما ، إِنْهُ أَوْ نِينَنْكُ عَلَى عِلْمِرِ عِنْدِ فِي الْمُ وَقَصَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّل

جنائح سرزمانه کے قارونون کا اپنی وولت کے متعلق سی تصور اور اعقا و ہوتا ہے ،

بونان کے اخری دور میں ہی عورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں ہی سٹل تو دار ہوئی، پوری کی موجو وہ نصابین ہی آب و موا، اقتصا دی مسکلات کے ابرویا د کاطرفان اورسلاب براکر رہی ہے، مزد وروسرماید وارکی جنگ بیرے زور برقائم ہے، اور شوشلزم، تمید نزم، انارکزم، اور بانشوزم، کے طوفا ن جگر جگراٹھ رہے بین الیکن و نیا میں سا وات اور برا بری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے فاکے تیا و الے ، جرتقتے نیا رہے میں ، و و انسانی فطرت وطبیعت کے اس درم نحالف ہیں اکدان کی و انہی کامیالی حدور حد شکوک ہے ،

محدرسول الثرستي الترعليه وسلم كي تعليم نے و نياكى اس شكل كا اندازه كربيا تھا، اور اس نے اسى كے حل كر کے لئے یہ امول مقرد کر دیا کہ ذاتی توضی ملکتیت کے ہوا زکے ساتھ میں کی انسانی فطرت تنظیٰی ہے ، وولت ف سرا یہ کو چند اشخاص کے ہاتھو ن مین جا نے سے روکا جائے ،سود کو حرام قرار دیا، متروکہ جا کرا دصرت ایک جمجی کی ملکنیت قرار منین دیا، نفع عام کی چنرین اثنا*ص کے بجائے جاعت* کی م*لک قرار دین قبصر بہت* اور شہنشا کے بجائے، جاعت کی حکومت قائم کی ، زمینداری کا پرا نا احول جس مین کا شدکا رغلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدلدیا ا وراس کی حتٰمیت اجیرا ور مزد و رکی رکھی ،انسانی فطرت کے غلاف بینمین کیا کہ سرماییکو لیکرتمام انسانون میں بلا ''تقتیم کر دیا جا سے، تاکہ دینیا مین کو ئی ننگا اور بھو کا با تی نہ رہے ، بلکہ یہ کیاکہ ہر سرمایہ وار برحس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی ربح جائے اس کے غریب مجائیوں کی اما وکے لئے ایک سالانر رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے اواکرنے پر محبور ہو، اور جاعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابلِ امانت لدگون کی دستگیری کرے ہیں وہ را زہے جس کی نبا پر اسلام کے تدن کا دوراس قیم کی اقتصا دی مصیبتون سے محفوظ رہا اور آج بھی اگراسلامی مالکسٹاین اس برعل درآ مدہوتو میہ فقنے زمین کے اُستنے رفیہ مین جتنے مین مخدرسولؔ صَلَّى التُرعِليه وسَلَم كى روعا نى حكومت ہے. بیدانہین ہوسکتے، فلا فتِ را شدہ کے عهد مین حضرت عَنَّا کُنَّ كى حکو کا دور وه زیانه ہے جب <del>ترب</del>ین دولت افراط کی حد *تک پہنچ گئی تھی ،حضرت ابو ذرغف*اری ہنی انڈرعن<sup>کے</sup> اریتے ؛ یہ فتوی دیا کہ دولت کا حمع کرنا حرام ہے ، اور شخص کے یاس جو کھھ اس کی ضرورت سے زیا دہ ہو وہ خدا کی راه مین دیدے، اور تنام کے دولتمند صحائب نے اُن کی نیافشت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راه مین دیکر بحاثے ب تو حضرت ابو ذراً کی به آواز عام نسیندنه ہوسکی ۱۱ در ندعو ام بین کوئی فتند بیداکرسکی کیو ککه زکو هٔ کا فاندن پورے نظام ك ساخه جارى تلا اورع سباسي أرام وآسايش كايه حال تفاكدايك زماند بن كو ئي خيرات كا قبول كرف والا اقىسىرى، اقتدما وی اورتجارتی فاُمدے [ فرکوتہ پن ان روحانی اوراخلا ٹی فائد وان کے ساتھ اقتصا وی حتیب سے ونیا لا

فائدے کے پہلو بھی افوظ ہن، اویرگذر حکاہے کہ زکڑہ انہین چیزون میں واحب ہوتی ہے جن میں و وصفتین ً یا ئی جائین تینی بقا اورنمو، بقاسے پیقصو دہے کہ وہ ایک برت تک اپنی حالت پر یا تی رہ سکین کیونکہ جرصز اليي نه بوگى بس كى تجارت بين نه خيدان فائده سے اور نه وه دوسرون كے استعال كے لئے ديرتك ذخيره بن سکتی ہے،اسی لئے سنر بوین اور ترکار بون پر زکوۃ ہنین ہے،اور نموسے میں مقصدہے، کہ ان مین یا تو سداوا یا تناسل یا میا د له کی بنا پرا فزایش کی صلاحتت ہو، اسی لئے جوا ہرات اور دیگرفیمتی معدنی تیھرون مین یاغیرمزرقو ز ہیں اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے ،ان دونون نکتو ن سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ تسریعیت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے میں مقصد مجی مبین نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرما یہ کو بریکار نہ رکھین، بلکہ محنت ، کوشش اور حبر وجد اس کو ترقی دین ورنه اس سرمایه مین سال بسال کمی موتی جانگی ،جب کو فطرةً کو ئی برداشت نهین کرسکت مهطر زکوٰۃ کا ایک بالواسطەمقصد بیصی سبے کہ تجارت وزراعت کوحو وولت کا امل سرختیہ ہن تر قی دیجا ہے کیونکمہ جب بترخض کو لازمی طور پرسال مین ایک خاص رقم ا داکر نایر گی توده کوشش کر گیا که جهان تک مهو، پیر قم منافع سے اداکرے،اورامل سرما بیمحفوظ رکھے،اسی بنا براسلام نے زکڑۃ کواننین جنرون کے ساتھ مخصوص کی جنمین نموا دراصًا فیم کی قابلیت ہوا وراسی بنا پرزکواۃ کے اواکرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی ٹاکٹیرس ا بینے مال یا جا کدا وسے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے ہمخا اُہ کرام اس نکتہ کوسمجھ کر ہمیشہ تحارت اور کا رو بار مین مصرف ر بننے نفے، <del>حضرت عرض</del>نے اپنے زما ثر خلافت مین ان لوگو ن کو جو نبیمو ن کے سرما ایون کے متو تی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کوتحارت میں لگا نمین تاکہ اُن کے بارخ ہوئے تک ان کا اُسل سرمایہ زکوٰۃ مین سب حرف نہج جا يورت، من برائ عقن ك بعداتيا كتار تى اور تدنى تنزل كى يه وجربنا كى ب كريهان مال كا ٔ اکثر صته بریکا رزمین مین مدفه ن رکھا جا تا ہے ، نیکن محدر سول انتر صلیم کی زبانِ وحی تر جان نے آج سے تیرہ <sup>مو</sup> برس سیلے زکوٰۃ کو فرض کرکے میں نکنہ تیا دیا تھا ، وَالَّذِينَ مَكُنزُ وْنَ الذَّهَسَبِ وَالْفِظَّةَ اور جو لوگ جا نری اور سوے کو گار کر رکھے بن

كَلَا نَيْفَةُ قُولَهَا فِي سَبِيْكِ اللّهِ فَلَنَّرِ هِمُّةً اوراس كوخداكى داه مين نمين مرت كرت الكو يَعَنَّ إِنِ اللّهِم ، وتوبير - ه ) سخت دروناك غذاب كى بثارت دو،

یہ" در وناک عذاب " قیامت مین ترج کچے ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا مین بھی ان کیلئے اقتصادی در دناک عذاب میہ دولت کی دولت کو تبا ہ کرتے ہیں، اوراس سے دولت کی فرا عذاب میہ کہ دہ اس مدفد ن سرما پر کو د باکر ملک کی دولت کو تبا ہ کرتے ہیں، اوراس سے دولت کی فرا اور موروم کرکے ملک کو نقر وحمی جی عذاب ایم مین مبتلا کرتے اور ترقی کا کام لینے کے بجائے، اس کو بہکا را ورموروم کرکے ملک کو نقر وحمی جی عذاب ایم مین مبتلا کرتے ہیں، اس لئے امراد کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی مین ہے، کہ وہ اپنی دد کو مناسب طورسے صرف کریں،

گذشته مسلمین نے عوگا اس مین افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے تواس زخم مین صرت نشتر ہی لگایا ہے اور اس کے بقا جہ اور مرہم کا کوئی بچا ہا نمین رکھا ، چنا کچہ زر وشتی مذہب مین سوال قطعًا ممنوع قرار دیا گیا ہے ، اور اس کے بقاب اور دھ مذہب مین اس زخم کو مرتزا یا ما درہ فاسد بننے دیا گیا ہے ، اور بھاشو و ن کا ایک مذبی گروہ ہی سوال اور جب کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس بچوٹر سے کو دور کرنے کے ساتھ بین ایک نجر برکارا ور ماہر حزاح کی طرح دو فون عل کئے ہیں ، اس نے اس نگین ، ور در د مند طبقہ سے زخم مین شتر کھی ہیں ، اس نے اس نگین ، ور در د مند طبقہ سے زخم مین شتر بھی نگا یا ہے ، اور اس پر مرجم بھی رکھا ہے ، میر مرجم اس کی وہ در با نیا ن ، تسایان ، بشار بین اور علی امداد وا ما نت کی تدبیرین بین، جواس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدون کاسمارا بین، اور نشر اس کی وہ اصلاحات
بین، جو اس نے اس طبقہ کو د نائت بہتی، کم بہتی، لالچ، دوسرون کی دست نگری، اور ان کے سمارے جینے
کی زنت سے سجانے کے لئے جاری کین، اس نے الم حاجت کے لئے دوسرون سے سوال اور مانگنے کی
قانونی مافعت نہیں کی بیکن ہرافلاتی طرق سے ان کو اس ذلت سے بازر کھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی
کفالت کا بار خود جاعت کے سریر ڈوالا ہے،

عام طورے اس قیم کا وعظ جیہا کہ عیسائی ندمہ ہیں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا و و ۱۱ ورغر یون اور سکینون کو و سرائے
وے ڈالو، نہایت اٹلی اخلا تی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلندہ ظھر نظر آتا ہے، لیکن غورے تھو یہ کا و و سرائے
دیکئے تو معلوم ہوگا کہ مِن شدت سے آب و و لئم تندون کو سب کچھ غویون اور شکینون کو دید ہنے کی ترغیہ ہے
دیکئے تو معلوم ہوگا کہ مِن شدت سے آب و و لئم تندون کو سب کچھ غویون اور فیاضی کے جو ہر کو ترتی وے رہے
میں اور اس سے دینے والون کے جذبہ اٹیار اور اُن کے جو دو سخا اور فیاضی کے جو ہر کو ترتی وے رہے
میں اور اس سے دینے والون کے جذبہ اٹیار اور اُن کے جو دو سخا اور فیاضی کے جو ہر کو ترتی وے رہے
میں اور اس سے دینے والون کے جذبہ اٹیار اور اُن کے جو دو سخا اور فیاضی کے جو ہر کو ترتی و دے رہے
میں اور اس سے دینے والون کے جذبہ اٹیار اور اُن کے جو دو سخا اور فیاضی کے جو ہر کو ترتی وردو تھی اور دو تھی اور تھی میں اور تھی میں جو ترکی ہے تو سے اس طرح اُن کے لئے گداگری ، و نائیت بہتی ، و نت بہنا ہو تھی اور میں اور تھی ہو گی کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے بوری یہ جو ترکی کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے بوری یہ جو ترکی ہو ترکی ہو ترکی ہو ترکی کیا یہ انسانیت کے ساتھ جور دی ہے بوری میں تو ترفی ہو ترکی ہو ترک

بینیم براسلام علیہ انسلام کی بیٹنت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے کے بنین ہوئی، وہ انسانون کے ہرطبقہ کے مصلح اور مقلم بنا کر بسیجے گئے ہین، غریب وامیرا ورسکین و دولترند دولون آپ کی گئاہ مین مکیان ہین، اس کئے آپنے کسی ایک بی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہین دیا، بلکہ دونون طبقہ ن کو ترازوکے دونون بلڑون میں آپنے کسی ایک بی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہین دیا، بلکہ دونون طبقہ ن کو ترازوکے دونون بلڑون میں اور اصلاحات میں سے دونون کو مساوی حصر دیا ہے ، اور ان تو اور اصلاحات میں سے دونون کو مساوی حصر دیا ہے ، اور انہا تی اصلاح کی وہ نازک بل صرادات جس پر نبوین کے خاتم اور دنیون کے کہن علیہ اسلام کے سوا

دنیا کے کسی افلا فی حل اور روحانی مسلح کے قدم نرجم سکے ۱۰ ور نہ وہ اپنے ہاتھ میں تراز و کے دونو ن پلون کولر بر رکھ سکا ۱۰ گرغ بیون کی اصلاح کی خاطر صد قرا ورخیرات اور دو مرون کی اعانت و بعد ردی کے تام ورواز بند کر دیئے جائین اتوانسانی جو ہر ٹیرافت کی بربا دی کے ساتھ امراد کا طبقہ اپنے اخلانی محائب کی فراوانی اور گرت سے ہلاک ۱۰ وراخلاتی محاس سے تام ترتہی ما یہ جو جائیگا ۱۰ وراگرغ بارا ور فقرا اکو ہرتیم کی گداگری اور وربوزہ کی اجازت دیدی جائے توانسانون کی وسیع آبادی کی اخلاتی زندگی تبا و و برباد ہوجائیگی ۱۰ می گئے دائی اسلام علیات المام نے ۱۰ نسانون کے دونون طبقون کے سامنے خداکی تبائی ہوئی و ہتیام بیش کی جس سے دونون طبقون کواپنی اپنی جگہ برائی ابنے اپنے اخلاتی سیار کی ترتی کا موقع ل گیا، اور دونون کو اپنی اپنی ترافت کے جو ہرکو پیش اور اپنے اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی ۱۰ یک طرف تواسلام نے امراد ۱ و ر

اَ مَّا السَّاعِ لَ فَلاَ تَنْعَرُ ، (ضی در) ما بَگِن داے کو جِبْری نہ دے ، دوسری طرف خود وارد وبے نیا زفقرا اورغر بون کے طبقہ کی مدح فرمائی ،

يَحْمَابُهُمُوالْجَاهِلُ أَغْنِمَا وَسُوال كَا وَاقْفَ ان كَا فَوْدُورُورُ ارى اور سوال كَا ذَلَت تَعْرِفُهُمُ سِنِيَاهُ مُولَا يَسَمَاهُ وَنَ النَّاسَ سَبِيَ كَسِبَ ان كُورُوتُمَند سَجِعَ مِن تَوَالْكُو النَّا مَن عَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ النَّالِ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

نهين مانكتي،

اور بھیک مانگنے کو خلاف ِ تقریٰ قرار دیا ، جو لوگ بھیک مانگ مانگ کر جج کرتے تھے ، ان کوخطاکیے کوئے آئے ان کوخطاکیے کا کہ کوئے کا کہ کہ کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کا خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کا خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کوئے کا خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کرنے کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کو خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کے خطاکی کو خطاکی ک

ايك المرف وولتن ون كو فرما يكه تمحا راحن اخلاق برب كرجه بنجارست سائف ما ته سيبالا ك ١٠٠٠ كوخال

مت رہا و ، دکو بیشق تکر تی اگر چرچو ہارے کی ایک بھا نک ہی کیوٹن نہو او دوسری طرف فقرون کو فرمای کر متاری کا کہ متاری ہوا کہ الید کہ العلیا خیر من الیب فرمای کہ تھا دی فود داری میں ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے کبی ہاتھ نہ بھیلا کو کہ الید کہ العلیا خیر من الیب الشفالی اور کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور دونون کے اپنے ہوا کے ہاتھ سے معمود کیا ،اور دونون کے لئے اپنے اخلاق کی اسلاح معمود کیا ،اور دونون کے لئے اپنے اخلاق کی اسلام کا موقع ہم بہنچا یا ،

صدقہ و خیرات درحقیقت وہ پانی ہے جو دینے والون کے قلوب ونفوس کے تمام میں اور گندہ پن کو پھانٹ کران کو پاک وصاحت بنا دیتاہے ہیکن وہ خو وجب اس میل اور گندہ بن کو لیکر باہر نحلتا ہے ترحرص طبح کے بیاسے اس کو جادی ہیں ہے لیکتے ہیں، اسی لیے انحفرت ملعم نے فرمایا،
ان ہذہ والصد قات اضاحی اوسانے النہ میں اسانے النہ میں مدتہ تو لوگون کا میں ہے،

اگرآج اُن نقیرون اورگراگرون کی صور تون اورسیرتون پر نظو ڈالو جو استحقا تِ شری کے بغیراس مال سے فائدہ اٹھاتے بین تو نظر آجا کیگا کہ محررسول انٹرمنگی انٹر علیہ وظم نے اس کولوگون کے دلون کا میل کہ کر کتنی بڑی خفیقت کو آٹرکا راکیا ہے ،

کرنے کی اجازت دی جائے ، ٹمرلویت مخذیہ نے اس اعول پراسی حیثیت سے لوگون کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اوراس مجبورا نہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق وعا وات پر جو برے انزات طا رسی ہو سکتے ہین ان کے انسدا دا در دفعیہ یا ان کو کم سے کم مصر نبانے کے لئے مفید تدا ہیرا ختیا رکی ہین ، اور چید نها مناسب احکام جاری کئے ہین جن کی تفصیل حب ذیل ہے ،

۱- اسلام کی بہنی تعلیم بیہ کے کھ صدقہ اور زکاۃ کو خالصۃ کو جراتہ اور داکیا جائے ۔ بینی پینے والے بر نہ کسی مح عائے کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنو ن کرم بنا یا جائے، نہ عام جمع بین اس کو ذلیس ورسو اکرنے کے لئے ذیا کیو نکہ اس سے ایک طوف اگر و نے والے کی اخلاتی لبتی، اور د نا دت ظاہر بوتی ہے، تو د وسری طرت خود اس طرح کے لینے والے کی خو د داری کی روح اور اخلاتی غیرت کی حس کو صدمہ بنچیا ہے، اور بجائے اس کے اس طرح کے لینے والے کی خو د داری کی روح اور اخلاتی غیرت کی حس کو صدمہ بنچیا ہے، اور بجائے اس کے اس کی یہ اخلاتی جس غیرت اور تشریف کی اثر رہے نہ جو ہر مبیشہ کے لئے فنا ہوجائے ، یا اُن بین بڑے فرف کے شرکھنے انفس لوگ ہون، وہ اپنی نظر میں ابنی ذکرت آپ صوس کر کے ، اپنی جان پڑھیل نہ جائیں ، اسلام نے انہیں باتون کو سامنے رکھ کر میقیاج دی ، کہ دینے والون کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ اسلام نے انہیں باتون کو سامنے رکھ کر میقیاج دی ، کہ دینے والون کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ اِنّہا انْطُومُکُورُ وَسِجْہِ اللّٰہِ کَوْرِیْ کُرُورْیْ کُرُورْیْ کُرُورْیْ کُرُورْیْ کُرُورْیْ کُرُورْیْ کُرِیْ کِرِیْ کُرورْدِ اور اور کے کا کھلاتے ہیں بھی مے کو کی بدلہ کو کی اُنْ کُراڈ کُر کُرورْنَ کُر دورہ اور ای کا دورشکرینیں جائے ،

اس نشرنفیا نه تعلم کو دیکھو کہ بدلہ تو کیا ہم کو تھا اسی احسان مندی اور شکرگذاری بھی نہین یا ہے ، بھر صدقہ اوسینے والون کو بیری تعلیم کو تھا رہے احسان و حرف طعنہ وینے ، یا لینے والے کو ذریل ورسو اکر نے مسلم اور تام نواب حرف علیم استان کارنا مہ کی حقیقت باطل ہوجائے گی ، اور تام نواب حرف علیل کی طرح تھا رہے نامئداعال سے مسط جائیگا ، فرایا ،

ٱلَّذِيْنَ مُنْفِقُونَ ٱمَّوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَوْلُكُ فَدَاكُ مَا هَيْنَ ابِنَا مَلَ مَرْجِ كُرِتِ إِنَّ

اوراس کے بعد نہ اصان جاتے ہیں، نہ طف دت لَّفُهُ أَجْرُهُ مُعِنْ لَكَ تِبْصِرُ وَلاَ حَرِينَ عَلَيْهُم مِن الكاجران كم فداك إس المنت بح وَلا هُ وَحَذَرُ وَكُنَّ ، قَوْلُ مُعْرُوفِ فَي وَمُعْفِي الرنه ال كوقيامت من كوكي فوف ب، اورنه خَنْدُ مِنْ صَدَ فَنْدِ تَنْبَعُما أَذَّى وَاللَّهُ وَعَلَيْن مِوسَكَى، كُورُمى كى بات كمكراور شيم لينى کرکے سائل کوٹال دنیا اس صدقہ سے مبترہ جس کے بعد طعنہ دیا جائے یا احمان جایا جائے ا نے خداتھاری ایسی خرات سے بے نیا زہے اور تھا ایے کامون پربر دباری سے درگذر کرنے والا بو

تُحُرُلاً يُتْبِحُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَّى غَنِي سَعِلِيْهُ ، ط

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک لنشین تشبیرسے واضح کیا ہے،

لَيَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ لَكَا يَبْطِلُوْ اصَّلَ قُتِكُورُ ملها نوا النَّه مدوّن كواحيان جَاكر اورطونه دے کر، بربا در کرو، جیے کہ وہ اپنے صدقر ن کو بِالْمُنِّ وَلُلاَذٰلِي كَالَّذِي كَالَّذِي كُنُفِيْتُ مَا لَهُن ر با دکر اہے جوفف وگون کے دکھلانے کو وثیا مِيْ اَءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ ألاخِر فَمُسَّلُهُ كُمَثَلِ صَفْواكِ عَلَيْمِرِ مَرُ الله عَلَيْمِ مِنْ الله مَا الله عَلَيْمِ مِنْ الله عَلَيْمُ مِنْ الله عَلَيْمِ مِنْ الله عَلَيْمُ مِنْ الله مَنْ الله عَلَيْمِ مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله فَاصَابَهُ وَابِكَ فَتَوَكَّهُ صَلْدًا كَا يَعْنُونُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا يَعْنُونُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا يَعْنُونُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ عَلَىٰ شَنْتًا مِّمَا كَسَبْقُوا وَاللَّهُ لَا يَهُلُونَى كَاللَّهُ لَا يَهُلُونَى اللَّهُ لَا يَهُلُونَى اللّ ج بوجس في الكوصات اوطليل كردياكداب أبير الْقُوْمُ الْكَافِرِينَ، ان او کی چیز جرنماین سکتی ہے،ان او کو ن نے جرکام کیا

( بقي ٢ - ٣٧ ) خ اس سي كيد فائده نين الماسكه ، فلاكا فرون كوم

منجلها وراسبا بے بیری ایک سیب سے کہ اسلام نے زکوٰۃ اواکرنے کاصیح طریقیہ میرمقررکیا کہ دینے وا

المحجم الكابلازية بآيافل خار الفرقة.

کیکن بعض موقع ایسے بھی بین کہ جان صدقہ، خیرات اور ذکارہ کے اعلان کی صرورت بیش آئی ہے '
اور وہ یہ کہ دوسرون کو ترغیب اور تنویق ولائے کی خانص نیت ہو، یا خودسائل بیش وستی کرکے جُمع میں سوال کر میٹیے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، خانجہ قرآن با کہ نے اس حقیقت کوان الفاظ بین ظاہر کیا،

ارٹ تُنٹ و اللہ کا میں نام میں خات فیق کے ایک ایک میں قد کو کھا کھا دو تر یہ بہت ہی ہیں انجا ہے ، لیکن میں فیم کھی کے قوار کو دو تو یہ بہت ہی بہت ہی بہت کے بہتر کے اختا اور عام فیرات کیسا تعرف موسی کیا ہے ، بگر فرض رکون کے ایک میں بیا بہتر انہاں واعلان کو سخن قرار و یا ہے ، کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی انہا عب ، بگر فرض رکون کے اس میں ایک میں انہا عب اور تنابیخ

اور دوسرون مین اس کی بیروی کی ترغیب وتشویت موتی ہے، اور زکواۃ وینے والے عدم اوا سے زکواۃ ک ہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں ہکی ہارے نزویک آیتِ کراید کا مفهوم صاف ہے، زکواۃ کے ا داکرنے کا اصلی طریقہ تدوی ہے جوعمد نبوی مین تھا ہینی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت! مال یا سبت المال کے عالمہ کے سپر و کیجائے ،اس لئے اخفار کا جو فائدہ فقرا ، کے حق مین ہے وہ اس طرح خو و نجو د حال ہوجا تا ہے ،لیکن أميت كا اشاره يه ب كداكرتم خو و براه راست فقيرون كو د و توجيبياكر دنيا بهتر ب كد لينے والے كى عرّت ملا رہے، اس لئے جس آمیت میں اعلان کی اجازت ہے ، اس مین فقرار کو برا و راست دینے کا حکم منین اور ہما<sup>ن</sup> اخفار کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، و ہان نقرار کو دینے کی تصریح ہے، اس سے اعلان اور اخفار کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیا ن نہین ہے، بلکہ اواکرنے کے طریقہ مین ہے ، کہ اگر سبت المال اور نائبین سبت المال کے ذریعہ سے اواکر و توفل ہرکر کے ووکہ دینے والے اور وحول کرنے والے وونون کا صاب یاک رہے ، ۱ ورتهمت اور بدگی نی کاموقع نه ملے بیکن اگر کسی سبہے تم کو برا ہ راست تحقین کو دیا بڑے جس مین صاب كتاب كى ضرورت بنين ، اور براه راست تم سى كوان كو ديا ہے ، بيت الى ل كا برده بيح مين نهين ہے ، اس کئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جیمیا کرد و، تاکہ دینے والانا بش سے اور لینے والا زلت وخواری سیفے رہے، پیرترغیب، اعلان اور افہا رکی عنرورت اس وقت ہے حبیب سلان کا مذہبی احساس اس قدر کرنے ہو جائے کہ عقو تیِ اسلام اواکرنے مین اس قسم کی فقیہا نہ ٹھوکرون کی ضرورت ہو، ور نہ صحائبہ کراتم کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خانص جوش کا ٹی تھا، گرآج تو یہ حالت ہے کہ عمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک ا خبار ون کے پورسے کا لم سیاہ نہ کر دیئے جائمیں، دینے والون کے نزدیک فداکوان کےعطیتہ کی خبرہی نہیں ؟ ۱۷ - تمام اخلاتی اور تمرنی ترتی کا دارو مدار صرف بلندیمتی اور عالی بنیالی بیه، بلندیمتی کا اقتضاریه كەسلما كى ئۇا ە لېنەسىيە بىندىقىطە بېيىمىي يەنچىرنە ھەرسە، دىراس كو دنياكى تام جېرىن بىيچ نظرائىن، اس بنا بېي الملام ف يراصول قرار دياكه زكزة وصد قدمين مال كاعده اور مبتر حصته ديا جائے تاكه مبتذل اورا دنى درجه كى

| چنرون کے وینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندرستی اور د نائت نہیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے وابے کے ا نذر حد ورحبت کا لائع اور چھید رہن پیدا ہوگا، کہ معمولی اور سٹری گلی چیز بک اوس کے لایح سے نہیں نے لئی اور د وسری طرف دینے والے کی روح مین بھی اس قیم کی خیرات سے بلندی اورعلو کے بجاہے بخالت میں ا در کمینه مین، اور تزکیه کے بجائے اور زیا وہ نجاست اور گرندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی مری چیز کسی کو دید ننے کا نشا د وسرے کی بروا ورخدا کی خوشنو دی کا خیا ل نہین ہوتا ،بلکہ اس سکار اور مٹری گلی چیزے اپنے وامن اور حرفج کوصاف کرنا ہونا ہے،اس لئے اس سے دینے والے کے دل مین صفائی کے بجاہے اور گندگی پیدا ہوتی ہجا روایتو ن بین ہے کہ اصحاب صفّہ کو خبور ن نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی غدمت اور فداکی عبادت قرارد یا تھا،کسبِ معاش کامو تع نمین مل تھا،س سئے لوگ کھجورون کے بدمزہ خوستے لاکر سحدون مین رسگا ٔ دیتے تھے، اورحب وہ گروہ بھوک کی تندت سے بتیاب ہوجا ّیا تھا، توجمبورٌاان میں سے وو چار کھجورین توڑ كاليّا تها جونكه يه نهايت ذليل حركت تفي اس نبايرية آميت ازل مهو أي ،

يَأْتُهُا الَّذِيْنَ الْمَنْعُولَ الْفِقْوْلِ مِنْ طَيَّابِتِ مِلْ وَابِنِي كُما فَي سے اور اس چزسے جو تھا تھ كيكن يه كه ثيم يديني كرجاؤ، اورتقين كر وكه خداتمهار اس قىم كى خرابت ستەسەيى نما زىستى، دور دە خوبىيون

مُاكْسَنْبَمْ وَمِينَا أَخْرَجَنَا لَكُوْمِينَ أَلْأَضِ لِي مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُعْمِرات وَكَا تَيْمَهُوا الْحَبِيْتَ مِنْ عُنْفِقُونَ وَمَ لَيُنْتُمُ لَورا دران مِن سے ردی مال کی خرات کا بِإَخِنِ يَهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِصْ عُولِ فَيْهِ وَاعْلَقُوا لَهُ مَا لَا نَدَارُ وَ مِي تُم كُونَا عِاسَت توخووتم مَا لا أَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْدُكُ،

دالاب، (خوبيون عي والي حفر نشد كرمًا ٢٠)

ہم۔ فقراء اور مساکین کی دنائرت اور حرص وطمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہین لوگون کوزکوٰۃ اورصد قد کاتھیں سٹی قرار و یا جا سے جہ با وعرد ننگر تی اور سے بنیاعتی کے غود داری اور تناعب کو ہُڑے سے جانے نبین دیتے کیونکہ حب قرم کی توجہ اس تعم کے اشخاص کی طرت مبندول ہوگی تو ہڑ تفص خود مجود ان ا غلاق کی تقلید برمجور موگا ،صحابهٔ کرام مین سب زیا و ه غلس اور نا وار اصحاب صفّه تنصے بیکن ان کی خود و اور قناعت کا بیرهال تھا، که پریشانی صورت کے علا دہ کوئی چیزان کے نقرو فاقہ کا را زفاش نہین کرسکتی

تھى اس بايراسلام نے أن كوزكاة كابترين تتى قوارديا،

لِلْفُقَلَّ عِ اللَّذِيْنَ وَحُصِرُ وَافِي سَبِيْلِ لللهِ صدقه ان فقرارك ليُست جرفداكى راهين يَحْسَبُهُ عُوالْجًاهِلُ أَغْنِسَاءَ مِنَ لَتَعَفَّنِ كَيْ قدرت منين ركق، جرلوك ان سے أوا تَعَرِفُ عُصْدِ بِسِينِهِ هُ وَ لِكَنِيمَ النَّاسَ بِنِ عُدد دارى اورعدم سوال كى وببرسے أمكو الدار سجتے ہیں، تم مرت ان کے بشروسے انکو پیجانتے ہو، و ہ لوگون سے گر گڑا کر کھر نہیں بھتے

الْحَافًا،

ا اس مل نون نے اس اصول کو حیوار و یا ہے جس کا ین تیجہ ہے کرسینکڑو ن شریعیت آ دمی در در کی تھو كهاتے ہين، اور قوم اور خاندان كانا م بيجے ہين،

۵ ـ سیکن با این مهر حزم و احت یا طاگداگری و حقیقت ایک نمایت مبتذل شیوه ب اس نباید ا سلام نے سخت مجبوری کی حالت مین اس کی اجازت دی، اور جها نتک مکن موا لوگون کواس سے بازر کھنے کی کوشش کی بخونانچے انفرت ملتم نے بعقادن سے اسکی سجیت بھی لی کہ و مکسی سے کچونمین مالکین کے انھون نے اس مجت کی اس شندت سے یا بندی کی کرراسندین اگران بن سے سی کا کور اگر ما تا تھا تو بھی کی سے میں کئے تھے، کر اٹھا و و ارائے و و آسیا نے فرایا ہوشف جو سے بوطانت کرے کہوں سے مانگیکانسی تو میں اس کے لئے خبیت کی شائن کرنا ہون آنے آزاد کردہ فلام آدبان بوسے میں ہے مله البرواووكي سيال كورة باسيه كرات المسل

صانت کرتا ہون ، خیانچہ اس کے بعد وہ کہبی کسی سے کچے نہین ماسکتے تھے ،

میم بن حرام ایک صحابی تھے، اندون نے ایک و فر انخفرت سے سوال کیا، آپ نے عایت کیا،
پر ما لگا، بھر دیا، بھر تمہیری و فرہ یہ صورت بیش آئی تو فرایا اسے حکیم ایر ال بظا ہر نمایت شیرین اور خشرگ چیرہ کی اس کو آبین برکت و کیا گیا ، اور جو الرچ کے ساتھ لیگا ، اس کو آبین برکت و کیا گیا ، اور جو الرچ کے ساتھ لیگا ، اس کو برکت نظمگی ، اور اس کی حالت ایسی ہوگی ، جیسے کوئی گھا تا چلا جائے اور اسکا بیٹ نجر سے ، اور کی باتھ سے بہتر ہے ، میکی آئی کے ایک بوا اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلا فت را شدہ کے زما نہ مین خلفا دان کو اپنا و طیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے ، اور وہ اکار کرتے دہے اور اس انکار کرتے دہے اور اسکانے کو انسان انکار کرتے دہے اور اس انکار کرتے دیا دہوں انگار کرتے دہوں انسان کرتے تھے اور اس انکار کرتے دہوں انسان کی اس انسان کو انسان انسان کی انسان کرتے دہوں انسان کا دیکار کرتے دہوں انسان کی انسان کی کی کو دور انسان کی کی کو دیکی کی کو دور انسان کی کو دیا کی کھرتے کی کی کو دیا کہ کو دور انسان کی کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دور انسان کی کو دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کور انسان کی کرنسان کرنسان کی کو دیا کہ کو دیا کہ کور کو دیا کہ کور کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کی کور کرنسان کرنسان کی کور کرنسان کرنسان کرنسان کی کور کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنس

اس کی اور متعدد شالین بین اس عمو می ما نعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگون کے لئے جھ صاحبِ دست و بازو مہون ، لین جنکے ہاتھ باؤن اور آگھین ، شیح وسالم مہون بھیک مانگئے سے سخنت مانعت کر دی گئی ، فرمایا کہ

طاقت اورسکت والے اور ضیح وسالم آدمی کیا۔ سے کے ، مانگنا حلال نہین ،

قبم ہے اس ذات کی جس کے باتھ میں سری جا سبک کرتم میں کسی کا رشی لیکر اپنی پلیٹھ پر لکرٹری کا بو تجد الما آ اس سے بهترسیے کروں و و سرسیک بیت میں کی سال اسکے وہ اگھے وہ اسے وسی یا نہ و سے ا لانتی المسئلة لرجل قوي، ولا لذی مرق سوئي رتندی ) مرق سوئي رتندی ) می می می می می اید فرایا، والدی نفسی میل لان یا خان احد والدی نفسی میل لان یا خان احد حبله فیمنظب علی ظهری خایر له من ان یاتی مرجرگر فیساً له اعطاح او منعه یا تی مرجرگر فیساً له اعطاح او منعه یا تی مرجرگر فیساً له اعطاح او منعه یا در کتاب الزکون باب الاستعفاف عن المسئل

ك الروارُ وكمَّا بالزكورة إب كراميّه المسارك فيج بارى كنّ ب الزكو وباب المستعقات عن المسام

النفرت ملحمت البنة النابين السريطل بهي فرايا ايك دست تكرصحا بي في حيرات ما تكي أيني والم التعالي باس كي بجرون كى ايك ال ورايك بيا له ب، أي الكومنكو اكر نلام كساا ورا ف كى قيمت سايك کلھاڑی خرید دی، اور فرمایا کر حبکل سے لکڑی کا ٹ لاؤ، اور بھی، انھون نے اس برعل کیا، توخدانے ان کو ا پرکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کے گئے ، و یکن چولوگ بنیمتی سے کسب معاش نهین کرسکتے،ان کوهی الحاح،کثرت سوال بجاحبت اور رُ گڑا کرزبردستی مانگنے کی نهامیت ختی کے ساتھ مانعت کی، آپ نے فرمایا · لبیں المسکن الذی نزخه کا کا کال ته مسکین و منین ہے جن کونقمہ دولقے دروازو والا السكين النه السكين الذي النهي الذي المان الذي المان المان والم المان المان والم المان والم المان والم ليس لدغنًى وسينى وكا بسأل الناس على بازنهين ب، بكن حيار اب اور لوكون الحافًا، رجارى كتاب الزكوة باب قول الله الله الله الله الله الكراكر منس ما مكما، بھر رہے تھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہرحال میں رنسان کی شرم وحیاد *بغیرت وا برو کو بر*با و کر دتیا ہے ، فرمایا ، ما زال الوجل بيئل الناس حتى ياتى ترى بميشر ما نكما بهرنام. بها تك كه وه ميت یوه الفیامتدلیس فی وجهد مضعند کے روزاس طرح آئے گا، کدائس کے ہمرہ راکو لحمر رغادى كتاب الزكوة باب من سال الناتكت كالك مرا الم المرا المركاء یہ اس کی سزاہوگی کہ اس نے و نیا مین مانگ مانگ کر اپنے چیرہ سے عزنت وآبر و کی ر و نق خو د دھود ان ضروری اصلاحات کیساتھ اسلام نے زکرۃ کے نظام کوقائم کیا ،اوران تمام برائیون اور بدا خلاقیون کی جڑ کا سٹ وی جواس مفت خوری سے انسا نو ن بین سپیرا ہوسکتی تھین ، ا ورسائھ ہی انسا فی مرا وری کے

له ابوراؤ د- كماب الزكوة ،

د و نون طبقون کو ترانه و کے پلڑے مین برا ہر رکھ کر ۱۰ ان کو باہمی سما و نت باہمی مثارکت ، باہمی ہمدر دی اور امداد کا سبق سکھا یا، اور اس طرح پوری جاعت انسانی کو باہم جو ڈرکر ایک کر دیا، سبت و ملبند کے تفریقے ممکن حد تک کم کر دیئے ، اور اش اقتصادی بریا وی سے جاعت کو مفوظ رکھنے کا طریقہ تبا ویا جو اکثر اپنی جبیا نک شخون سے اس کو ڈرا یا کرتی ہے،

انی سادی دولت لٹاکر می سیرنہ ہوتے ہے ، اورغریب صحابیو ن مین یہ فیاعت اورخود داری بیدا ہوگئی کو گو انی سادی دولت لٹاکر می سیرنہ ہوتے ہے ، اورغریب صحابیو ن مین یہ فناعت اورخود داری بیدا ہوگئی کو گو کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سیمھتے تھے ، دولتمندا پی زکواۃ آپ لیکربیت المال کے در وازون کے ساخے بیش کرنا تو کل کے منافر خود آتے ہے ، اور تیسری طرحت اخلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسرون کے سائے بیش کرنا تو کل کے منافر سیمھتے تھے ، اور تیسری طرحت آفی توجاعت کے بیت المال مین اتنا سرایا یہ سیمھتے تھے ، اور تیسری طرحت آفیفرت میں بعد جب فراغت آئی توجاعت کے بیت المال مین اتنا سرایا یہ در بہتا تھا ، کہ زکواۃ کے کسی مصرحہ مصرف کے لئے کمی محدوس نمین ہوتی تھی ، صرور تمندون کو اسی رتم سے فر بھی دیا جاتا تھا ، اس طرح یہ ایک ایسا مالی واقعا دی نظام تھا کہ بلانفع قرض دینے میں افراد کو حوتا ال ہوتا کا بھی دیا جاتا تھا ، اس طرح یہ ایک ایسان تھا ، اورسود کی لعنت کے بغیرداد و سندکا راستہ کھلا ہوا تھا ،

له نفسيركبيرطديم سفيداه ١٠

## 0191

## كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيبَامُ (بقره)

روزه کامفرم اورد اسلام کی عبا دت کا تیسرارکن ہے، عربی مین اس کو "صوم" کتے ہیں، جس کے تفظی منی اس کو اسلام کی عبا در اور کی اسلام کی عبار اسلام کی تفییر ون کے مطابق، قرآن باک مین اس کو کمین کمین کمین میں اس کو کمین کمین کمین کمین میں اس کو کمین کمین کمین اس کو کمین کمین اس کا امر موبا ہے کہ اسلام مجبی کہا گیا ہے، جس کے معنی خبر اسلام کی دبا ان مین روزه کا کیا مفروم ہے ؟ وہ در حقیقت نفنانی ہوا کو ہوں اور اسی خوا مشون سے اپنے اُپ کورو اور ان این میں اور اسی خوا مبول اور تا بت قدم رکھنے کا نام ہے، روزان اور حرص و ہوا کے ڈرگھا دینے والے موقعون مین این آخر میں و ہوا کے ڈرگھا دینے والے موقعون مین اور انسانی حرص و ہوا کا مطر مین جزیری ہیں، نینی کھا آبا اور مینیاً اور عربیاً اور عور استان ان میں عام طور سے نفسانی خوا مبتون اور ارائیون سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خوا می نزویک و در کی حقیقت میں داخل سے میں داخل ہیں۔ خوا مین داخل سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خوا می نزویک و در کی محقیقت

ردزه کی ابتدائی تاینج کے دوزه کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انگلت تان کا مشہور کی ہر بریٹ اسینسرائی تصنیف ٹرسلن آف سوشیا ہوجی راصولِ معاشرت) میں چند وشی قبائل کی تمثیل اوراستقراد کی بنا پر قیاس کر تا ہے کہ ٹروزه کی ابتدارامل بین اس طرح ہوئی ہوگی کہ ہوگ و صنت کے زانہیں جو دبوے رہتے ہو گئے اور شیختے ہو گئے کہ جارے برلہ جا راکھی نا اسطرح مردون کو پہنچ جا تا ہے ؛ لیکن یہ ویاس ارباب بزوکی لگاہ میں سند قبول کا لئے کہ ببرعال مشرکانه مذابسب مین روزه کی انبداء اور حقیقت محینحواه کچیوسی اساب بون بگین املام کاروز « ابنی ابتدا اور غایت کی تشریح مین اینے بیروون کی وکالت کا محماج نمین اوہ به اُوا زابند تدی ہے، يَا يُعَا الَّذِينَ الْمُعْوَلِكُيْتِ عَلَيْكُمُ الصِّياعُ مسل نوا روزه تم يراى طرح فرض بواجس طرح كُماكُتِبَ عَكَ الَّذِيْنَ مِنْ فَبْلِكُوْلَعَ لَكُرُ مَعَ لَكُورُ مَعَ لَكُورُ مَعَ الْكُورِيرُ الْأ

ما ورمضان وه قهینه ہے،جس مین قرآن آیا راگیا جرانانون کے لئے سرنا فی ہرایت بدایت کی دیے اوري وبطل مين فارق نكراً إِي توجواس رمضا كوياك ده اس مينه محرروزه ركع ، اور عمار موالي فَعِلَّةٌ مِنْ أَيَّا هِ أُخَدَ، شِيمِتِيُ اللهُ بَكِمُ مُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا عامبتاہے سخی نہیں ، اکرتم روزون کی تعدا دلور<sup>ی</sup> كرمكودا ور (يه دوزه اس نے فرض بوا) باكرتم فدا كى اس بدايت دينى يراس كى برا أى كرو، اور

نَهُ وُرَهَ مَنَانَ الَّذِئَ ٱنْزِلَ فِيْدِالْقُرُكُ هُنَّى لِلنَّاسِ وَبَتِينْتِ مِنَ الصُّمَاى وَالْفُنْ قَانِ فَمَنْ شَهِدَ مَنْ كُرُّ النَّسْهُ مَ فُلْيَصْمُدُ الْمُعْنَ كَانَ مَرِيْضًا اقْعَلْ سَفَى الْيُسْرَ وَكَا بِيُسِينُ بِكُرُ الْعُسْرَ وَلِيَّاكُمُ لُوا الْعِنَّةَ وَلِتُكَتَّرُ وَاللَّهَ عَلَى مَاهَدُ كُمُّ وَلَعَلَ فِي رَبِي مِهِ وَنَ مُ

تَشَوِّنَ، رِيقِ ١٢٢)

مُاكِمَةُ سُكرِيجاً لا يُو،

ان آیا ہے پاک مین نہ صرف روزہ کے میڈ احکام، ملکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی ا ا در روزه پر اعتراش کا جواب به تمام امورمفسل بیان ہوئے ہیں ، فریل کے صفحات میں به ترتمیب ہم ان ہر روشي والتي بن،

روزه کی مزہبی تایخ | قرآن پاک نے ان آتھ ن میں تفریح کی ہے کرروزہ اسلام کیما تھ مفعوص نہیں ، بکراملام سے بیلے بھی وہ کل مذاب کے مہدید کا احکام کا ایک جزیر ریا ہے، جابل عرب کا یغیبر اقمی جو ببتول مخالفین عالم کی

MIP تاریخ سے ناوانف تھا، وہ مدعی ہے کہ ونیا کے تام مزام ب مین روزہ فرض عبا وت رہا ہے، اگریہ وعویٰ تا مترصحت پرمبنی ہے، تواس کے علم کے ما فوق ذرائع مین کیا شک رہ جاتا ہے ؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں بورپ کے مفت ترین ماخذ کاہم حوالہ ویتے ہیں، انسائیکلوبیڈیا بڑانیکا کامضمون نگا ہر وزہ رفائنگ بالکھتا ، ر دز ہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہو ا، قومتیت و تہذیب ، اور گر دومیش کے حالات کے اختلات سے بہت کچے فتلت ہیں امکین مبتل کسی ایسے ندمہا کا نام ہم نے سکتے ہیں جس مذہبی نظام مین روز ہ مطلقًا تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ آگے میں کرنگھاہے:۔ "گوكرد وزه ايك مزيي رسسم كي حيثيت سي بر مگرموج دس ا مندوستان کوسے زیادہ قدامت کا دعوی ہے بیکن برت سینی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں ، ہر ہندی ہینے۔ کی گیب ارہ بارہ کو برہمون پراکا وٹنی کاروزہ ہے ،اس حیا ہے سال بین چے ملین روز ہوے ، تعبض بریمن کا کک کے صینہ مین مر دوشنبہ کو روز ہ رکھتے ہیں ، مندوعو گی قلہ کشی کرتے ہیں ، بینی ما دن کے اکل و ترج اخراز کرتے ہیں، ہندوسان کے عام مذامب بین جبنی دھرم میں روز ہ کے سخت

شرائط ہیں، چالیس چالیس و ن تک کا ان کے بیان ایک روزہ ہوتا ہے ،گرات و دکن مین ہرسال عینی کئی کئی مفتہ کاروز ہ رکھتے ہیں ، قدیم مصر بوین کے ہا ن بھی روز ہ دیگیر ند ہی نہوارون کے شمو ل میں نظر آنائه، بونان مین صرف عور مین تقسمه فیرایی تمیسری نامیخ کور وزے رکھنی تھین یا رسی مذہب مین گوعام بیروون برروزه فرخن نمین امکن ان کی الهامی کتاب کی ایک آمیت سے نابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم اُن کے ہان موجود تھا،خصوصًا مرتبی میشوا وُن کے اینے تو نجبالدورہ ضرورتی تھا،

سوديون بن مي روزه فريفيه الى م ، صرت موى تفي في كوه وطور برجاليس دن بعود كي بيا سي كذار

ک ان تام عدالون کے لئے و کھیوانسائیکلو بریڈیا برٹا نرکا جلد اصفرہ 19، م 19 طبع یا زوہم،

رخروج ، ۱۳۸ ، ۲۳۸ چنانچه عام طررس ميو د حضرت موسى كى بيروى بين چاليس د ن روزه ركهنا اسجها سمجت ہیں، سکین چالیسوین د ن کا روزہ اُن پر فرض ہے، جوان کے ساتوین میننہ رتشرین ، کی دسوین تاریخ کو یر آ ہے، اوراسی لئے اس کو عاشور اور دسوان ) کہتے ہین ہیں عاشورار کا ون وہ ون تھاجہین صربی<sup>سی ا</sup> کو تورات کے دس احکام عنایت ہوے تھے، اسی لئے تو رات میں اس د ن کے روزہ کی نهابیت یا کیداً نی سنے ، اس کے علاوہ میوردی صحیفون میں اور دوسرے روزون کے احکام تھی تبصری مذکور ایک ، عيهائي ندمې بين آکر بھي ہم کوروزون سے دوجار ہونا پڙتاہ، خِنانچہ حضرت عيني نے جي حاليات د ن تک حکیل مین روز ہ رکھا ، حضرت تحیی جو حضرت عینی علیه اسلام کے گدیا میشیرو تھے ، وہ بھی روزے <del>گھتے</del> تے، اوران کی اُمّت بھی روزہ دارتھی ، ہیو د نے مختلف زمانو ن مین مختلف وا تعات کی یا و گارمین ، سے روزے بڑھا لئے تھے اوروہ زیاوہ ترعم کے روزے تھے، اوراس عم کوفا ہرکرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کوهبی وه اواس اور عکین نبالیته سی محض مضرت عینی علیه استادم نے اپنے زما نے مین عم کے ان مصنوعی روزون کوشع کر دیا، غالبًا اسی تنم کے کسی رو زه کا موقع تھا که تعف ہیو دیون نے اکر حضرت علیتی لیاعتر افل کبا كرتيرے شاگر وكيون روز وہنين ركھتے ،حفرت عبلي نے اس كے جواب مين فرمايا، "كيا براتى حب تك دولها ان كے ساتھ ہے، روزہ ركھ سكتے ہن جب تك دولها ان كے ياس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، بروہ دن ائین کے کرحب دولها ان سے جداکها جائے گا، تب انہین د نون مین روزه رکھین گے یا در مرفل ۲-۱۸) اس لیم مین و ولهاسے مقصو و خو و <del>حضرت میسی ک</del>ی ذات مبارک اور براتی ہے مقصو دان کے بیر د اور دواری ہیں ، ظاہر ہے کہ حب تک بغیر اپنی است ہیں موجہ دہے ، امّت کوغم منانے کی صرورت نہیں ، له تورات اسفرالاحبار ۱۷- ۲۹- ۲۳ و۲۲-۲۶ شده اقبال تموالي ، ۴٠ ويرميا ۲۷- ۷ شدى ۲۸- ۲ منده مرقس ۲- ۱۸ شد فضأ ٢٠-٢٩ سموال اول ٥-٦ واس ١١٠ وقرة ،

اغین فقردن سے ظاہرہ کر صفرت عینی نے موسوی تمریعیت کے فرض وسخب روزون کو نہیں بلکہ عم کے مستر ماند روز و ان کو نہیں بلکہ عم کے مبتر ماند روز و ان کو نئے ماند کرنے درایا اور مخلصاند روز و رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے مہتر ماند کرنے درایا اور مخلصاند روز و رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہ

" بجرحب تم دوزه رکھو ریاکا رون کی ماندانیا جمرہ اداس نربنا کو کیونکہ وہ اپنا مفی کا ڈتے بین کہ لوگون کے نزویک دوزہ وارٹیرین ، بین تم سے بچے کہتا ہون کہ وہ اپنا بدلہ پاچیے، پرحب تم روزہ کر کھو اپنے سرمین تبل لگا کو ، اور منے دھو کو ، تاکہ تم او می پرنہین بکہ اپنی باپ پرحبر پوسٹ میدہ ہور روزہ کو کا اس کے خاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی بین دکھتا ہے تیجہ کو اسٹنا را بدلہ دیسے کا رتبی ۱۹ سام یہ کا کہ کو کو بی بین کہ ہم بمپدر و بون کو کس طرح کا لیک دو مرسے مقام بر صفرت میں فرماتے ہیں ، وہ اس کے جواب ہین فرماتے ہیں : -

« بیعنب سواے دعا ۱۱ ورروز ہ کے کسی اور طرح سے نمبین کل سکتی" رشی ۱۷-۲۱)

اہل عرب مجی اسلام کے بہلے سے روز ہ سے کچھ نہ کچھ ما نوس تھے، مکہ کے قرینی جاہمیت کے دنون بین عاموراً رفعنی دسوین محرم کو ) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانر ککٹی پرنیا غلاف ڈوالاجا تا تھا، مدنیہ مین میرو دانیا عاشوراً الگ مناتے تھے، بینی وہی اپنے ساتوین مہینہ کی دسوین تاریخ کوروزہ رکھتے تھے،

ان نفر کایت سے نابت ہو گاکہ قرآن کی یہ آبیت

كُيْتِ عَلَيْكُو الصِّيَا هُ كُمَاكُيْتِ عَلَى الَّذِيْنَ سلانواتم پر روزه اس طرح عَمَّ مِنْ قَبْلِكُدُ، (نقره برس) پهلون پر کھاگیا،

کس فدر ارینی صافت برمنی ہے،

روزه کی حقیقت انسان کی برقیم کی روحانی برنختیون اور ناکامیون کے علی واساب کی اگر تحلیل کیجائے،

ك مندابن سب طدو والمماع عده ميح نجارى كتاب العدم عبدا قال سالاه ،

تراخری نتیجه بین کلیگا که ده دنیا مین مختلف صرور تون کامختاج ہے، ده مختلف اغواض کا پا بند ہو، اسکے دل کی کوئی خبیش ا در اس کے عضو کی کوئی کوشش صرورت اور غرض سے خالی نمین ، اخلاق جبکا ایک حد تک کرئی خبیش ا در اس کے عضو کی کوئی کوشش صرورت اور غرض سے خالی ضرورت یا غرض نفسانی پرمبنی نظراً گئی دوحا نیب سے تعلق ہے ، اگر تحقیق کیجا ہے ، تو اس کی بنیا دھی عمر اکسی ضرورت یا غرض نفسانی پرمبنی نظراً گئی اس کے ہاری ہوتھ کی بدختیان اور اکو دگیا ن صرف ایک ہی علت کا بنیج ہیں ، ضرورت اور غرض ، اگر انسان ہر حیزے ہے نیا زموجائے تو وہ انسان نہین فرشتہ ہے ،

قابل غور ا مربیب که انسان کی ضرور تدن اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جوا کے میں اور غرتنا ہی سلسلہ نظرًا تا ہے، اس کی اس حقیقت کتنی ہے ؟ ہارے ول مین اَرز وُن کا ایک ڈھیرہے، تمنافُر کی ایک بھیڑے اورخو د ساختہ صرور تون کا ایک آنیا رہے ، لیکن کیا خوشنا کیڑون ، عالیتان عارتون ، لذیذ غذاؤن اور تیزر فتارسواریون کے بغیر ہم جی نہین سکتے ؟ فرزند وعیال ازرومال اور عدم وحتم سے اگر جارے كا شانے فالى ہون توكيا ہارى زندگى كا فاتمہ ہو جائيگا ۽ يا دشا ہون نے نقيرون كى زندگى بسركى ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروابیتِ عام آبراہیم او ہم با د شاہ سے نقیر ہوگئے اور نہایت پیسرت وحانی زندگی مبرکیا خو دساختہ ضرور تون کی نفی اور تحلیل کے بعد ننا بدانسان کی تقیقی صرور تون کا وسیع دائرہ ایک دو نقطون مین محدود مبوکرره جائے، اوروہ مائی توت وغذالینی کھا ٹا اور بیٹا ہے جس کے بغیرانسان زنہیں ره مكاروح اورجان كاميم بن بافي ر بناصرف سترين برمو قون جه، اورستريتن مرف كهان ك بيزر تقمون اور بانی كے چند گلونٹون بر مو توف بے، اور سے يہ ہے كه اس كے بعد كى نما م انسانی ضرور تون كا حوليه ومنشا انهين چنه بقمو ن ا ورچنه كھونٹون مين افراط، وسست بنفنن اورتعش كا نيجہے،اس بنا يرايك انسان اورا مكب فرشته تعنى عالم ناسوت اور عالم مكوت كو و باشتدون مبن اگر فرق و امتياز كي ويدار قاً ع جانے تو صرف بھی ایک جنر تام فرو ن و امتیا زات کو محیط جو گئی، انسا ن کے نام سر اُنم اور گنا ہو ن کی فھر ر تیا رکیجائے اوراس کی حرص و ہوس اورقتل وغو نریزی کے آخری اسباسپ 'وھو نڈسٹ جا کین، تو انہیں' وینہو

کے افراط اور تعش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس با پرونیا کے تام فراہب میں ادبیات کی ٹن فتون سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و تعرب

سے ایک حد تک امناع اور پر ہزر سے بہلی شرط رکھی گئے ہے جس سے اس مقصور یہ ہے کہ افسان رفتہ رفتہ
اپنی حذور تو ن کا دائرہ کم کردے اور آخر یہ کہ وُت وغذا کی طلب حرص سے بھی بے نیا ذی کے لئے متوا تہ

کوشش جاری رکھے، کہ افسانون کے تام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے تائج بابعد ہیں اگر طیب
وضرورت فنا ہوجائے تو ہم کو دفقہ عالم نا موت مین عالم ملکوت کی جبلک نظر آنے سگے ہمیکن جب کالنسان
افسان ہے اس کو غذا سے قطبی ہے نیا زی ہونی ناکمن ہے، اسی بنا پرتام ندا ہوئے اس سے اجتناب اور
ہے بنیا ذی کی ایک مدست محدود کردی ہے، اس مدت کے اندرانسا نون کو ایسے تام انسانی عزور یا ت
سے جن سے استفار کسی شوڑے زمانہ تک کمن ہے جبتنب ہوکر تحوظری دیر کے لئے طار اعلیٰ کی مقدس نحلوقا
ین دافس ہوجانی جا ہے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زنہ گی مفض خدائے پاک کی اطاعت وعبا و سے ہجا
اس لئے انسان بھی آئی دیرتک اپنی زندگی کاحتی الامکان بھی فرض قرار دے ،

تران مجید نے ان تمام حقائق ورموز کومرف ایک نفظ" کیفوی "سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ دورہ کی پیشنے نام مقائق ورموز کومرف ایک نفظ " کی چھنے تنام ندا ہے، میں شترک تھی اس نبا پر قرآن مجید نے دیگر ندا ہے کو بھی اشار ہ اس تقیت بین شر یک کردیا ہے ،

كُتْتِ عَلَيْكُ عُمَّ الصِّيا مُركَمَا كُنْتِ عَلَى مَا الْهِ عَمْ بِرُورُهُ لَكُواكِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ ا

روڑہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے بینی اپنی خواہنون کو قابو مین دکھنا ،اورجذ بات کے تلاطم سے اپنے کو بچا لین ،اس سے ظاہر مہداکہ روزہ ہارے لئے ایک قیم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، سکن لگے جب کو بچا لین ،اس سے ظاہر مہداکہ روزہ کی دوا ورمضوص حقیقہ ن کومی واضح کرتا ہے ،

لِنُكَتِرِ وَالسَّنَةَ عَلَى مَاهَ لَ مَكْمُ وَلَعَلَّكُ مَ وَلَعَلَكُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى تَشْكُرُونَ ، (نَفِيء - ٢٧) کرو ا ورشکرا داکرو، اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضا ن مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑ گیا، رمضان کی اہتیت یو اوی عالم حب طرح ما توی نظام اور قانون کا پا نبدہے ، خدائے پاک نے عالم روحا مین بھی اسی میم کا ایک اور نظام قانون اورعل اسباب کاسلسلہ قائم کرر کھاہیے ، جب تقیین کے ساتھ آ پ یہ دعویٰ کرسکتے ہوکہ زہرانسان کے لئے قائل ہے ،اسی نقین کیسا نھطت روعانی کا واقعت کا رکہتا ہے ، کہ گنا ہ انسان کی رفرح کوقتل کر دیتا ہے ہنچیر فیضا ن نبوت کے قبول کے لئے اپنی رفرح مین کس طرح انصا بیداکر تاہے، دنیا مین کب مبعوث ہوتا ہے ، مجزات کا طوراس سے کن اوقات میں ہوتا ہے ، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح بیش کر تا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیون کر ہما جرۃ الی امٹیرکر تا ہے ، اور بھر کیونکر دعو کے منکر ناکام و خاسرا ور اہل ایما ن فلاح یا ہے کا میاب ہوتے ہیں اُنمین سے ہرا کیب چیر مرتب اور شظم قر اعما کے مطابق ہرترشیب خلور میں آتی ہے ، <del>قرآن مج</del>ید میں تیرہ مقام پر سنتہ الٹرا کا نفطہ یا ہے ، سکن ان میں زیارہ اسی روحانی نظام وترتنیب کی طرمن انتارہ ہے، فلسفر آبریخ جس طرح سیاسی وا قعات کی تکرار اور حوا دیشے کے بار بار اعاد ہ سے اعول اور تمائج کک يبخيرايك عام ماريخي فانون بناليتا ہے، تعينه اسى طرح انبيارعليهم تسلام كے سوانح اور ارتخين تهى اپنے وقعا کے بار بارکے اعادہ سے خصائص نبوت کا احول قاندن ہارے سے مرتب کرتی، مین ، پیغیرا مذنا بیخ کے انھین اعول و قوانین مین سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کوہنچکر فیفیا ن نبوّت کے قبول اور استعدا د کا انتظا رکرتاہے نووہ ایک مدت کک کے لئے عالم انسانی سے الگر ہوکر ملکوتی خصائص میں عبوہ گر ہوتا ہے، اس وقت سے اس کے دل و دماغ بین وحی النی کا سرحتمیر موسی مارنے لکتا ہے، کووسیا کا برجلال مغمر (حضرت موسی ) جب تورا قد سنے جاتا ہے توجالیس شاید روز تعلق

اور بیا سار ہتا ہے ، کو وسعیر کا مقدس آنے والا دحضرت علیٰ ) اس سے بیلے کداس کے مضربی انجبل کی زما گویا بو، وه چالین روزوشب بحوکا اور بیا سازی، اسی طرح فاران کا آشین نسر نعیت والا بینمیر دَانحضر مصلعی زول وان سے سیلے بورے ایک مینہ حرارنام کرے ایک فارمین، برقیم کی عبا دنون مین مصروت استا ہے، اور بالاً خراسی اتنار میں ناموس اکبر" إِنْوا با سُموسِ الله اللَّهِ عَالَيْ " كَا مَرُوهُ جا نفز البكر نمو وار ہوتا اللَّيْ

يه واقعدكس ما ومبارك كالتما؟

مَّنْ مُصُرِّسَ مَضَانَ الَّذِي مُنْ الْمُنْ لِي فِيْدِ الْقُرُّ القِرِّسِ، معنان كا وه مهينه صِ مِن قرآن اتراء

یکسشی اقدس کی داستان ہے ؟

إِنَّا أَنْزُ لْنَادُ فِي لَيُلَةٍ مُّسَارَكَةِ ، ودخان الله مع فَ قُرَان كوايك بركت والى دات بين آثاراً ا

اس مبارك شب كويم كس نام سے جانتے ہين ؟

إِنَّا ٱنْزَلْنُدُ فِي لَيَكَةِ الْقَدَّسِ: والعدد-1) مِي فَى تَوْآن كُوشب قدر بين آمارا،

ان آینون سے بیٹا بہت ہوتا ہے کررمضان وہ مقدس مینہ ہے جس مین قرآن سے مہلی بار دیا مین نازل ہوا، اور پنجیراتی علیہ انصالہ ۃ والشلام کو عالم کی رہنما ئی اور انسا نون کی دستگیری کے لئے وستور نا اللي كاست بهاصفى عنايت كياكيا، قرآن كا مائل اوراس وي اللي كامبطان وندن ايك غارك كوف و من میرو تنها جود کا اور بیاساً سر به زا نوتها، اس نبایر اس ما و مقدس مین معبو کا اور بیایها رمها (روزه) کسی عبا

له خروج ۲۸ - ۲۸ من ۲۸ - ۲ منده صیح نجاری مدست بدر الوی دیک ۱ ه کا بیان صیح مسلم کما بال یان با بدر نزول وی بن اور سیرقاب بشام بدر مبشند این سه ، که روایات سه اگریم تبهزی به منین معلوم مواکد آپ غارِحرار مین روزیب رکھنٹہ تھے ، ٹائج قرائن واشارات سے سمجھا جا ٹاہے کہ ایپ اورعبا دات کے ساتھ غارِحرار میں رویڈ بھی رکھتے تھے، مبیا کرنجاری ربدرالوحی) اوپرسیرہ این ہٹام سے واضح ہے اگرامیا اندنون بن تحنف اوراعتکا ت كرت شيء حري كا اكا حرر رور ورد وسن ، أح كل ك نعف علما معتقبين في على ان قرائن سي سجما سي ، كرآسي اندنون دوزه سه رسبة في د وكيد تعفري معرى كي المشركي الاسلامي صفر و وسفي سم

مین مکهٔ و تنها رہنا (اعتمانت) نزولِ وحی کی رات مین (لیلة القدر) بیدار وسربیجه و رہنا تام بیروانِ محتری کیلئے صروری تفاکه

اِنْ كُنْهُمْ مَخِتَّوْنَ اللهَ مَا تَبَعِقُ فِي يَحْبِبُ مُولَّهُ اللهُ اللهُ مَا تَبَعِقُ فِي يَرِوى كرو، وال

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام مین کیا ہے؟ اور رصفا مہارک مین روزون کی تفسیص اسلام مین کس بنا برہے؟ اس لئے اس ما واقد س مین کیون بقدر امکان این حالات وجذبات مین متکیف ہونا چاہئے ، جس مین وہ حال قرآن تکیف تھا، تاکہ وہ ونیا کی ہوایت بابی اور رہنا کی کی یا وگار تاریخ ہوں یہ جذبات وحالات حبکو قرآن کے مبتغ کی پروی مین ہم اپنے او برطاری کرتے ہین ہیں اس ہوایت کے ملنے پر ہماری شکرگذاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فرخیت صیام کا شاسب اگراسلامی عبا دات کا قالب رفت سے فالی ہوتا ، اوران سے صرف جم کی رہیا معنی منت کی وجہ سے ، اکثر پیستا دی اور عرب کو ملک کی اقتصا دی حالت کی وجہ سے ، اکثر پیستا دیت نصیب ہو جایا کرتی تھی ، خلور میلام

نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصا دی عالت کی وجہ سے، اکثریہ سادت نصیب ہوجایا کرتی تھی، خلومولام
کے بعد کفار نے سلی اون کوجن پر بیٹیا نیون مین مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کوعرب کے معمولی طریقہ کہ معاش کی طرحت سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگون نے آخضرت صلعم کی جاست کی تھی، نمام قبائل نے معاش کی طرح سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگون نے آخضرت صلعم کی جاست کی تھی، نمام قبائل نے عام حالت اور سلما نون کی موجودہ نہ ذری کے لئے موزون ہوسکتا تھا، غازوجے کی طرح اس مین کسی تھم کی خاص اللہ عام حالت اور سلما نون کی موجودہ نہ ذری کے لئے موزون ہوسکتا تھا، خازوجے کی طرح اس مین کسی تھا، کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاص ش طریقہ عیا دست تھا جو بلا روک ٹوک جا ری رہ سکتا تھا، کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نوب اور اندو جا ہے، جنگا اسلمال عرف اس وقت ہوسکتا ہوا ۔

میکن اسلام نے عبا دات کو امراغن روحانی کی دوا قرار ویا ہے، جنگا اسلمال عرف اس وقت ہوسکتا ہوا ۔

جب امراغن روعا نیم بیدا ہوجائے بین، یا اُن کے بیدا ہوئے کا زیا نظر فرج ہوتا ہے ، قوائے تھوا نیماور

از فارن دنیا کی تعفیکی اور لذات حید کے انهاک توفل سے جو روحانی مرض بیدا ہو سکتے تھے ، مکہ مین میرا اسازوسامان مفقو وتص ، ملكه خود كفارك جوروتم في ان خربات كاستيصال كردياتها اس الله وبإن اس روحانی علاج کی ضرورت میش نهین آئی ، انخفرت ملعم مدینه مین تشریف لائے توکفار کے مظالم انجات می ، انصار کی ایتا رنفنی فے سلما نون کو وجر کفا ف سے بے نیاز کر دیا ، فقوط ت کاسلم می تشرع هوا اوراس مین روز بر وزر معت سریرام و تی گئی ، اب وه وقت آگیا یا عنقر بیب آنے والا تھا کہ ونیا اپنی اسلی صورت مین میل اون کے سامنے آگران کوانیا فریفتہ نبائے، اس سئے درحقیقت یہ تداخل کا موسم تفا جن مین مرض کے بیدا ہونے سے بنتر ر منز کی ضرورت تھی، اور وہ یر منزر وز ہ تھا، جوسٹ شہین فرض مہوا اس سے بیشبہ دور مد جاتا ہے جربعض نا واتفون کو مواہے ، کہ جو مکہ آغانر اسلام مین سلمانون کو اکثر فاقو ک وروار ہونا پڑنا تھا،اس لئے ان كوروز وكا فركركيا كيا ، حالا نكه اصول اسلام كے روست فاقدمتون كوروزه کی قبنی ضرورت ہے بھی سیرون کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے ، علامہ ابن قیم نے زاوالمعا دین لکھاہے؛ کہ مرغوبا تب شہوا نید کا ترک کرنا نہایت شکل کام تھا،اس لئے روزہ وسطِ اسلام بین فرض کیا گیا ، حب كدارك توحيد، ناز اور احكام قرآني كے فركر ہو يكے نفے، اس ك احكام كايراضا فداسى زمانے كے ليے

آیام روزه کی تحدید اروزه ایک فیم کی دوا ہے، اور دواکو تقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر بوراسال اس دوا میں صرف کر دیا جا نا ہو یہ ایک غیر جی علاج ہوتا ، اور سلما نون کی صحافی عبد و جمد کا خاتہ ہوجا تا ، اور اُن کی شاکفتاکی مزاج مسٹ جاتی جوعبا وات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دور وزکا نیگ اور محدود زمانہ کی حال خائدہ جبی ظاہر نہ ہوتا ، اس لئے اسلام نے روزہ کے لیے ساکے کا ان بینے دون میں کہ اس میں دواکا فائدہ جبی ظاہر نہ ہوتا ، اس لئے اسلام نے روزہ کی جی خاتم کی جبی خاتم کی جا کر دو کر جبی خاتم کی جا کر جا کی خاتم کی جبی خاتم کی جا کر خاتم کی جبی خاتم کی جا کر خاتم کی جا کر خاتم کی خات

تمی آنگه تمام افرادِ است بیک قت اس فرض کو اواکرکے اسلام کے نظام و حدت کا مظام و کرین اور
اس کے لئے وہی زبانہ موزون تھا، جس بین خو دقرآن نازل ہونا شرق ہوا، بعنی رمضان ، چانچہ آخصر
صلح اس کے بعد حب نک زندہ رہے ، اور نمام صحاب نے بیر میینہ ہمیشہ روزہ بین گذارا ، اور آج نک
کل است بحر یہ بوری دنیا بین اسی حمینہ کو ما و صیام مانتی ہے ، اور بورے ممینہ بحر حسب توفیق روزہ
رکھتی ہو، ج نکہ روزہ بہر حال شقت کی جزہے ، اس کے قرآن باک بین ماہ رمضان کے روزون کی تحدید
اور فرضیت نمایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طورسے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آ ہستہ آ ہمتہ اس ہم ذارہ اور فرضیت نمایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طورسے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آ ہستہ آ ہمتہ اس ہم ذارہ اور فرضیت نمایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طورسے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آ ہستہ آ ہمتہ اس ہم ذارہ اور فرضیت نمایت بلاغت کے قابل ہو، بہلے تو زبانہ کی تفسیص کے بغیریے کماگیا ،

الله يقا الله ين الم مواكن عكيك موالصِّيا وربع الله المان والرَّم برروزه فرض كياكيا،

اس کے بعد تنی دی گئی کہ یہ کچھتم ہی پراکیلے فرض نہین کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ فَبْكِكُمْ ورَقِيمَ ١٧٣٠ مِيماكُمْ مَ سِيلِي قومون يرمى فرض كياكياتها،

اب بھی مت ننین تائی گئی،اس کے بعد فرایا گیا،

أَيَّا مَّا مُتَّحَدُ وَدَاتِ، (نقي ١٣٠٢) چندگن بوك دن،

ترت کی تعیین اب بھی نہین ، البتہ اس بلیغ انداز سے زیا ندُصیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے سننے والے پر فزر ا بوجھ نہ پڑھا ہے، اور فرمایا " چند گئے ہوئے ون" اس کے بعد اسلامی روزون کی اسانیون کا ذکر تبرق کر دیا گیا ، تا کہ طبیعت متوج رہے ،

فَمَنْ كَانَ مَونِهِنَّا الْحَيْظَ سَهَوْمِ فَعِنَّا اللهِ عَلَى سَهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ أَبَّا هِرا خُرُنُ (بقریم ۱۳۰۰)

گراسی طرزا داسے معلوم ہوگیا کہ بیر روزے کسی ایک خاص زمانہ مین فرعن ہوگئے ، کراگر غاص زمانہ نہ ہوتا تو میر کمٹ میکا رہوتا گراگر تم بیاریا مسا فر ہوتو د وسرے دنو ن مین رکھ ڈیزیہ بھی اثنا رقہ پتر علیا مج که جودن بونگ وه گفے بوئ مقرره بونگ، ورنه مَعْلُ وْدَاتِ (گفے بوے) اورعِدٌ یَّ مِنْ اَیَّا مِراُ حُدُ،

(دورسرے ونون کی گنتی ) اور بھرآگے جل کر وَلِنْکُمِلُواالْعِدٌ یَّ (ناکہ تم شارکو بوراکر بو ) مٰ کماجا تا ، بھراس کے

بعددورسری آسانی تبائی ،

اب کہاجا آئے ہے کہ گراس اجازت کے بعد تھی روزہ ہی رکھو تو بہترہے،

فَمَنْ نَطَعَ خَائِدُ اَفَهُ مُحَنِّ لِلَّهُ اَ حَانَ تَرْجَدِ کُولُ شُوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہترہے،

فَصُوْمُ وَا خَائِرُ لَکُولُ اِنْ کُنْتُ اِنْ کُنْتُ اِنْکُ کُولِ اُن کُنْتُ اُلِمَ اِن کُلُولُ اُن کُلُولُ اِن اور روزہ ایک ایم اور دوزہ رکھا اور کھا اور کھا اور کھا اور کھا اور کہ اور دوزہ رکھا سخن فرما یا اور روزہ کی اجازت ظاہر کی ،

اتنی تهیدون کے بعدروزہ کے گئے ہوے دنون کی تعیین کیا تی ہے، کہ وہ ایک بهینہ ہے، اور جس کو ہلکا کرکے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ آیا مَّامَّعْ کُ فُردَاتٍ، حِیْدگنے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ اسلامی کی میں ایک اور تین و نون کے روزے چندگنتی کے دن تر ہیں ایک اور تین و نون کے روزے چندگنتی کے دن تر ہیں ایک بہر مال

له عرب را بن من کوئی نا واقعت اگریے کے کہ آیا ہ جن قلت ہو حبکا اطلاق وس دنون سے زیا وہ پر منہین ہو ہا تواسکو چاہئے کہ آیا ہ العرب کو جر تعداد میں سینکڑوں ہیں، زیا وہ سے زیا وہ نولوا ئیون میں محدود کرنے، اسی طرح و آن میں انٹر تعالیٰ نے جان و نیا کہ العرب کو جر تعداد میں سینکڑوں ہیں، زیا وہ سے زیا وہ نولوا ئیون میں محدود کرنے این سے شام می کے سرسنجر اسلام اور مینوں ہیں سے میں ہوئے تھے اوٹر تعالیٰ نے احدان کے موقع پر حنید دن اور چند را تین فرمایا، سینکر و افید کھا کہ کو والما المینی کو جو امید نوایا، سینکر و افید کھا کہ اور کی اطلاق قرآن نے پوری انسانی مسلسر پر ، اور تعلی کو آیا مگا المینی اسلام الحالی اور کی اور فرد کی تعداد کا الایا ہوند اور کھا المینی المیام کو زمانہ کو زمانہ کے برمون اور مدیوں پر کیا ہے ، وہ نوگوں سے زیا وہ نہ ٹر ھا مکین ، جمع قلت وکٹر ہے کا مدہ وہ جب کا اور خوا اور کی کا میں اور وہ انفر اور کی اور میں کو زمانہ کے بی جب آتی ہی اور وہ انفر اور کو انفر اور کی بی جب آتی ہی اور وہ انفر اور کی تعداد کی بیدر ایا مرد لاجا آ ہو، سند کے لئے وہ کھور دنی شرح کا فیم، عبد و وہ مجت جب محترا وریسان العرب بعظ یوم ،

رمفنان كوما و ميام قرارونيے سے پہلے اس مهينه كى غلمت اورا بهيّت بتا كى كئى، فرمايا، وه رمضان كالهينه هب مين قرآن آماراگيا، اوس هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَتِينَاتِ مِنَ الْهُدَى تَوْلَى مِن لوكون كے لئے مایت ہے ، اور بہت اورت د باطل کی تمنیر کی دلیلین بن ،

شَّهُ رُومَ صَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهُ وِالْفَرُلِ كَالْفُوْقَانِ ، رَقِبُهُ -٢٣٠

اب وہ مناسب موقع آیا جس مین یہ فرہا یا جائے کہ ان چند دنو ن کے روزے اسی رمضا ن مین جس کی یفطمت ہے تم پر فرض کئے گئے ارشا دہوا،

فَمَنْ شَيْعِكَ مِنْكُومُ السَنَّ هُرَ فَلْيَصَّمُكُ ، وَقِبَ ٢٢٠) توج اس دمينه كويا وي تواس دمينه بجرروز والحط اب پورے او رمضان کے روزون کی تعیین وتحدیدا ور آیامًا معد ورات کی تشریح مہوگئی ، اً عربی کا محا در ہ یہ ہے کہ جو ظرف نہ ا<sup>لین</sup> ترکیب نے دی مین اینے نعل کامفعدل فیہ ہوتاہے، وہ فعل اس ظر ز ما نہ کو محیط ہوتا ہے ، مثلًا اگر میر کہنا ہو کہ اس نے میںنے بھرروز ہ رکھا تو کمین کے صارَ ننہ وَ اِس کے مینی نہ ہونگے کہ مہینہ میں حیند دن روزے رکھے ، ملکہ ایک مہینہ پور اسمجھا جائیگا ، اور اگر پون کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روز ہ رکھا توعر بی مین یو ن کہین گے صاً هرسنائے (سال بھردوز ہ رکھا ) اس سے یہ نابت ا الداس آبیت یاک مین یو رسے رمضان مجرروزه رکھنے کا ذکرہے اور حو نکہ نفظ شہر نینی ممینہ کما گیاہے ، اس كى مىيند كے تمرف سے ان روز و ن كا آغازا ور مهينہ كے ختم بران كا خاتمہ ہوگا، قمرى مهينہ حبكا عرب ین رواج تھا اس کے میں کھی تمنی اور کھی ۲۹ ون کے ہوئے ہیں جیسی رواسی ہو، وہی ما و صیام بر بھی صادق آنیکا ، جبیا کر سرور کائنات علیہ الصلوات تمام صحابہ کرام ، خلفاے راشدین اور جمیع فرن ِ اسلام کے عمل اور تو اترسے نابت اور واضح ہے ،اوراعا دیشے صحیحہ بین اس کی بدری تصریحات مذکور میں ، ایک کتا قرآن پاک نے اس رسفان کے روزہ کا مکمان الفاظ مین دیاہے، له تفقیل کے لئے دیکیورٹنی جلدا قل مجت مفعول فیہ وظرت زمان م<sup>طبع</sup> ارمطیع نوکٹ ورشائے

اسی طرح وه ملک جمان بین مین گفترن کی را تین مون ۱۱ ورلوگ روزه کاتمل ند کرسکتے بعرف ۱۶ و علی اس اس طرح وه ملک جمان بین مین گفتر ان کی را تین مون ۱۶ و علی از کی کار مین کا کها نام بود و علی اگذر نین بیط بین ۱ و علی کرسکتے بین ۱ میں کا کھا نام بود کی کرسکتے بین ۱ میں کا کھا نام بود کا کہ کار سکتے بین ۱ میں ا

طوق کے منی طاقت کے ہیں ہین فوت کی انتمانی غایت، در وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کو کی والعَلْوقِ الطاقة (محاقصی غایته، و

شقّت کے ماتھ کرسکے،

ه شقه منه ۲

حفرت ابن عباس غالبًا بهی منی قرار دیکر اعامله اور مرضعه رو و ده پلانے والی ) اور بٹرھ کو فرضیت کے منتخط کے منتحل کے منتخط کے منتحل کے منتخط کے منتخط کے منتخط کے منتخط کے منتخط کے منتخط کے منت

اروزه باعراض اوراً سکابواب علم اور فطرت شناسی کے بعض تدعی، جرعام عبا دات و بیتش کی غرض فی مایت یہ قرار دیتے ہین کہ وختی انسا نون کاتخیل یہ ہے کہ خدا ہاری جما نی تکیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ اروز ہ کی حقیقت جبی صرف آئی قدر شیمتے ہین کہ وہ خدا کی خوشنو دی کے لئے جما نی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیون کے لئے دیگر مذا ہب ہین گو نفر شکا ہین موجود ہین ، چن نچہ جو گیون اور بینیون مین روزہ کی غیر موجود ہین ، چن نچہ جو گیون اور بینیون مین روزہ کی غیر موجود ہین ، پین نجہ جو گیون اور بینیون مین روزہ کی غیر موجود ہین ، بیرود یون کی اصطلاح مین روزہ کے لئے "فض کو دیت اور اسکی تحتیا ن اس حنی کی طریف اشارہ کرتی ہیں ، میرود یون کی اصطلاح مین روزہ کے لئے "فض کو دیت "کی اصطلاح مین موجود ہی تورا تو ہی ہوگا کہ ساتوین جینے کی دسمین تاریخ تم سے ہرایک خواہ وہ میں دور یون کی دسمین تاریخ تم سے ہرایک خواہ وہ میں دور یون کی دسمین تاریخ تم سے ہرایک خواہ وہ

تھارے دیں کا ہو،خواہ پرویسی جس کی بردوباش تم بین ہے،اپنی جان کو دکھ وے یہ ۔ تررات کے سفرالعدود ۲۹ - ۲) بین ہے ،

"اوراس ساتوین میننے کی وسوین ایر نج مقدس جاعت ہدگی،اور تم اپنی جانون کو دکھ دو، اور کچھ کام نہ کروٹ

یہ اصطلاح تورا ق کے اور مقامات بین بھی ذکورہے، کیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جر لفظ استعال کیا ہے وہ صوم ہے۔ معرم کے بنوی معنی احتراز و اختما ب اور خامرشی کے بین جس سے صاف ظاہرہے کہ الم کیا ہے وہ صوم ہے۔ معرم کے بنوی معنی احتراز و اختماب اور خامرشی کے بین جس سے صاف ظاہرہے کہ الم اللہ کا روز ہ کس حقیقت کی طرف اشار ہ کریا ہے ، خدا نے قرآنِ پاک مین سل نون کوجہان روز ہ کا حکم و یا ہے وہ ا یہ ایفاظ میں اضافہ فرما دیئے ہین ،

ك الدواؤدكما ب العوم باب من قال عي مثبته للتي والحلي ،

يُريثُ الله عن الشير ولا يُريثُ ل فداتھارے ساتھ نرمی یا ہتاہے سختی نہیں المُعْدالْعُسْرَ (لفيَّا المعَدِيرِ) عا ہما، اسلام کا عام آفانون ہے ، فداكسى جان كواس كى طاقت سے زیاد تھلیف كَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا، قران نے اپنے مبلغ کی توصیت ان الفاظ مین کی ہے ، كَا مُرُهُم مِالْمَعُرُونِ وَيَنْفَاهُ مُرْعَرِ الْمُنْكَئِدِ وه ان كُونكيون كالكم ويتاب، برائيون سے ويُعِلُّ لَهُمُ الطَّيْسَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمِ مَ مَا مِهِ الرَّكَنده فِيْرِون كوم ام كرَّام، اور الْخَيَا بِنَ وَلَضِعُ عَنْصُوا صَرَهُ مُرَدُلًا عَلَى اس طِق اورزنجرون كوجوان كے او برٹری الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (١عراف-١١) بين ان سامّاريابي، ان امور کا مثنایہ ہے کہ اسلامی عبا دات واحکام مین کوئی چنر بھی اس غراض سے منین رکھی گئی کہ اس ان ان کی جان کو دُکومینیا یا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ مین واض ہے، اور اسی لئے اسلام نے روزہ کی اُن سختیون کو جولوگون نے بڑھار کھی تھیں، بتدریج کم کر دیا، ر وزہ بین اصلاحات ] اسلام نے روز ہ کی ختیون کوجب حراک کم کیا اوراس میں جوسہولتین پیدا کین ،حسب بان ا-ست اوّل یرکراسلام سے بیلے جوالها می یاغیرالها می نداسب شفی،ان بین اکثر وزه صرف بروون کی کسی خاص جاعت پر فرنس تھا ، مثلاً ہند و ن مین غیر مربمن کے لئے کو ئی روز ہ ضروری نہیں ، یا رسیو ن کے ہمان صرف وستورا ورمیشوا کے لئے روزہ ہے، یونا نیون مین صرف عور تون کے لئے روزہ تھا بیکن سوال می<sup>ہم</sup> کر اگرروز ہ کوئی ایمی بیزیت تو تام بیروان ندمب کے لیے را برطورے ضروری ہے، اسلام مین منیوا،غیرمینوا عورت، مردکی کوئی خصیص نهین اس نے عام میروون کوعام عکم دیا آوراس میکسی

چنرکی کو نی تضیفن ہیں گی،

کومن شیص کومنگر النشاهی فلیک در بنده به به به اس مینده بین جوموج د جدوه میند برروزه رکے،

اس اسلام کے علاده دگر بذا بہ بین عمو تاشمی سال معتبر بی بیسی سال مین روزه کی جرتار خین جن موسم مین حجد لئے موسم مین حجد لئے مرسمون مین شعین بونگی ، ان بین تغیرو تبدل نامکن ہے ، اس بنا براگر وه گری یا سروی کے موسم مین حجد لئے ارام و این بین واقع بوت بین ، تو یا تو وه مختلف ملکون مین بیشر کے گئے ادام و این بیشر کے لئے ارام و این بیشر کے دوزون کی تاریخین قمری میں بین ، جرموسم اور جبوٹے اور بڑے و نون کے لئا طست بین ، جرموسم اور جبوٹے اور بڑے و نون کے لئا طست بین ، اسلام کے روزون کی تاریخین قمری میند ہر ملک بین برموسم مین آتا ہے ، اور اس بنا پر اس کی سختی و برگی برائی رہتی ہے ،

الم احار ١٩- ١٩،

جرمش جرمش روزے رکھ سکتے ہون میرایک کمین کھا ما

فِنْ بَيْدُ طَعَامُ مِنْسَكِينِ، رِيقِي ١٣-٢٧)

تريذي بن ب

حفرت انن سعروی ہے کہ فرمایا نبی صلی النوعلیہ ان الله وضع عن الحامل والمضع الصوم وسلم في كرفداني ما لمه اور دوده يلاني والى س

عَنْ انْسَ قالَ النَّبِصِلِ اللهِ عليه وسلَّم

روزه ایّارلیا ،

ہم۔ اور ند مبول میں روڑہ کے آیام نہا بیت غیر مقدلانہ تھے، یا تو جالیس جالیس روز کا فاقہ تھا، یار ذرا کے و نو ن مین غلّہ اور گوشت کے علا وہ بھی تک کھانے کی اجا زت تھی،اسلام نے آئین بھی توشط اختیا کیا <sup>بی</sup>نی روزہ کے اوقات مین گو ہرقتم کے کھانے بیٹے سے روک دیا ، گر اس کی مدت ایک جمینہ تک ض<del>ر</del> ا تاب کے طلوع سے غروب تک جند گھنٹون کی رکھی ،

ہ حِبْنِیوِن کے بیان ایک ایک روزہ ہفتون کا ہوتا تھا، عرکے عیسائی راہے کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، ہیرولیون کے ہان پورے چربکٹی گھنٹے کا روزہ تھا،اسلام نے صرف صبحے شام مک کا الكساروزه قرار ديا،

تُعَرّاً نِنْوَالصِّيهَا مَراكِي الّنِيلِ، رتقه ١٠-٢٠) عِمر وزه كورات كَ حُم كرو،

٧ - بيو ديون كے إن يه تفاكه روزه كھولنے كے وقت ابات دفعہ جو كھا ليتے كھاليتے ، پيرنبين كھاكتے تھے، بینی اسی وقت سے دوسرار وز ہ ت*نرفرع ہوجا آا، عرب* بین یہ رواج تھا کہ سونے سے بیطے جو کھالیتے گھا سوجانے کے بعد کھا نا بھر ناجا کزتھا، ابتدارًا سلام مین بھی ہی قاعدہ تھا ،ایک دفعہ رمضا ن کا زما نہ تھا ،ایک صحا بی کے گھرمنی شام کا کھا نانہیں تیا رہوا تھا،ان کی بودی کھا نامیجا رہی تھین، وہ انتظار کرتے کرنے سوکنے' ا کھانا کے حکا تران کی سوی کھانا ہے کرآئین، وہ سو چکے تھے ،اس بنے کھانا نہیں کھاسکتے تھے، دوسرے و بهرروزه کا دن نقاءان کوغن آگیا،اس پریه آمیت اُنزی،

وكُلُو آخراتْ رَبُواْحَتَّى بَنْبَيْنَ كَكُرُ الْخَيْطُ الْأَسْفِي اورس وقت كك كها و اورسوحيب بكرات كالأرك مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْدُورِمِنَ الْفِيلَ، (بقراء ١٧٠) خطاص عمّا زنه بوطائ،

ے۔ جاہلیت میں دستورتھا، کہ روز ہ کے دنون میں، را تون کو تھی میان مبوی علیمہ رہتے تھے ایکن چونکھیر مت غیرنطری تھی، اکثرلوگ اس مین مجدِ رمو کرنفنانی خیانت سے مرکب ہوجاتے تھے، اسلئے اسلام نے ص

روز ، کی عالت تک کے لیے یہ مانعت محدود کردی ، اور رات کو اعازت دیدی ،

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَكُمْ الصِّيامِ الرِّفَ إلى نَشِياهُ من شبين بيرين سي مقارب تمارك خدانے تھارے مقدر میں جو کچے رکھا ہے، (تعبی

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُورُوا نَنْ مُرلِمَاسٌ لَهُنَّ ،عِلَمُ اللهُ لَنْكُ مِنْ اللهُ مَا لَكُلِّي ، وه تمارى بوشاك بي اورتم الى ٱنكُرُكُنْ مَ يَنْنَا أُونَ ٱنْفُسَكُمْ فَنَا الْعَلَيْكُمْ فَدَا مِانَا تَاكُرُكُنْ مَ يَغْنَا الْمُونَ الْفُسَكُمْ فَنَا الْمَاكُمُ مَا مِنْ الْفُسَكُمْ فَالْمَا عَاكُمُ مَا مِنْ الْفُسَكُمْ فَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَا كَنْتَ اللَّهُ لَكُمْ ، ونفي الله

اولاد) اس کی تلاش کرو،

۸ مر مجدل حیوک اور خطا کونسیان اسلام مین معافت ہے اس نبایرا گرصبے سے روزہ وارکھے کھا ہی یا کوئی اور کام مجول کرابیا کریٹیے جوروزہ کے خلاف ہے تواس سے روزہ نہین ٹوشا،

عن الى هديمة من اكل اونترب ناسيا البهرية من وي معول كركائ يايتالد فلایفطد فانسا ھوین قاملی ، (ترندی) سی سے روزہ نہین ٹوٹنا کہ یہ تو فیدا کی روزی تی

۵ اسی طرح ان افعال سے جو گوروز ہ کے منافی بن بسکن وہ قصدًا سرنہ وہمین ہوئے، بلکہ ملاارا ڈ

از خه وسرز و توسعه بین ، روزه مهین توشا،

کی ضروریت بنی آگئی ۱۱س کا روز ه نهمین تومتا ،

قال النبى صلعم كل لايفطرون فاء كل ينم بغدان فرمايا م كرست الم كري ما ست ميشل من احتلم، (الإدادة)

ا - ميو ديون مين اكرروز يونكرمها سكري يا دكار اورغم كى علامت تقد اس كاروزه كى عالت مین وہ زمیب وزنیت نہیں کرتے تنے ،اورغم کی صورت نبائے رہتے تنے ،حضرت نہیں کے فرما یا:-" مجرحب تم روزه رکور ریا کارون کے مانندانیا جرہ اواس نیا و اکیونکدوہ ایا منی کا اُستے بین ا كەلوگون كے نز دىكىب روزە دارىلا بىرىمېن، مىن تىم سى سىچ كىتا بىرن كە دە انيا بدلەپا ھى، بېرىب توروزە ر کھے اپنے سربر مکن لگا اور من دھو تاکہ تو آدمی پزنہین ملکہ اپنے باپ برج پوسٹ بدہ ہے روزہ دار فا ہر ہو، اورتیرا باب جراد مشیرگی مین دیکیتا ہے، اَستُحارا تنجے بدلہ دے، دننی ۲-۱۱) اسلام ہیں بھی روزہ کی صل فو بی ہی ہے،اس لئے روزہ کی حالت میں سرمبن تیل ڈوارٹا بسرمہ لگانا ، خرتبوملنا،اسلام میں روز ہ کے منافی نہیں،مند و هونے اور سواک کرنے کی بھی باکیدہے،اس سے طار اوریاکی کے علاوہ بیغرض می ہے کہروزہ دار، فاہری پریشان عالی اوریراکندگی کی نماش کرکے رہامن گرفتار نہ ہورا ور نہ بیر فل سر ہوکہ وہ اس فرض کے اواکرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالا نے بی نہا بہت تكليف بمنقت اوركونت بروانست كرريات، بكيمني غوشي، رضا مندي اورمسرت ظا مرمو، ١١- دوزه دوسرى عبا د تون كے مقابلہ بن طا مرب كركھ نے كيكيف ادر شقت كى جزب،اس ك عرورت تفی که عام افرا و امت کو اس مین غلو او زمن سے بازر کھا جائے، خو و انحفرت ملح اکثر د منترر وزے کہ ته الهبنون من كو ون مقررته بفتون من كودن مقريقه ان كے علاوه كهم كبي رات ون كاتفول وزه سى ركتے تے الكن دوسرے روزون كومروئ الحباب كساركا، اوررات دن كنفس روزه كى تو مطلقًا ما نعت فرما في بعض صحابه في سبب دريا فت كيا تذفرمايا ، ا بيكر مننلي اني ابيت لطعمني سر في تونيغ تم ين جُد ساكون يم؟ مجهة توميرا خدا كلا الا يا يا ي ( نیخی روحانی نیزا)

لوکون نے اصرار کیا تو آب نے کئی کی دن کم اضل دوزے رکنے شروع کئے ، جب مینرگذر کیا تو بطوار

سرزنش کے فرمایا، کہ اگر مدینہ ختم نہ ہوگیا ہوتا، تومین اس سلسلہ کو اور مجی ٹر مقاتا، روزہ کے مقاصد | استفصیل کے بعد ہم کوغور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گوسطور بالاسے کسی قدیر ان كا انكتاب بوجيكاب، مكريم من يُعفيل سه ان كى وضاحت كرنا جاسبة إين، <u> مخرر سول انڈسلی انٹر علیہ و</u>سلم کی کوئی تعلیم رّبا نی محض حکم کے طور پڑمین ہے ، مبلکہ وہ سرٹا پاچکسو ان اور محتر یر مبنی ہے ،اس کے فرائفل کی عارت روحانی ،اخلاقی ،اجّاعی اور ما ّدی فوائدا ورثنفتون کے جمار کا نہ ستو ٹوٹ یر قائم ہے، اوران صلحون اور شفتون کے اصول اور جو ہر کوخو و محدر سول النّد ملی اللّه علیہ وسلم کے صحیفرالہا نے ظاہر کر دیاہے، اور تبا دیاہے، خِیانچہ روز ہ کے مقاصدا وراس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ انھی کہا گیا تين فقرنقرون بن بيان كروسيَّے بن، ا۔ تاکہ غدانے جرتم کو ہدایت کی ہے اس پراسکی ار بِشُكْتِرُ والسَّرَ عَلَى مَاهَل مَكْمُر، برائی ا در فطست طا برکر د ، ۲- وَلِعَلَكُونَ اللَّهُ كُوفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله - كَعَلَكُو مِنْ تَقَوْنَ ، (هَم لا - ١٧) الله م ير منزك ر بنو رياتم ين تقوى بيارم ، اور گذر حکام کر شرعیت والے مغیرون کے حالات سے فاہر ہوتا ہے کہ ال میں سے سرایات تنرلعیت کے اترنے سے پہلے ایک مذب متعینہ تک ملکوئی زندگی بسرکی اور ٹا بر امکان کھانے بینے کی ت عزور تون سے وہ ماک رہے ، اور انفون نے اس طرح اپنی رقرح کو عالم مالات انسال کے لائق نبا یا ، بہا که ده م کالمئه النی سے سرواز موے، اور پیغام ربانی نے ان پززول کیا ، صفرت مو کانے جا کنٹن روزا گ بسركية انتها نوراه كي لوصين ال كوسير د موسن حضرت التي شاي سالتي ر وزاى طرح كذار سي الميت كاسر شمه ال كى زيان اورسينه سے أبلا، فقررسول النه على الله عليه وسلم غار مراز مين الك جمينه في بما وان عرف

عبادت رہے،اس کے بعد فیضا ن المی کا نوراس غارکے دیا نہ سے طلوع ہوا؟

ان متبرک و مقدس آیام کی تقلیدا در بیروی ہے، بیو دی بھی حضرت موسی پہلا مقصدا نبیا رملیم اسلام کے ان متبرک و مقدس آیام کی تقلیدا در بیروی ہے، بیو دی بھی حضرت موسی کی بیروی بین به دنون کارو کارو مناسب ادر صرف عالیوین دن کا روزه فرض سجھتے ہین، بیسائیون کو بھی حضرت میسی کی تقلیدا در بیروی مین میں بیسائیون کو بیروی مین کی اتباع منین میں جسے حضرت علی کی اوراحکام و منین کی اتباع منین میں بیروی مین میروی مین میروی مین میروی میں میروی می

ن اے مسلما نواجیے تم سے پہلے لوگون پر دانکے دسولو کی بیروی اور ہدایت ملنے کے نسکر پیدین ) روزہ دیزر اللہ عدیت میں دیزر الا

يَّا يُتُّاالَّذِنِنَ المُثُولِكُتِبَ عَلَيْكُرُ القِّيَا كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ

ن فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا ،

(بقيه ١٣٠)

دینِ النی کی کمین نتوت کے افتقام اور تعلیم محتری کے کمال کی یہ مجی بڑی ولیل ہے کہ گذشتا متون ان این النی کی کمین نتوت کے افتقام اور تعلیم محتری کے حرب کی دوز مین جلا دیا ، محتر سول الشر صلح کی لاکھو ان کے تعلیدا ور بیروی کے حرب سن کو چند ہی دوز مین جلا دیا ، محتر سول کی بیروی مین وہ مجی ایا کہیئے اور کر ور دن انت اس کو اب تک یا ور و وسری نفیا نی خواہشون سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکو تی زندگی بیرکرتی ہے،

شکرتیا پیروزه انبیا بلیم التلام کی صرفت پیروی اورتقلیدی نبین ہے، بلکه درحقیقت الله تعالیٰ کے اس عظیم الثان احمان کا جواس نے اپنے پنجیم مراوت کے ذریعہ انسانون پرکیا، شکریہ ہے، اور اس کی احسان شندی کا احماس ہو وہ کما ہے اللی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جران ریام مین انسانون کوعنایت ہوئی، جس نے ان کوشیطان سے فرشتہ، اور نظماتی ہے نورانی بتایا، بیتی و ذکت کے میت خارسے کال کران کوام کے سینجایا ۱۰ ان کی وخنت کو تهذیب واخلاق ہے ۱۰ ان کی ہمالت کوعمرومعرفت سے ۱۰ ان کی نا وانی کوحکمت ہ و انائی سے اوران کی ٹارنکی کو بھیرت اور روشنی سے بدل دیا جس نے ان کی قمتون کے پانے الٹ دیئے ا اوفضل وولت اور خیرو برکت کے خزانون سے ان کے کا ثنانون کو عمور کر دیا جس نے ذرہ بےمقدار کو آفا ا در شت خاک کو بهروش نربّا بنا دیا ، قرآن یاک اینے ان ابفاظ مین اسی حقیقت کی طرف اشار ہ کریا ہے ، وَلِتُكُتِرُ وَالسُّلَّةَ عَلَىٰ مَا هَدُ مَكُمْ وَلَعَ لَكُمْ وَلَعَ لَكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّذِي اللَّهِ الللَّاللَّاللَّذِي اللَّهِ اللَّاللَّذِي اللَّاللَّمِ اللَّهِ ال يَـبُرُمُ نَشْكُرُ وَنِنَ ، اکتم الله کی بڑائی کر دکہ تم کواس نے ہرایت د

اور مّا كرتم اس كاشكرية اواكرو،

اس برایت دنبانی اورکتاب اللی کے عطیہ برشکر گذاری کا یہ رمزوا شارہ ہے کہ اس ممینہ کی را تون بن ملان اس بدِری کتاب کونا زون (ترافیج ) مین ٹرھے اور سنتے ہیں ،اوراس مہینہ کے خاتمہ برانگ اکارلتا کا ترا نہ باند کرتے ہوئے عید گا ہون مین جاتے ،اور نوشی ومسرت کے ولولون کے ساتھ عید کا و گا نڈ شکر ا داکرتے ہیں ،

تقدیٰ روزه کاسب سے بڑامعنوی مقصد تقوی اور دل کی بر مبرکا ری اور صفائی ہے ، محمدرسول الله صلیٰ

عليه وسلمك ذريعه فرما باكيا،

اللَّهُ تُعَاالُّكُ نَيْ المَنْوَ النَّبَ عَلَيْحَكُمُ الصَّياحُ الصَّاحُ المائِ والواتم يريمي اسى طرح روزه فرض كيا كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْ كِلْمُ لِعَلَّكُمْ تَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّ

بَشَيْهِ عِنْ الْفِي اللهِ الل

ا۔"تقویٰ" دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے عال ہونے کے بعد دل کو گنا ہون سے حمیم معلوم مبونے لگتی اور نیک با تو ن کی طرف اس کو ہے تا بانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصور سے سے کیا تسا کے اندر میں کیفیت پیدا ہو، ما ت بیر ہے کہ انسا نون کے دبون مین گنا بون کے اکثر غیر اِ سے جہی توسط افراطت بیدا جوتے بین اروزه انسان کے ان جذبات کی شدّت کو کمز ورکر تاہے ، اسی کئے آخصرت ملی اللّه علیہ وسلم نے ان علیہ وسلم نے ان نوجوانون کا علاج جوابنی مالی مجوریون کے سبب کاح کرنے کی قدرت نہیں سکتے ، اور ساتھ ہی اپنے نفس پڑھی قابونہین رکھتے ، روزہ تبایا ہے ، اور فرمایا ہے کرروزہ شہوت کو قوٹ نے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے "

رنقر ۲۳۳۷) ایک کین کا کها نا فدیه دین ،

ع مین اگر کسی عدریا بیاری کے سب احوام سے پہلے سرمندا نا پڑے،

خَفِلْ بَيْدُ مِنْ صِيَاهِ الْوصَلَ قَتْ الْوَلْسُكِ رَقِيْ ١٨٨ تُدروزه يا تَمِرات يا قرباني فديدوسه،

جه لوگ جج اور عره ایک احرام مین اداکه مین جم کوشع کتے بین ان بر قربانی واجب ہے، جوغریون

ي من الفيري الريدة بوسك الريدة بوسك الور

تو دُسُل روزے رکھیں ، نین عج میں اور سات

قَصِياً مُرَّنَالَاَتُ اللَّامِ فِي الْجُ وَسَلِمَا الْمُرَالِجُ وَسَلِمَا الْمُرَادِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ ال

كفرآكرة

المباهوم.

ج مین جا نور کاستگار منع ہے، اگر کو ئی جان بوجھ کرا سیا کرے تراس پراسی جا نور کے مثل کی قربا فی لام آتى ہے، جومنی لیجا کر ذریح کیجائے، اگر یہ نہ ہوسکے تو،

أَوْكُفًّا رَبُّ طَعَامُ مَسْكِينَ أَوْعَلَ لُ ذَالِكَ يَعِينُ مُسكِينُون كَاكُوا مَا يَاسى كَ بِرابِر

اگر کوئی بالارا ده قیم کھاکر توٹر دے، تواٹس پر دنش سکیپٹون کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزا د لرنا،اگر به نه ببوسکے،

فَصَاهُ تُلْنَةً أَيّا هِ، رمائك ١٣٠) ترتين ون كه دوزي،

اگر کو ئی تنحض اپنی بیوی کو مخرمات سے تنبیہ وے کراس کو اپنے اویر حرام کریے، اور پھراس کی طرف رغبت كرے، نواس برا كيك غلام كا آزا وكر نالازم ہے بسكن اگريداس كى قدرت مين نرمو،

فَصِيا هُ شَنْهُو يُنِ مُنَنَّا لِعِكْنِ ، (عِادلد-١) لودو فيني متواتر روزه ،

ا وربيځمي مکرۍ په بيو ،

فَا طَعًا هُ سِنْ إِنْ مِسْكِيْنًا ، (عبادلد-١) تُوسا تُمسكينون كوك الكلالا،

ان احكام سے يہ بخو بي ظا سرب كه روزه ورخم يقت ، صد قد وخيرات ،غريون كے كھلانے ، بكه غلامون

كوازا وكرف كاقاتم مقام ب،

الم مروزه بي اميرون اورسيط مرون كوبانا مه كه فاقرمين كمين اومت اور هوك اور ساس كي تحلیت ہوتی ہے، اور اسی و فست اس کو اپنے غربیب اور فاقریت نڈھال بھا نیون کی تکلیمن کا اصامی ہوتا ہے، اور معلوم ہونا ہے کہ خید نقمو ل سے ال کی تکلیف کو دور کرنا کنٹ ٹرا ٹواسب ہی، جو تو و بھر کا نہ ہو اُس کو بعوك كى ١٠ ورجو خود بيا ساية بوأس كو-ياس كى تكليف كارساس كيو تكر بو كار ابقول عافظ اين فيم سوز فكرسك سمجینے کے لئے پہلے سوختہ تکر ہونا صروری ہے، روزہ اسی اصاس کو زندہ اور اپتا را رتم اور ہدروی کے جارگھ

سیدار کرتا ہے، چنانچہ خو و آنحضرت معلم کا حال یہ تھا، کہ بعض صحابہ کہتے ہین کہ رمضان میں آپ کی سخا وت "با دِروا کی طرح ہوتی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج کک سلمانوں کے ہان اس نہینہ بین غریبون اور فقیرون کی املاد وا عانت اور ائن کوشکم سیر کیا جاتا ہے،

ہے۔ انسان گوکتنا ہی نعمت و نا ذکے گورون میں بلا ہوا اور مال ودولت سے مالامال ہو، تا ہم زنا کا انقلاب اور زندگی کی شکل اس کو مجبر رکرتی ہے کہ وہ اپنے جبم کوشکلات کاما دی ، اور ختیون کا خرگر نئا ہم زنا ہم اور بیاس کے خل اور صبرا ورضبط سے اپنے آپ کو اُشنا رکھنے کی شرف ہما دے ہم مرشوقع میدا ن کے لئے، بھوک اور بیاس کے خل اور میرا ورضبط سے اپنے آپ کو اُشنا رکھنے کی شرف ہے ، بہی سبت کہ کہ سلمان مجا ہرا وربیا ہی میدا ن جنگ میں بھوک اور بیاس کی تحلیف کو جس طرح ہندی شی برواثرت کر تاہے ، ووسرا نہیں کرتا ، یہ گویا ایک قیم کی جبری فرجی ورزش ہے ،جو برسلمان کو سال ہیں اُک میں میں کرتا ہے ، ووسرا نہیں کرتا ، یہ گویا ایک قیم کی جبری فرجی ورزش ہے ،جو برسلمان کو سال ہیں اُک میں میں کرتا کی جاتا ہم ہو تا ہم ہو تا ہم ہو تا ہم ہو جبری فرجی و ترقی یا کہ سے جبری اور و نیا کی شائن اُلی جاتی ہے ، تا کہ اس کے دورہ کو قرآنِ پاک نے کہی صبر کے نفظ سے جبی اوا کہا ہم ہوجائے ،

میں ہو و جہد بختی و محنت کا بوری طرح مقا بلد کرسکے، اسی لئے روزہ کو قرآنِ پاک نے کہی صبر کے نفظ سے جبی اوا کہا ہم ہوجائے ،

۵ - جس طرح حدسے زیادہ فاقد اور مجبوک انسان کے جبم کو کمزور کو دہتی ہے ، اس سے کہیں زیادہ حدسے زیادہ کو کھانا انسان کے جبم کو مخلف امراض اور بیار بون کا نشا نہ بنا دیتا ہے ، طب تجربے اور مشاہر سے تابت کرتے ہیں، کدا کشر حالتوں بین انسان کا مجبو کا دہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے ، مخلف بیار یو کا یہ تابت کرتے ہیں، کدا کم مفتہ میں ایک وقت کھانا نافر کیا جائے ، اسلام میں مفتہ وار تعد کا یہ تطعی علاج ہے ، جب بلتی ہدا بیت ہے کہ کم از کم مفتہ میں ایک وقت کھانا نافر کیا جائے ، اسلام میں مفتہ وار تعد وستحب روزے جبی ہیں، گراسی کے ساتھ سال ہیں ایک دفیر جبانی نصالہ کی تحفیف کے لئے فرضا روزہ رکھنا منابت نفتے مجر مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں ، ان کو ذاتی تجربے ہوگا کہ ایک ہمینہ کا روز کم کنی بیاد یون کو دور کر دیتا ہے ، بشرطیکہ انھون نے ازخو دکھانے بینے اور افطار وسحور میں بے اعتدالی ندگائے اس لیے یہ ایک قدم کا مالا نہ جبری جہائی علاج بھی ہے ،

Sive

٧- انسان اگرانیے ون رات کے اشغال اور مصروفیتون برغور کرے تواسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت كالك اچھا فاصر حصر محل كھانے يينے اور اس كے اہتمام مين صرف ہوجاتا ہے ،اگر انسان ايك قت کا کھا ناپینا کم کروے تواس کے وقت کا بڑا حصر نے جائے ، یہ وقت خدا کی عبا دت اور مخلوق کی خدمت مین صرف کیا جاسکتا ہے ،اگر ہمشے نہین تو کم از کم سال مین ایک وقعہ تو اس غیر صروری صرورت کو کم کرے یرسوا دت حال کیجائے،

ے ۔ انسان کی د ماغی اورروحانی مکیو ئی اورصفائی کے لئے مناسب فاقہ مبترین علاج ہے ،حباب کا معدہ بہنم اور فتورسے خالی اور دل و د ماغ تبخر ہُ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چیانچہ مڑے بڑے اکا كاتجربهاس حقيقت يركوا وصاوق ہے،

 ۸ - روزه بهت سے گنا ہون سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے ، اس لئے پر بہت سے گنا ہون کا گفا۔ بھی ہے، چنانچہ اوپر جمان روزہ اور خیرات کی مکیانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیاہے، وہین سے یہ بھی طاہر ہوتا ہے کہ وہ گنا ہون اور غلطیون کا کفارہ تھی ہے ، بلکہ توراۃ مین تواس کو فاص کفارہ ہی کہا كيائب، اوراسلام مين هي بهت سے موقعون مين يوكفاره تباياكيائ، ينانچداگر قعم كهاكركوئي اسكو تورث کا گناہ کرے تو اس گنا ہ کی معافی کی بیرصورت ہے کہ ونل مسکینو ن کو کھا نا کھلا سے اگر اسکی سکت نہوا

فصِیاهُ تُلْنَیِّهِ ایّاهِ طِ ذا لِک كُفّاس الله ترتین دنون كے روزے يرتمارى قسون كا بجا ظارطھو ،

أَيْمَا نِكُوْ إِذَ ا كُلُفَتْمْ وَاحْفَظُو الْيَعَا كُولُمْ لَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالرانِي قسمونًا

اسی طرح جج کی حالت مین شکار کرنے پراگر قربانی نه ہوسکے اور چند سکینو ن کو کھانا نہ کھلایا جاسکے اَ وْعَدْلُ ذَا يِكَ صِيَامًا لِّينَ وْقَ وَبِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلّمِ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلّ

1010/161-14 manil ent-241

اَمْرِع عَفَا اللّٰهُ عُتَّاسَكُفَ، ( الله ١٠٠٥) کي الله عنه الله

اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ بہت سے گنا ہون کا کفارہ می ہے،

9- اس حقیقت کو ایک اورروشنی مین و مکھنے توروزہ کی بیرا متیازی خصوصتیت نمایا ن بوجائیگی، روزہ کی بھوک اور فاقع ہا رہے گرم متنقل قری کو ، تھوٹری دیر کے لئے سروکر دیتا ہے ، کھانے اور بینے کی مفترو<sup>ہ</sup> سے ہم آزا د ہوتے ہیں، و وسرے سخت کا مون سے بھی ہم اس وقت پر مبرِکرتے ہیں، دل وہ ماغ ہشکم سیر مده کے فاسد بخارات کی پرنشانی سے محفوظ ہوئے ہیں ، ہارے اندرونی جذبات میں ایک فلم کا سکون ہناہے، یہ فرصت کی گھڑیان ، یہ قدی کے اعتدال کی کیفیت ، یہ دل و د ماغ کی حبیب فاطرا یہ حذبات کا سکون ہارے غورو فکر اپنے اعال کے محاسبہ، اپنے کامون کے انجام پر نظر، اوراپنے کئے برندامت اور ا بشیانی اور خدا کے تعالی کی بازیرس سے ڈرکے لئے بالکل موزون ہے، اور گنا ہون سے تو ہراور ندا مست کے احماس کے لئے بیر فطری اور طبعی ماحول میراکر دیتا ہے ، اور نیک کا مون کے لئے ہما رہے مبد ذوق ومنوق کو ابھارتا ہے ، یہی سب ہے کہ رمضا ن کا زمانہ نما مترعبا د نون اور نیکیون کے لئے مفعوص کیا كيا ہے،اس بين تراور كے ہے،اس بين اعتكا ن ركھا كيا ہے،اس بين ذكرة كا نامتح ہے، اور خيرات كرنامتك بهترے ، حفرت بن عباس کتے ہیں کہ انحفرت کی اللہ وسلم کی فیاضی ترکو سرابیار تھی بیکن رمفان مع من وه تيز بعدا كوك سے چي زيا ده بوجاتی تھي، الصحيح كارى إبالدى بلداول ممس

۱۰- انہیں باتون کو سامنے رکھ کریہ اسانی سے جھا جاسکت ہے کدروزہ مرت فاہری بھیک اور بیال کانام نہیں ہے، بکد یہ درختیت ول اور دوح کی جوک اور بیاس کانام ہے، کدائد تعالیٰ نے دوزہ کی متی غرض و فایت تقویٰ قرار وی ہے، اگر دوزہ سے روزہ کی پیغرض و فایت قائل نہ ہوتہ یہ کہ اچا کہ کو یا موٹ دوزہ ہی نہیں دکھا گیا، یا یون کہنا جا ہئے کہ جم کا روزہ ہوگیا، میکن رقح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح تحریول مملی اللہ علیہ و آل نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے، کہ روزہ رکھ کرجی جُتی جو شوا اور فریب کے کام کو میں اللہ علیہ و آل اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھا نا بینیا چھوڑ دیا۔ یہ اور درخش بین ہے کہ اور نہ ہمالت تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھا نا بینیا چھوڑ دیا۔ یہ اور درخش بین ہے کہ اور نہ ہمالت دغصہ کر سے روئے کی ڈھال ہے، توجو روزہ رکھے اُسکو جا ہے کہ بغوا ورخش باتین نہا کہ اور نہ ہمالت دغصہ کر سے بیا تنگ کہ اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے برآیا دہ ہو، اور گا کی جی نیے و کوئی سے کہ ایپ فرمایا "روزہ اس وقت تک ڈھال ہجا جب نکہ اس مین سوراخ نہ کروٹوں جا ہے ہو جا کہ ایس میں سوراخ نہ کروٹوں جا ہے ہو جا کہ کہ ایس میں سوراخ کی ایس سے میں روزہ ٹوٹ جا ہے ہو جا کہ ہیں جو جا کہ بیا ہے، فرمایا "جھوٹ اور غیریت تھیں جو نہ ہمال کی دائے میں جو حاح کھانے اور چینے سے روزہ ٹوٹ جا ہے ہو جا کہ جب نہ کہ اسی طرح کہ ناہ ہے ہو جا ہے ہو جا کہ ہو جا ہے ہو جا کہ ہے، فرمایا "جھوٹ اور غیریت تھیں روزہ ٹوٹ جا ہے ہو جا کہ ہو جا ہے ہو جا کہ ہو جا ہو گھوں کہ کہ اس کی طرح کہ کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ بھی روزہ ٹوٹ جا ہا ہے ہو جا کہ کہ ہو کہ کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو کہ ہو جا کہ ہو کہ ہو جا کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو تک ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کے کو کہ کو کہ کو کہ کو

۱۱- تام عبادات مین روزه کوتقوی کی اس اور بنیا داس کنے بھی قرار دیاگیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبا دیت ہے، جوریا اور نایش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا افہار نہ کرے، دوسٹرن پراس کا راز افشا تہین ہوسکتا اور بہی چنرتام عبا دات کی جڑا در افلاق کی بنیا دہے،

١٢- اسى اخلاص اور بے ريانى كاير اثر ب كر الثر تفانى نے اس كى نسبت فرما يا كرد ورو وار مرس

که صحیح تجاری کتاب انصوم حلیداقول ص ۵۶، د ترمذی باب انصوم ص ۲۴، و البرد اکو دصوم ص ۲۳۷ و این ما جهوم می ۱۲۲، منصصح نجاری صوم حلیداص ۲۵۲، صحیح سطیم موم، حلیدا ص ۲۷۶ مصر و موطا امام ما لک صوم، ۵۶، نسانی ۵۵۳، میلی سنن داری صفح ۱۷، قبع انفوائد محبواله نسانی صفحه ۲۵۱ میرخو، ۵۴ قبع انفوائد مجواله طبرانی فی الا و سط صفحه ۲۵۱ میرمخو، لئے اینا کی نابین اور ملذ ذات کو حقور تاہے ،اس لئے،

الصوهر لي وانا اجزي بد، دوره ميرك كئ ب اورمين اسكى جزاد ونكا،

جزا تو ہرکام کی دہی دیتا ہے ہیکن عرف اس کی عفلت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خو د اپنی طرف منسوب فرمایا، اور تعض علی ایک نز دیک اسی کا اشاره قرآن یاک کی اس آیت بین ہے، إِنَّمَا لَيْجَرِقَى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُ مَلِغَيْرِحِسَانَ وسررك والدن كومز دورى باحساب بورى کی جائے گی ،

اور آنا ظاہرے کرروزہ کی مشقت اٹھا نا بھی صبر کی ایک قیم ہے ،اس لئے روزہ واربھی صابرین کی جاعت مین داخل ہوکر اجربے صاعبے مستی ہونگے،

۱۳ - روزه جی چونکه صبر کی ایک قیم ہے ، ملکہ ہے کہنا چاہئے که صبرا ورتحل ویر داشت کی شق اورورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے ، اسی لئے شکلات کے حل کرنے کے لئے وعا اور صبر کرنے کی فاص ہداست ہوئی ہے،

وَاسْتَعَوْيَنُوا بِالصَّنْمِ وَالصَّلْقِيْ ، رنفره - ه) اور دمتخلات بر) دعا اورصرك وربيس مدومال كوم وعا مانگنے کی ریاصنت تو ہروقت مکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چزہے ہیکن صرکرنے کی مشق کرنا اختباری نہیں، کیونکہ قدرتی شکلات اور مصائب کا بیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں ، اسلئے اسکی مهارت ا<sup>ور</sup> شق کے لئے تربیت نے روزہ رکھا ہے ، اسی لئے اس آبیتِ بالاکی تفییرین صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گر ہیں،

اسسی وج ہے کہ روزہ میں ان اعال صدین ہے جن کے بدلدین الشرتعالی نے اپنے نبدون سے خطا پوشی، کنا بون کی معافی، اور اجرعظیم کا وعده فرمایا ہے، ارشا دہے،

له صحیح نجاری و موطا وغیره ک ب الصوم شق تغییراین جریر طری تغییرایت مذکوره، ج اص ۱۹۹ مصر،

. . . . . وَالصَّا بِمِينَ وَالصَّاعِ أَتِ . . . . . . . اور روزه دار مروا ورر داره دا وَالْخُوْفِلِينَ فُوْدِجَهُ مُ وَالْخُوْطَتِ وَالْدَّاكِرِ عَرَيْنِ اورانِي تَرْكُا بون كى حفاظت كرنے وا الله كَثِيرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تُعْفِينَ اللهُ وَالْحِرُ الْعَظِيما ، الله وكرف والا اوريا وكرف والى عورتين الله ئ لئے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدوم

ن اسسے ظاہر ہوا کہ روز ہ جس طرح ہما رہے تعبق ماقدی جرائم کا کفارہ ہی اسی طرح ہما رہے روحانی گنا کامی کفارہ ہے،

6

وَيِلْدِعَكَى النَّاسِ جَعُ الْبِيَتِ، رَال عران-١٠)

' جے اسلام کی عبا دت کا جو تفارکن اور انسان کی خدا پرتی اور عبادت کا بہلا اور قدیم طرقیہ ہے ، اس فضی معنی تفید اور ادا دہ ' کے بین اور اس سے مقصد دفاعی ندئی قصد وارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے ، اس کی صدر ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے ، اس کی صدرت ابر آبیم علیما لسلام کی بنائی ہوئی سجد خاند کہ کہ و کی گرو کی رکھ کے متلف مقدس مقامات بین عاصر ہو کر کھے آوا ہا اور اعلی کیا لانے کا نام ہے ، انسانی تیک کی ابتدائی تاریخ بڑھے والون کو معلوم ہے کہ انسانی جاعت کی ابتدائی شخص خاندان اور خانوا وہ کی مورت بین تھی ، اس سے آگے بڑھی تو جذمیم دن اور جھو بڑیون کی ایک متمرسی آبا وی ہی جروہ اور اکا خود وہ ماہ ونیا پر جھا گئی ،

کر اس ان نی ترقی کے عام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تائیج ہے، وہ حضرت ارائیم میل کے عمد میں ایک فائل کی نیا می حضرت اسائیل کے ذما ندین وہ جند خمون اور حجمہ ٹرلون کی فقر سی آبادی کی صورت میں فاہم ہوا ، عیر رفتہ رفتہ اس نے عربے مذہبی شہر کی جگہ ماٹل کر لی ، اور مخدر سول الد صلی ہشد علیہ وسل کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار بایا ،

دنیا کی ابتدائی آبا دی کے عمد مین یہ وستور تھا کہ ہرایا وی کے محصورا حاط مین و وخاص باعظمت مکا ن بنا جاتے تھے،ایک اُس آیا دی کے با دشاہ کامحل یا قلعہ اور دوسرے اس آبا دی کے کامن کامتعبد ہوتا تھا،عمو مًا سُرام ا کسی نهرسی دیوتا پاستاره کی طرف نسوب ہوکراس کی حفاظت اور نیا ہین ہوتی تھی،اوراسی محاقط دیوتا پاست کی و ہان پوجا ہو تی تھی،اس کے معبد کاصحن وارالامن ہوتا تھا،نذرانہ کی ن*ام رقمین اور پیدا و*ارین اس بین جع ہوتی ا تھین اور جیسے جیسے اس آبا دی کی با دشاہی اور حکرانی ٹرھتی جاتی تھی،اس دیتریا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھا جا تاتھا، حضرت ابراتیجی علیه اسّلام کا آبائی وطن عواق تھا،جهان کلدانیون کی آبا دی اور حکومت تھی، یمان بھی بڑ تارون کی پوجا ہوتی تھی، ص<del>رت ابر اہم نے نبوت پا</del>کرسارہ پرشی کے خلاف دنیا مین سہے پہلی اواز بلند کی اد<sup>لہ</sup> ایک خداکی ریتش کی دعوت دی،ان کے خاندان اور قوم کے لوگون نے ان کوا*س کے لئے تکیفین ف*ین،اوڈ ہالگ<sup>ج</sup>م ان کواینا وطن حیوژ کرشام ،م<del>صرا درعرب</del> کی طر*ف بجرت کر*نی ٹیری، یہ تمام وہ مقامات تھے جنمین *سام* کی اولا کھیلی ہو<sup>گی</sup> تقى، اور خلف نامون سے ان كى حكومتين فائم خين أثار، قوميات، لسانيات اور دوسرے ناریخي قرائن سے ية تا بت بومًا ب كرع <del>ب</del> كا ملك سامى اقوام كالبيلاسكن ورسيلي اما دى تقى اورسين سينكل كروه مين اورخليج فا کے سوال سے عواق کہنچی تھیں ، اور نشام وفلسطین گئی تھین اور مصرمین کمہوس یا جرواہے ربّہ و ) با دشا ہو ن الم مع العالى الما

حفرت ابر آبیم نے مخلف شہرون کے سفر کے بعد عرب تام کی سرحد کا رُح کیا، اور کرمیت کے با ار دن بین اپنے جنتیج حفرت نوط عبدان الم کو آبا دکیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کمنان (فلسطین) بین بنا اپنے دوسرے بیٹون مدین وغیرہ کو تجازی طرف بحراح کے ساحل پر اس مقام پر جگہ دی جس کو اُن کے انتہاب سے آج مک مدین کتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کرفارات کی وادی بین حضرت اسامی کی سکونت مقردی

له تدراهٔ ۱ در بابل، کلدان و بیزهان وغیره کی برانی تا ریخون اور آنار قدیمین اس بیان کے شوا م ملین گے اور میری تصنیف رخ القل مین ان کے اقتبارات مذکور بین ، کے میری تصنیف ارمن القرآن جلدا قدل مین اس پر مفصل مجت بح؛ یہ تام مقامات وہ شاہراہ تھی ہجں پرسے مصروشام سے حجاز وہیں ، اور حجاز وہیں سے مصروشام انے جانے والے تا جرون ،سو داگرون اور قافلون کا تا تا لگار نہاتھا ،

ابنی اولاد کواس خاص سلسلہ سے آبا وکرنے سے صفرت ابراہم علیہ السُّلام کے ذومقصد تھے، ایک پر کہ تجارتی قالم

کی آمدورفت کی بنا پراس کو غلبه اور صروری سامان کے ملنے مین نگلیف ندمجو اور ساتھ ہی وہ بھی اس سو داگری مین برآسانی شرکیب ہوسکے ، اور و وسرایہ کہ خداکی خالص توحید کی تبلنع کے لئے قرمون کے یہ گذرگاہ بہترین نبلیغی مرکز تھے'

میان وہ عواق وَتَمَام کی جّبار و قمّار قرمون کے صدو دیسے جو شہور بت پرست اور ستارہ پرست تھین علیمہ رکمر

لوگون مین دین حق کو بھیلاسکتی تھی ،

بیت اللہ اصفرت آبراہیم علیہ السلام کا دستوریہ تھا کہ جہان کمین ان کو روحاییت کا کوئی جلوہ نظر آتا، و ہان خدائی نام سے ایک تپیر کھڑاکر کے خدا کا گھراور قربان گاہ بنا لیتے تھے، چنانچہ تورات کتا ب بید ایش مین اُن کی تین فراگا یا " خدا کا گھڑ بنانے کے واقعات مذکور ہین ،

"تب خداوندنے ابرام کودکھائی دیکے کہاکر سی ملک مین تیری نسل کو دوئگا، اور اُس نے وہا ن خداوند کے سائے جراس بن ظاہر ہدا ایک قربان گاہ بنائی اور وہان سے رواز ہو کے اس نے "مرست مداوند کے سائے جراس بن ظاہر ہدا ایک قربان گاہ بنائی اور وہان سے رواز ہو کے اس نے "مرست ایل اس کے بچم اور عئی اور عئی اس کے بچر رب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک قربازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲-۱۰) میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک قربازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲-۱۰) میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک قربازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲-۱۰) میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک تربازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲-۱۰) میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک تربازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲-۱۰) میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک تو بازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲ ایک میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک تو بازگاہ بنائی کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک تو بازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲ ایک میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک تو بازگاہ بنائی اور فداوند کا نام بیا، (۱۲ ایک میں کے بورب تھا، اور وہان اس نے فدلے کے ایک بیا کہ دور بازگاہ باز

" اور وہ (ابراہیم) سفرکر تا ہوا دکھن سے بیت ایل مین اس مقام کک بہنچا ، . . . . جمان اس فی مشروع میں ایک قربان کا ہ بنا کی اور و بان ابراہیم نے فداکا نام لیا ، (۱۳ - ۲۷)

بھرا کے اور عکم مینے جمان ان کو ضرا کی وحی اور برکست کا بیام مہنچا ، اور عکم ہوا ،
" اٹھ اور اس ملک کے طول وعرض مین بھر کہ میں اُسے جھکو و و کھا ، اور ابراہیم نے انیا ڈیر ہ اٹھا یا

اور مرے کے بلوط ن بین جوجر ون مین بان جار ہا، اور د ہان ایک قربان کا ہ بنا کی اور د اسہ ۱۱)
اسی تم کی قربان کا بین ، اور خدا کے گھر، حضرت اسحاقی ، حضرت لیقو عب ، اور حضرت مرسلی نے بھی بنا کے اور اخر حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائی کا کعبدا ور قبلات النہا ، حصرت اسی کے عال مین ہے ، کہ جمان ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی ،

دادراس نے وہان مذری نبایا، اور خدا و ندری نام میا، اور وہان اینا خیمہ کھڑاکیا، اور وہان اسحاق کے نوان کھروا " رپیدائی ۲۷-۲۷)
حضرت میعقوب کوجان مقدس رویا ہوئی، وہان،

«اور مقوب مع سویر سے اٹھا، اور اس تھر کوجے اُس نے اپنا مکید کیا تھا، کھڑا کیا ، اور اس کے سرے برشل ڈالا، اور اُس مقام کا نام سرے اُمل رکھا، اور بیتھر جوبین نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سیب بیت جو تو تجھے دیگا، وسوان حصتہ رعمتہ رعمتہ رغمتہ ) تجھے (خداکو) دو گھا یا (۲۸ - ۱۸ - ۲۷)

حصرت موسی کو حکم ہوتا ہے ،

ا دراگر تو میرے لئے بھر کی قربا گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے تھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تواس کے اور اگر تو میری قربان کا میرسٹے جھر کی مت برگرز مت چڑھیو، تاکر تیری کئے اور اور تو میری قربان کا میرسٹرھی سے ہرگرز مت چڑھیو، تاکر تیری بینگی اس بین کا ہر نہو '' رخر فیج ۲۰ - ۲۵ – ۲۷)

مقرت موسی نے قداکے کی بوتیہ،

" اور بہاٹر کے تلے ایک قربا کی ہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقون کے لئے بارہ ستون بنائے...

کے درسلامتی کے ذبیجے ببایون سے خدا وند کے لئے ڈرمج کئے اور موسی نے آدھا خون کے ۔....

باسنون مين ركها. إوراً دها قربالكي ه يرجيم كا" (خروج ٢١٠١-١)

او برکے افتیاسات بین ان ضم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام روزی، قربا نگاه) نیا یا گیا ہے، اور دوسرا

سببت ایل بعنی سببت الله اورغداکا گراس سے تابت ہوا کہ حضرت ابرائمی وراُن کی نس بین اس قیم کی قر بانگاه اوربیت الله نبانے کا دستورنھا ، اسی قیم کا وہ گھرہے جو گذمنظمہ میں ،کعبہ ،سی حرام ، اور سیدا براہم کے نام آج اک تائم ہے ، بلکہ اس کی نبت اسلام کا یہ وعویٰ ہے کہ وہ ونیا مین ضرا کا ببلا گھرہے ، حضرت اساعیل کی قربانی اس کتاب کی تهلی جلد کے مقد مهدین میجنت تفعیل سے آھی ہے کہ قرآنِ یا کے بوجب حضرت ابراہیم نے اپنے ص محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کاخواب دکھا تھا اور تراة کے مطابق جس کی قربانی کاحکم ہوا تھا، وہ حضرت اسائیل تھے،اور یہ بجنت بھی وہین گذر کی ہے کہ قربانی كرنے سے توراق كے محاور وہين يەمقصو دہے كروہ خداكى عبا دّىكا وكى خدمت كے لئے نذركرويا جائے، وہ نذر ّر وه ، جانورون برباته رکه ریتاتها، اوروه جانوراس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے ،جولوگ خداکی عبا دِّنگاہ کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے ونون مین سرنہین منڈاتے تھے،حب نذر کے دن يورے بوجاتے تھے تب اُن كاسرموند اجا تا تھا جو فربانى يا ندر بيش كيواتى تھى و و بہلے قربا كا و يربلائى یا بھرائی جاتی تھی ، اس کے بعد وہ قربانی کیجاتی یا جلائی جاتی تھی ، مَّتِ ابراہی کی حقیقت الورا قراور قرآن یاک دونون سے یہ نابت ہے کہ مّننِ ایراہی کی اہلی بنیا د قربانی کی ا وربین قربا نی حضرت ابرابیم کی بینیرانه اورر وجانی زندگی کی صلی خصوصیت تقی،اور اسی استان اوراً زمایش مین بورے اترنے کے سبسے وہ اوراُن کی اولا دہرتھ کی معتون اور برکتون سے مالامال كمكين توراق كى كتاب بيدانش بين ہے، (۲۲-۱۹-۱۵-۱۸) "خدا وندفرها تاب، اس سنے كه تونے اساكام كيا، اور اينا بينا بان اينا اكلوتا بينا دريغ مذركها بين انبی قنم کمائی کرمین برکت ریتے ہی تیجے برکت دونگا، اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسان کے ستارو اور وریا کے کن رہے کے رہیت کے مانند بڑھا وُکھا، اور تیری سل اپنے وشمنون کے دروازہ بر فابنی ہوگی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائیگی، کیونکہ تونے میری بات مانی "

قرآن یاک بن ہے،

وإذا أسكل إبراهيهم رَبُّهُ ويكلمت فأنمَّات قَالَ إِنَّ إِجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،

وَلَقَدِ اصْطَفَيَنْهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الإخرة كمن الصّالِحِينَ: إِذْ قَالَ لَهُ ترجيد أشله قال أشاكت ليرتب العكين

(لفريا - ١٧)

لِيَّا نَهُ الْمِيْمُ قَالَ صَكَّ تَتَ التَّرْءُ لِمَا إِنَّا كَانَاكَ نَجْذِي أَحْسِنْيْنَ، (مَقْت - س) اچھ كام كرنے والون كو مدله ديتے بي،

سى دە بركت بىحب كوسلان دن بىن يانى مرتبر فداكے سائے يا دكرتے بين، ٱللّٰهُ عُمْرِيَا رَكْ عَلَى مُحِكَّد لَ قُرِعَلَى الصحّد كما باركت على البراهيم وعلى أل البرايم

فدا یا تدمحمرا ورجمه کی رحبانی ور دخانی نس کیر نازل كرجس طرح تونے ابراہيم اور ابراہيم كى رجا دروهانی نسل بربرکت نازل کی،

اورحب ابراہیم کے پرور د گار نے چند با تون مین اسکی

ا ذا نین کی ، پھراس نے ان کوبوراکیا، نوخدانے اس

كها، كه بن تجه كولوگون كيلئ ميتوابا في والا بون،

ا ورعم نے ابراہیم کو دنیا میں چنا اور وہ اخرت میں

بنسانکون بن سے ہے،جب اس کے خدائے

سے کماکہ اپنے کوسروکروے ،اس نے کمامین نے

ا الباتيم تدني اينا خواب سيح كر د كها يا بم ليس

انے کو ونیا کے ہرور دکا رکے سیردکر دیا،

کیکن به قربانی کیاتنی ؛ میخف خون اور گوشت کی قربانی نه تنمی، بلکه رفرح اور دل کی قربانی تنمی میراسونگ اورغیری مجتن کی قربانی خدا کی راه مین تھی، یہ اپنے عزیز ترین مٹاع کو خدا کے سامنے بیش کر دینے کی ندر تھی، یہ خدا کی اطاعت عبو دست اور کال بندگی کا بے مثال منظر تھا، تیسلیم و رضاً اورصبروشکر کا وہ امنحان تھا جس کولار ك بغير دنياكيّ بينيواكيّ اورآخرت كي نيكي نهين لمسكتي بيباتيكا الني اكلوتّ بين كح فون سازين كوركين كرديانة على بلكه فداك سامن ابني عام مذبات اورخو استون، تناكن اورارز وون كى قرباني على ، اور فداك

علم کے سامنے اپنے مرتبم کے الادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظ ہری عکس، اور اس خورسٹ پر حقیقت کا طلب مجازتھا ،

اسلام تسبل نی ہی اسلام کے تفظی عنی اپنے کوکسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور نبدگی کے لئے گردان ا جھکا دنیا ہے، اور ہی و چنیفت ہوج حضرت ابر آہم اور اسٹانی علیما السَّلام کے اس ایٹاراور قربانی سے ظاہر ہو ہے، سی سبب ہوکہ ان باب بیٹون کی اس اطاعت اور فرما بنرداری کے جذبہ کو صحیفہ محدی میں اسلام کے تفظ

سے تعبیر کیا گیا ہے ، فرمایا ،

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَيُكَّدُ لِلْجُمِينِ،

وَمَنْ يَيْزِغُبُ عَنْ مِلَّادًا إِبْلِ هِلِيمُ إِلَّا مَنْ سَفِدَ نَفْسَدُ، وَلَفَى اصْطَفَيْنُهُ فَإِللَّا وَإِنَّهُ فِي كُلُ خِرَةٌ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ، إِذْ تُالُ لَهُورَ رُبُّ لَا أَصْلِفْرَ قَالَ أَصَلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ،

حب ابراہیم اور اسمامیل اسلام لامے، زیافرانبردا كى يا اينے كو ضداكے سپر دكر ديا ) اور ابر ابتح في اپنے بيتي (اماعيل) كوميتياني كي بل زمين يرسّايا، اوركون ابراهم كى مت كوليند مذكريكا ،كيكن جفود بوقوت بني، بم نے اس كودنيا بين تقب كيا ١١ وروه اخرت بين عي نيكو ن بين سے بورگاء جباس كرني اس سكاكراسلام لا، ريا فرانرداری کریا اینے کومیر دکریے) اس نے کما ین نے پروردگارعالم کی فرا برداری کی ریا ایک کواں کے سپر دکرویان

(14 - 50)

الغرض تمتِ ابراہیمی کی تنبقت ہی اسلام ہے کہ انفون نے اپنے کو فداکے ہاتھ میں سونب ویا، اول اس کے آٹ نٹریرا بیا سرحیکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابر اہمی ملت ہے، اور اسی یا برا مانت کواٹھا ك ك حضرت ابرائهم بارباد فداس وعافر مات تقاكدان كي نسل بين اس بوجي ك اتفان والي برزمان مین موجور مین ، اور با لآخران کی نسل مین وه ا<mark>مین پیدا مو، جواس امانت کونے کرتام دنیا پر وقت عام کروگا</mark> چنانچه دعا فرمائی تربیر فرمائی ،

رَسُّنَا وَالْمَ الْمُعْلَىٰ اللّهُ وَمِنْ فُرَسِّيْنِ اللّهِ وَمِنْ فُرَسِّيْنِ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حكمت سكهائ، اوراُن كوباك اورها ت كريخ توغالب اورحكمت والاسي ،

(نقى لا - ١٥)

یر رسول مخدرسول الترصلیم تقے، یہ کتا ب قرآنِ پاک تھی، یہ کلمت سینہ مخدی کا خزا نہ علمی وعلی تھا، اور یہ ساسک اسلام کے ارکانِ جج تھے،

یہ ترانی کماں ہوئی اصفرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بٹے کی قربانی کمان کی، توراق بین اس مقام کا نام مورہ ایا مور تی بنایا گیاہے، اور بلوطون کے حینڈ، یا بلندز اس کا ترجمہ کر دیاہے، اور بلوطون کے حینڈ، یا بلندز اس کا ترجمہ کیاہے، جنانچواس ونت ہا رہے بٹین نظر اس کا ترجمہ کیاہے، جنانچواس ونت ہا رہے بٹین نظر اتراق کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور لونانی زبانون کے مقابلہ سے مناف ایم بین ہو اینی زبانون کے مقابلہ سے مناف ایم بین ہو اینی زبانون کے مقابلہ سے مناف ایم بین ہو اینی زبانون کے مطابع مین جو اینی زبانون کے مطابع میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے مقابلہ سے میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے مقابلہ سے میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے مقابلہ سے میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے مقابلہ سے میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے مقابلہ سے میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی مطابع میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے معرف کی میں جو بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے معرف کی کا مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے معرف کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابل

ر <u>حقیقت یہ نفط مُروہ ہے جو م</u>کر مین بہت اٹر کعبہ کے یاس ایک بیاٹری کا نام ہے ،اس فارسی ترجمہ کی عباریم "خدا ا برائهم را امتحان کرده بدوگفت اے ابرائیم! عرض کر دلیتیک ،گفت که اکنون بسرخودرا كه يكا نرتست واورا دوست مى دارى يعنى اسحاق لابردار ونرمين موريا برو واورا درآن جا بريك ازكوه مانيكه تبونشان مى دىم باك قرما فى سونتنى بكزران، بامدا دان رضي ابرابهم برخاسة الاغ دكد، غودرا بايراست و دونفراز نوكران خودرا بالبرخرش اسحاق برداست تدومنيم براس قرباني سوختني تنک ته روانه نشر، وببوے آن *ریکا نیکه خداا ورا فرمو د*ه بود، رفت ، و در روزسوم ابراہم خیان خودرا كروه آن مكان دا ز دور ويد، اكناه ابراهيم في د مان گفت شايس جا با نيد، مامن بايسر بدانجا رويم ، عباوت (دوسرے ترحمون مین سحدہ ہے) کروہ نروشا بازائیے "رسیدانش ۲۷) اس عبارت مین اسحاق کا نام میود کی تحریف اوراضا فدسے، اورسلما ن تحلیم نے قطعی و میلون سے اس تحرلین وا خا فہ کوٹا بت کیاہے،اس کتاب کی مہلی عبد کے مقدمہ بین اس بر مختر کحبٹ گذر علی ہے،اولہ ہاری جاعبت مین سے ، جناب مولننا حمیدالدین صاحب مرحوم نے"الرای لیسح فی من ہوالذہیج" نام ایک ع بی رسالہ خاص اس مسُلہ پر مدلل وفعل لکھاہے ،اس نئے بیان بجٹ بے محل ہے ، مبرحال حضرت ابراہیم کو حضرت اسامیل کی قربانی کے لئے جو مقام تبایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جمان وہ قیام تھے،چندروز کی میافت پرتھی،حضرت ابراہیم اورحضرت موسی کی نیرنیتون کے مطابق صروری تھا کہ جس معام برقر بإنى گذرانى مائ و و كوئى قر بائخ و اوربيت الله بو ، خاص كراس ك عبى كه و بان حضرت ابرابيخ ف خداكى عبا دت كى ١٠ ورسىده كيا ١٠ وروه قربا كل ه يا بيت التراسيا معروف ومنهور مهدكه ساتف كه نوكرون كوي کها جا سکے که" مین ویا ن جا کرعبا دیت کرکے واپس آیا ہو ن" پینصوصیتین کعبیر کے سواکمین اور مہین یا ئی جا" ا ور مذہبو د و نصاریٰ اس کے لئے کسی و وسرے مقام کو تا بت کرسکے، اور نداس عظیم انتیان و اقعہ کی کسیم كى مى يا د كا رحفرت اسحاق كى نسل دېنى اسرائىل ) مىن موجو د ئى، اور نەپ، اور نەبىيت المقدس يا ئىنچ كى

دلا وسطى وسي ال واقعد ككى يا دكارى الركاتعلَّى يبط تما نداب ب،

برفلات اس کے بنواسا کی بنواسا کی بی اسامی عربی اور کواس مین اس قربا نی اور اس کے ضوصیات کی ایک ایک ایک ایک ایر بزاد با برس سے محفوظ بی اتی تھی، اور کواس مین احدا وزیاندا ور تغیرات کے سبب کسی قدر کی بنی ، یا بعد کی گرام یون کے سبب سے اس مین بعض مشرکاند رسوم کی آمیزش بوگئی تھی ، تاہم اس شنی باقی تھی، حرب مین بت برست بھی تھے شارہ برست بھی تھے، کا فرھی تھے ، شرک بھی تھے، بلکہ ملیا کی بھی تھے، اور بیووی بھی تھے، گرع بون کے قدیم اشخا سے نابت ہے، کدان سب کو فائد کھی اور جے کے مراہم کی انمین جان مشرکون کے تبوان کی صفین تھیں، حضرت بھی اس کی قیمین کھاتے تھے، اور فائد کی تصویرین بھی تھیں تا ہان مشرکون کے تبوان کی صفین تھیں، حضرت ابرائی مصرت میں گئی، اور حضرت مرتم کی تصویرین بھی تھیں تا

كرّادركب كوبروه مقام ہے جوسلمان عوفار كے خيال كے مطابق عشِ النى كارمايدا وراس كى رحمتون اور بركتون كاسمت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنيا مين خداكا مبد؛ اور خدا پرستى كا مركز تفا بسب بڑے بڑے بیٹیمبرون نے اس كى زيارت كى، اور سبت المقدس سے بہلے اپنى عبا و تون كى سمت اس كو قرار ديا كہ

اَ قَلَ بَيْنِ قُضِعَ لِلنَّاسِ، والعران-١٠) سب سيلافداكا كمر جرلوكون كے لئے بنا ياكيا،

ابرائيم واساميل نے اس افتا دہ منيا وكواز سرنو ملبند كيا ، حضرت ابرائيم نے عواق ، شام ،مصر ، ہر فكر يحير كرا أخراسي كمنا گوشه کومنتخب کیا، جو باسطوت جبارون اوربت پرست اورستاره پرست قومون کے حدو دسے و ورایک بنام ونشان صحامین مرحار طوف سے بہاڑیون سے گھراتھا،اس سے قرآنِ پاک نے کہا، وَإِذْ لَعُ الْمِائِرَ اهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ اوربم في ابرابيم كے كاس كُوكى مكركو" مكانا" تَ اللَّهُ اللَّهُ فِي شَيْئًا، (ج ميه) بالاكمير ما توكسى كوتسرك نونها، اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو سیلے سے تعین تھی ،البتہ دیوارین بے نشا ن تھین ، توہم نے ابراہیم کواسی گرکی مگه تبا دی، اور اس کو ان کی جاییاه اور ٹھکا نا نبا دیا، کرمت پرستو ن کے شراور فتنہ سے محفوظ مہ 6ر دین ج کی تبلیغ کرین، تورا ق سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیمؓ سے پہلے یہ معبد موجو دیتھا، کیونکہ سامی دستور کے مطا یہ ضرور ٹی تھا، کہ عب متفام بر خدا کی قربا نی یا نذریاعبا دت کیجا ئے وہ کو ئی معیدیا قربائٹا ہ ہو، اس بنا پروہ مقام جهان حضرت ابرائيم. استميل كو قرباني كرنے كے لئے لائے تھے، اور ص كے تعلق اپنے فاومون سے كما تھا. که و با ن جا کرعبا و ت کرکے والیں آنا ہو ن ، ضروری ہے ، که و ہ کوئی معبد ہو ، اسی لئے <del>قرآن نے حضرت ابراہم</del> کی طرف اس گھر کی ایجا ونہین بلکہ تجدیدا ور تطهیر کی نسبت کی ہے ، وَطَهِیّز ُ بَبْنِیَ (اور میرے گھر کوعبا و مگذار ق کے لئے یاک وصاحت کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا تفظ مھی پیدا منین ہوا تھا، یہ تفظ توجو نوران مین حضرت سلهائ کے زمانہ سے مثنا ہے ،اس سے بہلے اس کا نام بورب یا دھن کا ملک عضا اکری تَنام كے جنوبي ومشرتي سمت مين وافع تھا، اور کھي اسكانام" بيا بان تھا، اور آخر سي بيا يان اس كانام مرككيا، نفظوب رعوبه) کے صلی عنی بیابان وصحرابی کے بیٹ، اس کے حضرت ابرابیم نے ص وقت یہ فرمایاتھا، رُسُكًا إِنِّي الشَّكُنْتُ مِنْ ذُسِّرِيَّتِي بِوَ إِدِ فَرَامِن فَانِي كِي اولا وكواكب بن كليتي كي غَيْرِدِي نُرْمَعِ، رابداهيم -١) تراني ين لاكربايا ٢٠٠

ك التعقيق يفقل بحث مرى تعنيف ارض القرار ك كي بلي عليد مين ب، از مكان من العبع اول،

ترحفیقت مین یا بن کھیٹی کی ترائی "اور" ہے آب فی گیاہ میدان "اس وتت اس کی ایک امتیازی صفت تھی "اولی آخر ہیں صفت تھی اور اس کے حضرت ابراہی نے بیان حضرت اساعی کی کواباد کر تے ہوئے یہ وعاما نگی ،

ہوئے یہ وعاما نگی ،

واٹر ٹر ٹی اُھ کہ ومِن الشّمَا بِ ،

اور فداوندا بیان کے دہنے والون کو تعلیون

ریتری ہے ،

" که" قدیم زبانون کے بعض محققون کے نزدیک بابلی یاکلانی نفط ہے ، جس کے آمل منی گھڑ کے بیٹ اس سے دو مقیقتین ظاہر ہوتی بین ، ایک قویہ کہ یہ آبادی اس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلان کے قافے او صرے گذرتے بھے ، اور یہ اس کی ابر آبھی نبیت کی ایک اور لیوی دلیل ہے ، ووسرے یہ معلوم ہوتا ہوگئی اس شہر کی آبادی آبی گھرکے تعلق سے وجو دمین آئی ، اور یہ اس خانز کتبہ کی قدامت اور تقدّس اور ابل خواس شہر کی آبادی آبی کی روایات کی صحت پر دلیلِ قاطع ہے ، مکہ کا بحر تنام مصرت واقو ڈی زبور مین سب بیلے نظر آبا ہے ، کی روایات کی صحت پر دلیلِ قاطع ہے ، مکہ کا بحر تنام مصرت واقو ڈی زبور مین سب بیلے نظر آبا ہے ، میں اس کا حوالدگذر چکا ہے ، میان یہ اصافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان مین " بک " کے میں باری کی خواس میں آبادی یا شام کے ایک نمایت قدیم شمر کا نام مجاب ہے ، بیٹی باری کی فدامت کی دوسری منوی شہادت ہو اور کوبہ کی ابتدائی تعمیر کے دبول دیونا کو نام میں آبادی کی فدامت کی دوسری منوی شہادت ہو اور کوبہ کی ابتدائی تعمیر کو قت بھی نام قرآن یاک میں آبادی کی فدامت کی دوسری منوی شہادت ہو اور کوبہ کی ابتدائی تعمیر کو تنام کے ایک میں نام قرآن یا کسی نام قرآن یا کسی نام قرآن یا کسی تو یہ نام قرآن یا کسی نام قرآن یا کسی نام قرآن یا کسی تو یہ نام نام قرآن یا کسی نام قرآن یا کسی نام قرآن یا کسی نے ، سے ، سال میں تو یہ نام قرآن یا کسی نی نام قرآن یا کسی نام نام کسی نام نام کسی نام قرآن یا کسی نام نام کسی نام قرآن یا کسی نام کسی نام نام کسی نام نام کسی نام نام کسی نام کسی

میلا گرجولوگون کی عبادت کے لئے بنایا گیادہ

اِتَّ أَقُولَ بَيْتٍ تُوضِعَ بِلِنَّاسِ لَلَّذِي عَ بِسَكَّةَ، (آل عران - ١٠)

وې ې جو بگه بن ې

کنبہ کے بعزی معنی " چِو کھو نٹے" کے ہین ، چِو نکہ یہ گھر حو بھو نٹا نبا نھا، اورا ب بھی اسی طرح ہے ، ال

کھیمکے نام سے مجی شہوموا'

له عاريخ العرب قبل لاسلام جرجي زيدان صفير ٢٨٧،ممر،

بنانی تاریخون بین بھی تحبہ کا حوالہ موجو دہے، بینان کا مشہور موترخ ویو ڈورس جو حضرت علیٰی سے ایاصلہ کا پیلے گذراہے، وہ عربے ذکر مین کہتا ہے،

يرايين " نمود يون اورسبا والون كے درميان الك شهور معبدسے ، جس كى عام عرب بهت برى عرب

تنودکا مفام شام و جازے عدو دمین شا، اور ساکا این بین، ظاہر ہے کدان دونون مکون کے درمیان جا ہی ہے، اور دہان کامشور معبد جس کی عزّت سارے عرب کرتے ہون خانہ کتبہ ہے، رومیون کی ٹائیے بین بھی خانہ کعبہ کا ذکر من ہے، پر دکو سِ مُورّخ کھتا ہے، کہ سام عیم مین رومی سپر سالا دہلیز رہنے اپنے تمام فوجی افرون کا ایک عبلہ مثنا درت کیا، اس مین شام کے دوا فسرون نے اٹھ کر کھا کہ وہ آیندہ لڑائی مین تشریک نمین ہو کیدنکہ اگر وہ اپنی عکہ سے ہٹے تو عرب کا با دشاہ منذ رسوم فرزًا حلہ کر دیگا، اس پرسپہ سالارنے کہا،

«تھارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والاہے جب میں عرب اپنے در تیسے عبار کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ بین ہر صم کے ہتھیا رون سے وہ پر ہنر کرتے ہیں، اور اس زمانہ بین ہر صم کے ہتھیا رون سے وہ پر ہنر کرتے ہیں ؟
خاہرہے کہ بیرصا ف جج کا بیان ہے،

لى كىن كارىخ بورى دروال دوم باب ٥٥٠

شق تنائج الا فعام فی تقویم الوب قبل لاسلام، محدوبات فلکی مطبع امیرید بدلاق معرسفی ۱۵ مجوالد (فرنجی) اینیا کک جنرل ابرلی شنگ مشکه مولئنا حمیدالدین ما حب نے اپنی نشن مٹ الا معان فی اقدام الفت کرن مین اس قیم کے انتھا رجمے کر دیئے بین ، مشکه کتاب الا کمنہ والازمندا مام مرزو قی طبع حیدًا کیا وجار دوم صفح اله ا باب ، ہم ،

این و جرتن کامین پینچنین کامیا بی ہوئی،کیونکہ ج کے موسم مین عوبے تمام قبیلے مکہ کی وا دی مین اس و ق رسم کوا داکرنے کے لئے جمع ہوجاتے تھے،

عضرت ابراہی یا دگارہ کے حضرت ابراہی آنے اپنے بیٹے کی قربانی کا چرخواب کی اوراس پرلتیک کما تھا، اور احس کی تعمیل کے اپنے کی قربانی کا چونوا جس کی تعمیل کے لئے وہ اس وور وراز مقام مین آئے تھے، اور عین ائموقت جب چیری نے کر بیٹے کوخدا

جس ی میں سے سے وہ ان دور دراز مقام کی اسے تھے، اور بین اموفت جب بھری سے اربین کی راہ مین قربان کرنا چا ہا تھا اور جیتے نے بھی خدا کا حکم شن گر د ن جھکا دی تھی، تواً وا ڈا ئی تھی ،

أَنْ يَأْنِ هِنْهُ قَلْ صَلَّ قُتَ الدُّعْ يَا مُ يَكُم المَالِيمَ تُونَ إِيَا خُواب يَح كُروكا يا، بم

إِنَّا كَ مَا لِلْكَ يَحْرِيكِ الْحَيْنِينَ ، . . . ايابى نكو كارون كوبرله ويتي بن . . . .

وَفَكَ يَنْ لُوبِنِيْ عَظِيمٍ ، (صَفَّت - ٣) اورايك رطى قربانى وكريمة اس كے بيٹے كو جيڑا ليا ،

اس وقت ان كومعلوم مواكداس تواسب كي تعبير بيني كو خداك كوكي خدمت اور توحيد كي وعوت كيك

محفوض کردیا، اوراس کے ذربیہ سے اس گرکو وائرہ ارضی میں غدایہ سی کا مرکز نبانا ہے،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيَّتَ مَنَا بَيْ لِلنَّاسِ اور يا دروب بم في اس گركولوكون كام اور واور واور واور واقتر المين مَنَا مِنْ الْمِينَ مَنَا مِ الْمِينَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

مُصَلَّى ا وَ عَمِدَ لَنَا إِنْ الْمُعَمِ وَالْسَلِمِينَ اللهِ عَلَى مَا لَى عَلَمْ بَا وَ، اورابِهِ المِعِيلَ سعمر

أَنْ طَوْرًا سَيْرَى لِلطَّا يِفِيْنَ وَالْعَكِمِنْيْنَ لِياكُمْ وونون ميري كُركوهواف اورقيام اور

وَالْتَكْعِ السَّجْ وَطِ وَإِذْ قَالَ إِنْهَ اهِ يَوْرُبُ إِنْ الْمِياهِ مِنْ الْمُرَاتِ وَالْمُونِ كَمْ لَهُ إِلَى كُرُوالْمِ

اجْعَلْ هٰذَا بَلِدًا أُمِنًّا قُلْ أُنْفًا أَهَّلُهُ وَكُرُومِبِ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِنَ النَّمْ إِنْ مِنْ أَمْنَ مِنْصُدُم إِلَيْ وَلِيُّومِ ابْن والاشْرنيا، اوراس كے بنے والون كو كچھ

ألا خِرِطَ فَالَ وَمَنْ كُفِّهَ فَا مُنْفِكَ قَلِيلًا الله الله المرادر

تُعْ اضْطُرُ الْعُدَابِ النَّارِ وَيُسَلِّ الْمُعَدِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَإِذْ يُوْفِعُ إِنْبِأَهِمُ الْقُواعِينَ مِنَ الْبِيْتِ مُّسْلِمَةٌ لَّكُ م وَارِنَامَنَاسِكَنَاوَتُبُ عَلَيْسَنَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ النَّوْ الرَّحِبِيْمُ كرببا والعث فيورر فوكا منفوسا عَلَيْهِمْ أَيْدِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلَكَتْ وَأَنْ وَيُزَكُّ مُونِ إِنَّهُ كَانْتَ الْعَزْيُرُ الْحَكَيْمُ وَمَنْ يَيْغُبُ عَنْ مِلَّةً إِبْرَاهِ يُعَرِّكُ مُنْ سَفِدَ نَفْسَدُ الْوَلَقَادِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي النُّ نَبَا وَإِنَّهُ فِي أَكِلْخِرَةِ لَمِنْ أَلْجِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّكُ أَسْلِمْ قَالَ السَّلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ،

(لفري - ١٥ و١١)

انخاركيا اس كوتفورًا فائده بهيا وُسكًا، پيراسكو دفنخ استطعین سر بینا نقت فی منام انگا آنت کے عذاب کے حالہ کروگا، اور و اکتن بری باز السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ، مَرَبَّنا وَاحْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ بِهِ، وريا وكروحب ابرابيم اوراسمايل اس كمر كَ وَمِنْ ذُتِي تَيْتِنَا أُمَّدَ كَا مَنِيا دِين اظارت في (اوريد دما ما لكرة تے کہ) ہادے رب رہاری استعمرکو) ہم سيخ قبول فرما، مينتيك توهي سنينه والاا ورجان والا اع بها رس رب إاورهم كوانيا ايك نا بعدار دمم فرقد بنا اور ہم کو اپنے جے کے ارکا ن دکھا ، اور ہمیر اینی رحمت رجرع کر، رہاری توبہ قبول کر) توتوبہ قبول کرنے والاا وررحم والات، اے ہما رسے رہا ان مین الفین مین سے ایک کورسول بناکر بھیج' جِداُن کوتیری آیتین سائے ،ا وران کوکٹا باور مكت كى تعليم دے ١١ دراُن كو پاک صاف بائے بیشک تو فالب اور دانا ہے ، اور ابر ابھے کے دین ئے ۔ کون منھ پھیرنگا، بجراس کے جوانیے آپکو ہا وان بنیا حالانکه بم ف اس کو دا برامیم کو ) د نیا مین چیا ، اور آخرت مین ده نیکو کارون مین سے موکا ،یا دکرو ان براس کے رب نے اس سے کماکہ ا بدار (مم)

بن جا، اس نے کما عالم کے پر ورد کا رکامین تاجر

ا دریا دکروحیب ہم نے ابراہم کے لئے اس گوکی جگہ کو تھگا فابنا یا، کوکسی کو میراسا جمی نه بنا فا اورمیرے گھر کو طوا ن قیام اور رکوع اور سیرہ کرنے وال ك ي اعلان كروا وراو كون من ج كا علان كروك وه تیرے پاس بیا ده اور (دورکے سفرت کی ایک ) و بلى سوارلون بر بروور درا زراسة سے المين گ تاكه وه اينے نفع كى حكمون يرما صربون اور يم ان کو حوج یاسے جا نور روزی دستے ہیں، ان پر ان رکی قربانی پیندمانے بوے دنون مین خداکانا) لین، توان مین سے کچھ تم کھا کُوا ور برمال فیتر کو کھلا کو، اس کے بعد اینا میل کھیل د ورکرین اور ا بنی منتین بدری کرین ، اور اس قدیم گفر کا حکر لگا يبس يكي اورح كونى، الشركة داب كى يرانى كي تروه اس كے تئے اس كے ركي ياس سترے، اور یا وکروجب ایرانیم نے یہ دعاکی اے میر برور و کار اس شهر کواس دالا نبا، اور مجکوا ورمیری ا ولا وكو تون كى يُرتش سى كارىرسى بروروكا ان تون نے مبتون کو گراہ کیا ہے ، توج میری يىروى كرئكا، وەقچە سى بوڭا، اور توپىرى نافرما

وَاذِبَةُ أَنَّ الْإِنْ هِلْمُكُانَ الْبَيْتِ
الْطَّالِفِيْنَ وَالْقَالِمِيْنَ وَالْتَّالِمِ الْمُكَانَ الْبَيْتِ
اللَّالِفِينَ وَالْقَالِمِيْنَ وَالْتَّالِمِ الْمُكِيِّ فَالْتُرْفِعِ السَّجُ فِي
اللَّهِ فِي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَالْوَلْعِ السَّجُ فِي
اللَّهِ فِي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَالْوَلْقِ عَلَيْهِ السَّجُ فِي
اللَّهِ فَي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي الْوَلْ مَنْ عَلَيْهِ السَّجُ فِي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي النَّاسِ فِي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي النَّاسِ بِالْجِيِّ فَي النَّاسِ بِالْجِيْلِ الْمُنْفِقِ فَي النَّاسِ بِالْجِيْلِ الْمُنْ الْمُنْفِقِ النَّاسِ بِالْجِيْلِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ النَّاسِ بِالْجَيْقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ النَّاسِ بِالْجَيْقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا مُنْفِقُ اللَّهِ فَلَا مُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا مُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا مُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَالْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَلَى الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفَالِلِي الْمُلِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِ

## (1-3-7)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مِمْ رَبِّ اجْعَلُ هُلَا الْمُلْكُ لَهُ الْمُلْكُ لَا الْمِنْ الْمُلْكُ لَا الْمُلْكُ لَا الْمُلْكُ لَكُ اللَّهُ الْمُلْكُ لَكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

كريكا، تو تو بخفي والا حربان ب اب مارب يوروكك ہم نے اپنی کھے اولا وکواس بن کھیتی کی ترائی مین ترے مقدس گرکے یاس بسایات، اے ہا ہے یروردگار، یه اسلنهٔ ناکه به تیری ناز کفری کرین، توجه لوگون کے دلون کوامیا بنا کہ وہ اُن کی طرف مائل مون، اوران کو کھے تھادن کی روزی دے " اکه به تیرے شکرگذار رہیں ، اے ہما رہے پرور گ سے تجھے معلوم ہے جوہم حیبیا مین اور جو فل ہر کرین ،اور لنگر زمین مین اور نداسان مین مجه حیاہے، کہ کہ مذانے سے فرمایا، توابراہم کے دین کی بیرو كرو، تمرك س مفروركر، اورابراتيم مشركون مين نہ تھا، بیشک وہ بیلا گھر جولوگون کے لئے بنایا وہی ہے جو بکہ میں ہے ، با برکت ، اور دنیا کیلئے را ه نا اس مین کچه کلی موئی نشانیا ن بین ابرایکم کے کھڑے ہونے کی جگہ ،اورجواس مین داخل ہوا وہ اس یا جائے ، اور ضداکا لوگون پراس گھرکا قصد کرنا فرض ہے احیکواس کے راستہ رسفر) کی طا ہو، اورجو اس قدرت کے با وجود) اس سے بار

ر ہے توفدا دنیا والون سے بے نیازت،

قُلْ صَدَقَ اللهُ فَا تَبِعُوْ امِلَةَ اِبْرُ هِيمَ حَنِيقًا وَمُكَاكًا نَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، اِتَّ أَوَّلَ بَنْتِ قُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَلَّة مُلِرُكًا وَهُ كُى لِلْعَلَمِيْنَ ، فِيْدِلِيْتُ مُلِرُكًا وَهُ كَى لِلْعَلَمِيْنَ ، فِيْدِلِيْتُ مُلِرُكًا وَهُ كَى لِلْعَلَمِيْنَ ، فِيْدِلِيْتُ مُلِرَكًا وَهُ كَى لِلْعَلَمِيْنَ ، فِيْدِلِيْتَ مُنِ السَّنَطَاعَ الْكِيهِ سَيِيلًا عَوْمَنَ مُنِ السَّنَطَاعَ الْكِيهِ سَيِيلًا عَوْمَنَ

(العراف ١٠)

یہ وہ آئین ہیں ، جنگا تعلق اس موضوع سے ہے، ان بین ہنا بیت وضاحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہو کہ ہم نے آبرآ ہی گوبت پرست اورستارہ پرست ملکون سے ہٹا کر جنین وہ سرگروان اور آوارہ بجررہے تھے، اور ایک این کے سنسان مقام کی ٹلاش میں تھے، تاکہ وہ خداے واحد کی سِتش کے لئے ایک گھر نبائین، پیمکا عنا بیت کیا، جوازل سے اس کام کے لئے نتی بنا، تاکہ وہ بیان خدا کے گھر کی ہفت م چار دیواری کو کھڑی کریں، اور بچراسکو توحید کا مرکز اور عبادت گذارون کا سکن بنائیون م

یہ مقام دیران اور بیدا وارسے فالی تھا، اس نے صفرت ابر ابھی نے دیا ماگی کہ خدا دندا ایمان تیرے مقدس گھر کے بڑوس بین اپنی کچہ اولا دب باتا ہون، ان کوروزی بہنچان، اور لوگون کے دلون کو ماکل کرنا کہ وہ ادھرا تے رہیں اوران کو اس نے بیان بون ٹاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قرمون کی بئت پرست میں اور جو بین اور جو بین اور جو الا اور معالی نے دالا ور معالی نے دالا ور معالی نے دالا ور معالی نے دالا ور معالی نے دیں اور دیں اولا دیں اور کی اولا دیں اور کی در دیں اور دیں اور دیں اور کی در دیں اور کی در دیں اور دیں اور کی در دیں اور معالی در دی دولا دیں اور فدا و ندا بر میری اولا دین ایک در سول جوین اور کو نرائت کی میرک دولا دیں ا

قرآن کا دعوی ہے کہ اس مقام اور اس گرین حضرت ابر آئیم کی بہت سی یا دکا رنشا نیان ہیں ،
اور ان کے گھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے ، اس سئے لوگدن کوچاہئے کہ دور دور کر اسان آئین اور اپنے دینی و دنیا وی فائد وان کو حال کرین ، اور اس قدیم فائر ضدا کا طوا ت کرین ، اور بہا اسائیل کی یا دگار مین قربانی کرے غریبون کو کھا ئین ، اپنی نذر پوری کرین ، اور اس حالت مین وہ امن مسائیل کی یا دگار مین قربانی کرے غریبون کو کھا ئین ، اپنی نذر پوری کرین ، اور اس حالت مین وہ امن مسائیل کے عبر مبکر ہون ، نہ وہ کسی پر تھ بیار اٹھا سکتے ہون ، نہ ایک جونی گار کہ ما رسکتے ہوں ، اور وہ اس حالت مین ظاہری زیبا بیش و آرائی اور عیش و آرام اور پر تنظیف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہون ، اور اور اس خدر وزیبان ابر آئی یا دکار و ن بر طہر مظہر کر ابر آئی نہر کر کے ، ابر آئی کی طرفیہ پر خدا کو یا دکرین ،
اور پر تورا تا کے حوالوں سے گذر حجکا ہے کہ حضرت ابر آئی اور اُن کی اولا دکا دستور تھا ، کہ وہ جما

المبین کوئی رہا نی کرشمہ دیکھتے تھے : تمدُّن کے اس ابتدائی عہد من کسی ٹری تعمیر کے بجا سے وہ بن گھڑے تھے کو کھ كرك خداكا كرنباليته وبان قرباني كذرانته اورخداكي عبا دت كرتے نتے ،اى مم كا كھرية خاندكتي اليهي الدراة كي حوالون سنة كذرجيكا ہے ، كه خدا كے كھركى خدمت اورعبا دت كے لئے جوشنص نذركيا جا ما تھا، وہ آتنے و نون تک سمزمین منڈا تا تھا، نذر بوری کر لینے کے بعدوہ سر ریاسترہ لگا تا تھا، پھر جہان یہ مذکورہے کہ" اِس گھ کی حبیت بر نہ چڑھنا کہ تیری برنبگی نہ ظاہر ہ<sup>ا</sup>ہ "س سے ظاہر ہو تاہے کہ وہ اس وقت بن سِلا کیڑا <u>پینتے تھے اور</u> کرمین نه بند ماند <u>صفے نتھے ، تدرا ۃ ک</u>ے فارسی اقتباس مین جراویرنقل ہوا ہے مٰدکورہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صفر ابراہیم کو حضرت اسٹالی کی قربانی کے لئے اوا ز دی توح<del>ضرت براہیم نے ج</del>اب مین " لیمیک" کہا اورار دو ا بين بي كُنْمِين ما ضربون كما بهي صداكتيك الله عَدَاكتيك الله عَدَاكتيك اسلامي ج بين الصَّة بنيَّة لكا في ما في بي م اليميمي كذر حياب كرص كونذريا قرباني كرتے تھے ،اس كو قربائي و كے جارون طرف بھراتے تھے، یا نثا ركرتے تھے، جج بین یہ طوا مت کہلا تا ہے، غرض انھین سب ابراہی مراسم کے مجبوعہ کا نام اسلام بن جے "ہے، عج کی حقیقت ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہو گا کہ جج کی حقیقت ضراکی رحمتون اور برکتون کے مور دفان مِن ما صرى، حصرت ابداتهم كى طرح ضداكى وعوت برلسبك كها، اوراس عظيم الثان قرباني كى رفيح كوزنده کرنا ہے بینی آن دوبرگزیرہ بندون کی بروی من الترتعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم ورضا اور فرما نبرداری اورا طاعت کمیٹی کے ساتھ اپنی گردن حمکا دنیا اوراس معاہرہ کوا ورعبو دیں کے افھار کو اسی طرح بجالانا جن طرح وه بزارون برس بيلے بالائے، اور خداکی نوازشون اورخشون سے مالا مال ہوئے، بہی منت ابرامیمی اور بی تقیقی اسلام ہے ،میں روح اور میں باطنی احساس اور خبر بہنے ،جس کو حاجی ان بزرگون کے مقدس اعال اور قدیم وستورون کے مطابق، جج مین اپنے عل اور کیفیت سے مجتم کر کے فلا ہرکرتے ہیں تمرن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنون بن سِلے اور سادہ کیڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو صفرت

اساعین کی طرح خدا کے صنور مین نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنون کک سرکے بال ندمنڈ اتے ہیں، انترشواتے ہیں، ونیا کے میش ونشا طا ور کلف کی زندگی سے بر مزرکرتے ہیں، نه خوشبو لگاتے ہیں، نه زمگین كيرے يمنة بين، نسرهياتے بين، اوراسي والهانه اندا زسے من طرح ابراميم واساعيل عليها استام تين ون ے سفرکے گرد وغبار مین اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے فداکے گرمین آئے تھے، اُتے ہیں، اور عب طرح حضر ابراتهم نے مذاکی کیار پرلیک کہاتھا، وہی تین ہزار برس پیلے کا ترایز اُن کی زبانون پر موتا ہے، لتيك الله مرلتيك البيك لاشريك من ما ضربون اس الله مين ما ضربون الم عاصر ہون تیراکو ئی تشریک نہین ہسب خوبیا لك لبِّك ان الحد والنعمة لك اورسگیمتین تیری ہی بین، ورسلطنت تیری والملك لك ،

رصیح مسلم ع ) میں ہے ، تیراکوئی شرکے نہین ،

یه خدمت کی آماد گی کا ترانه، اور به توحید کی صدا . ان تام مقامات ا در حدو د مین باند کرتے بھرتے ہین، جان جان ان دونون بزرگون کے نقشِ قدم ٹریے نقے، اور چونکہ وہ خدو اپنے آپ کوروحانی طور برخدا کی قربا گاہ پر نذر کرنے چلتے ہین ، اسلنے اپنے آپ کوسائت وقداس بیت ایل یابیت اللہ کے عارون طوت بيمراكر تصدق كرنے بين، بيمر حمان سے جمان تك دصفاسے مروة مك ) حضرت ابراہم م و وڑکر گئے تھے، ک<del>ه مروه</del> پر پہنچکر بیٹے کی قربانی کرینگے، وہان ہم دوڑتے ہین، اور دعا کرتے ہین، اورگن ہو<sup>ں</sup> بختاش یا ہے ہیں، اور عرفات کے سے بڑے سیدان میں جمع ہوکر، اپنی عام گذرت عرکے کی ہون اس كوتًا ميون كى موا في جائية من ، فدا كے حضور "بن كُر كُرّات بين ، روتے بين ، قصور معاف كراتے بين اور آبندہ زندگی کے لئے، خدا کے ماتھ پراس کی عبو دیت ، بندگی اور اطاعت کا نیا عمد و پہا ن باندھتے ہیں · اور بى وطِنقت ع كا اصلى ركن كيم ، يه ما دى ميدان اس ما دى عدد كى يا د، ان بزرگون كے نقش قسم اور

ل ترمذی کتاب الح یاب ما کیاء من ا درک اکاما مرجیع فقد ا درک الحج ،

ان کی دعار کے مقامات، اور تجلیاتِ رہانی کے مناظر، وور دراندسفرا ور ہرقیم کی محنت کے بعد، اکثرون کو اعرمین ایک دفعه اس مقام براً سکنے کا موقع ، اور لا کھون بندگان فداکا ایک ہی وحدت کے رنگ مین ، ایک ہی نبسس اور شکل وصورت ،ایک ہی حالت اور حذبہ بین سرشارایک ہے آپ وگیا ہ اورخشک میدان، اور جلے ہوئے میاڑون کے دامن مین اکھتے ہوکر؛ وعارومغفرت کی کیا ر، گذشتہ عمر کی کوتا ہیں اور بربا دیون کا ماتم، اپنی بدکار بیرن کا اقرار، او رئیراس اصاس کے ساتھ کہیں وہ مقام ہے جہان اہرائیم فلیل شرسے کے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیا رسی حالت اور اسی صورت میں اور ہمین پر کھڑے ہوے تھے، ایساروط نی منظرا بیا کیف،الیا انز،ابیا گلاز،ایسی ٹانیر پیداکرتاہے جس کی لڈت تمام عمر فرامونن تهین موتی، میراینی نزرکے ون پورے کرکے، اپنی طرف سے ایک جانور حضرت آبرا بیم کی بیروی ا وراینی رومانی قربانی کی تثبل مین بجهانی طورسے ذیح کرتے ہیں، اور اس وقت اسی اطاعت اسی فدویت اسی سرفروشی، اوراسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہین ، جو کھی اسی سیدان بین اسی موقع براورات مالت، اوراسي سكل مين دنياكے سب پہلے داعي توحيدنے اپنے على اور اپني زبان سے ظاہر كي تني اور آي جذبات اس وقت ماجیون کے ولو ن مین موجزن ہوتے ہیں اوران کی زبانون سے صفرت ابراہیم ای کے الفاظ کی صورت بین فل ہر ہوتے ہیں، رصیح سلم کتاب کج

اِنْ وَجَهْتُ وَجِهِي لِكُنْهِي فَطَرَ السَّمَوْ يَنْ فَي مِرْ مِن مِن مِرْ مِن مِن مُون مِن مُون مُن وَلَكُا مُنْ صَاحَتِيفًا قُرْمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ كَيامِ فَي آسانون كواورزين كويداكيا ، موصد بكراورين أن ين نين مورد كاشرك بات بين میری تا زاورمیری قریانی ،اورمیراعینیا اورمیرامرنا سب السرك لئے ہے، جوتام دنیا كا برور د كارے اس كاكونى تتركي تمين، اوريي عكم في كو بوائد

رانعا هر-9)

إِنَّ صَلًا تِنْ وَنُسُكِنْ وَتَحْيَا كَ وَمَمَا تِنْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ ، لَاشْرَكَ لَدُ وَبِنَا لِكَ أُمِرُيتُ وَإِنَّا أَوَّلُ لَمُ لِمِينٌ

مین سے پیلے فرما نبرداری لاسلام ) کا آفرار کریا ہو<sup>ن</sup> یبی ج کی حقیقت اور سبی اس عظیم استان عبا دت کے مراسم اورار کان بن ، على الملاحات على خريت و وسرت عبا وات سے بالكل مختلف تھى، عام ابل <del>عرب</del> نا زكے اوقات اركان اورخصوصيّات سے علمًا ما بلد تھے ، اس سئے انحضرت صلّی اللہ علیہ و تم نے ان کی تعلیم دی، اور تبدیج ان کوتر تی دی، زکوۃ ان مین سرے سے موجود نہ تھی، اس نئے عام صدقہ اور خیرات کے اُغازے نکواۃ کی علی فرخیت بک متعد د منزلین طے کرنی ٹرین، روزہ نے بھی یوم عاشورارسے نے کررمضان کک مختلف قالب بدیے بیکن ج<del>ے عرب</del> کا ایک ایساعام شعار تھا جس کے تام اصول وارکان <u>پہلے سے موجو و تھے ،</u>صر ان كامحل ورطرنقيه استعال بدل كي تها، يا أن مين ببض مشركانه رسوم داخل ببوكَ عظه ،اسلام في ان مقام كى اصلاح كركے بريك وفعہ جے كے فرض ہونے كا اعلان كرويا، ان اصلاحات كي تفيل حب ويل ب، ا- برعبا دت کی صلی عرض ذکرالنی،طلب مففرت اوراعلاے کلته الترہے بیکن اہل عرف جج کو ذاتی د خاندانی نام و نمو د کا ذریعه نبالیا تھا، چنانچر حب تمام مناسکب جے سے فامنع ہو کیاتے تھے، توتمام قبائل منی بین اگر قیام کرتے تھے ، مفاخرت <del>و</del> ب کا ایک قدمی خاصہ تھا ،ا دراس مجمع عام سے بڑھ کراس کے لئے کوئی موقع نمین مل سکتا تھا،اس بٹا پر ہر فلبیلہ ذکر اللی کی جگہ اپنے آیا، واجدا دیے کارنامے اور محاسن بيان كراتا اس يرية أيت ناذل بوني، جن طرح اینے باب دا دون کا ذکر کرتے ہوا فَاذْكُرُ وِاللَّهَ كُذِ كُرِكُمُ أَمَّا مُ كُمْراً قُدِ اسی طرح بکیاس سے سی زیادہ بلندائی کے اَشْدُ ذَكْرًا، ساتھ فدا کی یا د کرو، ہ ۔ قربانی کرتے تھے، تداس کے خون کو فائز کعیہ کی دیوارون برنگاتے تھے، کہ ضراسے تقریب

ا مل بوجائ، بیو دمین جی به رسم تھی، کر قربانی کے خون کا چینیٹا قربائگاہ پر دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت جلآد تھے، محدرسول الٹرسلی الٹرطیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونون بابین مٹادی کئین، اوریہ آیت اتری، کُنْ بَیْنَالَ اللّٰهَ کُورُمُهُمَا وَلَا دِمَاءُ هَا وَلَائِنَ فَعَلَى إِس قربانیون کاخون اور گوشت نہین

يَّنَا لُدُ النَّفَوْيِ مِنْ لَحْرُ (ج-ه) يَنْجِيًّا اس كَيِس مرف تَعَاداً تَقَدَّى بِنِيًّا بِ،

ا دراً گے علی کر میر بھی بنا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غربیوبن کی صنیا فت کیجا ہے ،اوراس حتب کہا کے موقع ریان کوشکم سیر کیا جائے ،

سا- اہل مین کا دستور تھا، کہ حب ج کی غرض سے سفر کرتے تھے، توڑا دِراہ لے کر نہین طبتے تھے، اور کئے تھے ، اور کئے تھے کہ مین پنتے تھے ، تو بھیک ما سگنے کی نوب آتی تھی ،اس کتے تھے کہ ہم شوکل علی اللہ بین بنتیج بید ہو تا تھا کہ حب کم مین پنتیج تھے ، تو بھیک ما سگنے کی نوب آتی تھی ،اس میر یہ آیت نازل ہوئی ،

زا دراه ساتھ ہے کر طور کیونکہ بہترین زادِ راہ

وَتَزَوُّوهُ وَإِفَا تُنْ خُلِيَرِ النَّادِ النَّقَوْلِي،

( يقره - ۲۵ )

ہم۔ قربی نے عوب کے دو مرب قبیلون کے مقابل میں جدا متیازات قائم کر لئے تھے،ان کی بنا پر قربی کے سواتا م قبیلے ننگے ہو کرفان کو کو اون کرنے تھے،ان بوگون کی ستر بوشی صرف قربی کی فیامنی رکھا ہوا تھا،جس پرتمام بوگ کپڑے اٹار آٹار کر رکھ دیتے تھے،ان بوگون کی ستر بوشی صرف قربی کی فیامنی کرسکتی تھی، بینی اس موقع پرقربی کی طرف سے حبت ملتہ کپڑاتھیم کیا جا تا تھا، اور مرد مرد وان کو اور عورتین عور تو کو خاص طوا ف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھین اور وہ لوگ اسی کپڑے مین طوا ف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیامنی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو بر بہنہ طوا ف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیا کی کے کام کو قطاً موقو فیامنی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو بر بہنہ طوا ف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیا کی کے کام کو قطاً موقو

اله بخارى جدد ملتك كنا بالح ي على طبقات ابن سدند كره حضرت حز ، سيالشدارك بخارى عبدا صعلا علا بالع ،

خُدُ وَالرِنَيْنَكُوعِ عِنْدَكُولِ مَنْعِيدِ دَامِرافَ مِنَ المرعبادِ ت كَ وَتَ الْجِيَرِكِ بِهُو،
اور المحدث كه موسم ج بين انخفرت ملى التُرعليه وتلم في حفرت البوكم كواس اعلان كه لئي بيجا كه أينده كوئي النظم بوكرطوا من فركر في بائه بياني اعلان كها كها اور الله وقت سے يہ رسم الحظ كئى،
عدد و حرم كه الدرسے با برنخل الین من مصلے خلا من سجھتے تھے اس كے مزولفہ بين حمرتے تھے ،اسلام مدد و حرم كے الدرسے با برنخل الین من بی مضابے خلا من سجھتے تھے اس كے مزولفہ بين حمرتے تھے ،اسلام من قریق کے اس المتیاز كا خاتمہ كردیا، جنانچ به آمیت آمی

نُمْدًا فِيضَوُ امِنْ حَبَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ دِقِهِ-۴۵) کوچ وہین سے کر دجان سے تام لوگ کرتے ہیں ۱۹ - صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وا دئی ہے ،اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کرگذرتے تھے،اور میر اور میں اسلام نے اس کوکوئی سنت نمین قرار دویا، بعثی اس کوکوئی خاص ہوتیت منین دی ،

ے۔ جاہبیت کے زمانہ میں جج کی ذہبی حیثیت تو یو نہی سی رہ گئی تھی، ور نہ اُس نے ورضیقت ایک میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی ، جس میں ہر طرن سے ہر قباش کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا ، ویکا فنا وہو تا تھا ، اسلام آیا تو اس نے کیلئے ت ان یا تو ن کو بند کر دیا ، اور جج کو تقدس ، تو ترع ، نیکی ، اور و کو تقدس ، تو ترع ، نیکی ، اور و کو کو تقدس ، تو ترع ، نیکی ، اور و کو کو تقدس ، تو ترع ، نیکی ، اور و کیکا سرتا یا مرفع بنا ویا ، کھی آیا ،

پرجس نے ان مینون مین ج کی نتیت کی تو بھر ج مین عورت سے چیار حیا ٹر ہو، نہ فحاشی ہے ، نہ لڑائی د ہوا در تم جو نیکی کر دگے اللہ کو معلوم ہوگی،

فَمَنْ فَرَضَ فَيْعِتَ الْحَجِ مَا لَكُوْ الْجَعَ طَوَمَا نَفْعَلُوا فَسُونَ وَلَاجِ مَا لَ فِي الْجَعَ طَوَمَا نَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِتَعِيْلُمَ لُهُ اللَّهُ عَالِقِهِ - ٢٥)

ك ميح غارى تابالج باب لايطوف عران، كم غارى تاب لج علداول من الم الم على ما معالم على المعالم المعالم

۸۔ مناسک جے بعد جو لوگ واپ آنا چا ہے تھے، ان مین و وگر وہ ہو گئے تھے، ایک کتا تھا کہ جو دیرین واپس لوگ آیام تشریق ہی مین و اپ استے بین وہ گذا ہے ایس ان جو دیرین واپس ہوتے تھے، چِنکہ ان مین ورضیقت کوئی گروہ گذا کا رنہ تھا، اس کے قرآن مجد نے وونون کو جا کزر کھا ،
موتے تھے، چِنکہ ان مین ورضیقت کوئی گروہ گذاکا رنہ تھا، اس کے قرآن مجد نے وونون کو جا کزر کھا ،
مؤن نَا تَحْرَفَ لَا إِنْدَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

اس فے تقری اختیاری،

(نقری – ۲۵)

۹ - ایک فاموش جی ایجا دکر ایا تھا، نینی جی کا احرام با ندھتے تھے توحیپ رہتے تھے، خِبانچہ حضرت الوبکر نے ایک عورت کو فاموش دیکھا تو وجہ پوھی معلوم ہوا کہ اس نے فاموش جج کا احرام با ندھاہے، انفون نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جا بلینت کا کام ہے،

ہوئے کی تاکید کی،

المان المراس المان المراس المان المراس المال المان المراس المواجع المراس المواجع المراس المواجع المراس المواجع المراس المواجع المواجع

سوار اللي عرب آيام عي مين عره نمين كرتے تھے، كئے تھے كر حب سوار يا ن جے سے واپس آجائين، اول كى الله عرب الله م ينظي كے دخم البچھ بوجائين، اس وفت عره جائز بوسكتا ہے بيكن رسول استرسلم نے خاص ايام جے "ين عره كيا، اور علًا اس بے عزورت رسم كومٹا ديا،

له ناری ماراص ۱۹۷۹ من بانج که ایفر طهر ۱۳ من فی کناب نج صفر ۱۴ ما با نظام فی الدوان که بی زی کناب نج باب الکلام فی الدوات هے فتح الباری مارس صفح ۱۹۸۹ کے صبح بی ری باب ایام انجابیتر، ۱۹۱۰ و اور که دیا که تا و رسویا و می تقدی و حرات کی برائیان جاری بوتی تا اسلام نے اس کو می برائی کا ب

كَيْسَ عَلَيْكُمْ رُجِنَا عُجُ أَنْ نَتَكِبَعُو اَ فَضَلًا تَهَارِكَ لِنَيْ مَنْ مِن مَهُ (جَ كَ زَانَهُ مِن ) مِّن تَعْبِ كُرُّ، (نَفِهَ - ٢٥) فَضَلِ لَيْ رَبَّارِت) كَيْ لَاشْ كُرو،

اس کا نتیج میہ ہواکہ شخص جواس موقع برجمع ہوتا تھا، ج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہمیت کے اخباعی مفاسد کا خاتمہ ہوگیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترتی ہوگئی،

الم انہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہوگیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترتی ہوگئی،

الم استفاد مرو ہ کے طوا ان کے متعلق سیلے ہی دوگروہ بیدا ہوگئے تھے، افعاد منا آکا احرام با ندھتے تھے، جو اللّٰ مین قائم کی گیا گیا تھا، اورطوا و نہیں کرتے تھے، اُنے علاوہ تا م عرب صفاد مروہ کا طوات کرتے تھے، خدانے جب بیلے فائم کہ میا گیا گیا تھا، اورطوا و نہیں کرتے تھے، خدانے جب بیلے فائم کی گئی گئی تھا، اورطوا و نہیں کرتے تھے، اُنے علاوہ تا م کی ایت نازل نہیں ہوئی تو اخرالذکر گروہ نے اُنظر میں تھے سوال کے ساتھ کی کی ایت نازل نہوئی،

کیا کہ ہے کوئی نا جائز فعل ہی ؟ انھا درنے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر ہے آبیت نازل ہوئی،

ک اس آیت کے شان نزول مین روائین مختلف بین ، کچھ روائیون سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جے مین تجارت کر ما براجانتے تھے اس سے یہ آیت اتری ، دوسری روائیون مین ہوکہ اہل عرب ان دنون تجارت کرتے تھے ، اسلام حب آیا توصیاب نے پیجھاکا ب ج خانص خلا کے لئے بڑکی اسلئے اب اس مین تجارت مناسب نعین ، ہوایت اس خیال کی تر دید کے لئے اتری ، لیکن تمام روائیون کے جے کرنے سے وہ علیا امونی ہے خاوریا تن کتا ہا بین لکھی گئی ہی اور روائیون کے جے کرنے سے اسکی تصدیق ہوتی ہو، (دکھوتف طبری واسیا بالزول واحدی مین آیت مذکونا

از برد در برد در برد اِنَّ الصَّفَا وَ الْمُرَوَةَ مِنْ شَعَا بِرِ اللَّهِ فَكَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاكُنْ مُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاكُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاكُنْ مُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاكُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاكُنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّ

جے کے ارکان اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد ج کی تقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تفصیل اوران کی مشروعتیت کی صلحتین حسب ذیل ہین ،

احرام - تمام اعال اگرچنیت پرمنی ہوتے ہین بیکن تیت کا اہل اعل کے تغیر نہیں ہوسکتا ، غاز کے نئے تکبیراسی نریت کا اعلان ہے، احرام تھی جج کی تکبیرہے، احرام با ندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے تنل کرایک خاص حالت مین اَجا تا ہے، اس لئے اس پیروہ تمام حیزین حرام ہوجا تی ہیں جو دنیو عيْن ونشاط زيب وزنيت اورتفري طبع كا ذريعة عين، وه شكارنهين كرسكنا كدمحض كام و دس كى لذت كيك کسی جا ندار کی جا ن لبیسنا، ہبرحال خود غرضی ہے ، پی بی سے تمتع نہین ہوسکتا کہ یہ نفساً نی وشہوا نی لذتوت احتراز کاموقع ہے، سلے ہوے کیڑے نہیں کہن سکنا کہ یہ جاہ وجلال کے افہار کا فریعہ ہے، اسی بنا براہل ع بر ہنطوا ف كرتے تھے بلكن خداكى باركاه مين يرهمي ايك ب ا دى تقى ، اس ك اسلام في اس كوجائز نہیں رکی ، اور میر مقرر کیا کہ احرام کی نتیت کے ساتھ شاہ وگدا اپنے اپنے سلے ہوسے کیڑون کو اٹا ر دین اور انیان کے ابتدائی دور کابن سلاکٹرا، ڈیپ برکیا جانے، ایک چا در کرسے لیبیٹ لیجائے اور دوسری س کھول کرگر د ن سے اس طرح لیبیٹ بیجا ئے کہ واہنا یا تھ صروری کا مون کے لئے باہر ہے، یہ ممدا برامہمی کے باس کی تثیل ہے، جواس لئے اس وقت کے لئے ببند کیا گیا تا کہ اس مبارک عمد کی کیفیت ہا ری ظاہری وصورت سے بھی فاہر ہو، یہ گویا شہنشاہ عالم وعالمیان کے دربار مین حاضری کی ور دی ہے، جو باکس سا دہ، بے کلف، اورزیب وزین سے فالی مقرر کی گئی ہے،

طوا وہ ، بینی خانہ کتبہ کے جارون طرف گھوم کرا ور پیرکر دعائین مانگنا، اس رسم کوا داکرنا ہے جو

طوا ف عقیقت بین ایک قیم کی ابر آبی نازے جو اس پر اف عمد کی یا دگارہے ، اسی کئے آنخفرت ملی است کے منظر میں است کے منظر ملیہ وسلی من اول سکتے میں اس میں بول سکتے ہوا گرنیک بات کے سوااس حالت بین کچھ اور نہ بولڈ یا اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطْنَ فَوْلِ إِلْلِيَتِ الْعَتِينِ ، (ج - م) اوراس راف كر كاطوات كرين،

چراسو د کا استال می "جراسو د" کے تفظی مینی" کا بے تپھڑے ہیں، یہ کا لے رنگ کا ایک تپھر ہے، جر خانہ کہتہ کی دیوار کے ایک گرشہ مین قدادم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کہتہ بیون د فرد گرا اور بنا، کبھی سیلاً ہے، جن خانہ کو جن آگ بین برگیا، اس بنیا دکا جر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بڑی تھی، ایک پتھر جی اس مین باتی نہیں باتی نہیں باتی نہیں باتی نہیں باتی نہیں باتی نہیں کا دی اور سے تیزہ سو برس سے اسلام مین وہ اس طرح نصب ، را آلا یہ کہ بین مجی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھ تیرہ سو برس سے اسلام مین وہ اس طرح نصب ، را آلا یہ کہ علا تھی بات کی دیوار مین کا طب جب کی طرف کے لئے نہا کی دیوار مین لگا ہے، جب کی طرف کے کھڑے ہون تو جب المقدس سامنے بڑی کیا، اور اس کے جاراکوش کی دیوار مین لگا ہے، جب کی طرف کے کھڑے ہون تو جب المقدس سامنے بڑی کیا، اور اس کے کہا تھی ہی دیوار مین اس تھرکے لگا نارہ مضر ہے، اس کوشہ مین اس تھرکے لگا نیارہ مضر ہے، اس کوشہ مین اس تھرکے کا گورنے کے خانہ کو جب کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے کئے وہ ایک نشان ، داری و متدرک عاکم ،

کا کام دے، ہرطوا ف کے ختم کے بعداس تبھرکو لوسہ بھی دے سکتے ہیں بسینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اورکسی چیزے اس کو حیوکراس چیرکو حوم سکتے ہین، یہ نہسی تو اس کی طرف صرف اشار ہ پریمی قناعت کرسکتے ہیں، یہ تبھر کنے کے لئے توایک معمولی تیم ہے، جب میں یہ کوئی تسمانی کرامت ہے، مذکوئی غیبی طاقت ہے، صر ایک یا د گاری تھے ہے، گرایک شتاق زیارت کی گا ہین اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی،شهر مکہ کا ذرّہ ذرہ بدل گیا، کعبری ایک ایک انیٹ مدل گئی، گریہ وہ تپھرہے جس برابراہیم <del>خلیل اللہ سے</del> سے کر <del>محدرسول ابت</del>ا صلی انٹرعلیہ وسلم کک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بالیقین بڑے ہیں، اور بھرتام فلفائے اشدین، صحابۂ كرام المُهُ اعلام اكا تراسلام اور كل ئے عظام كے إضوال نے اس كوس كيا ہے ، اور آج ہمارے كُنْكا راب ا ور ہاتھ تھی اس کوس کررہے ہیں، ہما رے دلون اور انکھون مین نا نیراورکیفیت کی ایک عجیب لسر سدا کروہ ہے،اور ہا این ہمہ ہم مسل ن نہی شجھتے ہین کہ یہ ایک تھرہے،جس مین کوئی قدرت نہین ا ورحبیا کہ ہا د ہُ توحید ك ايك منيار متوافي ني اس كوحيم كركها " اس كا بي نفير مين خوب جانيا مون كرتو ايك معمولي تغيرب بنه تو نفع بہنجا سکتا ہے اور نہ نقصا ن ممکن مین اس لئے بچھے بوسہ دیتا ہون کرمین نے محدرسول الشر<del>صلی متّرعلیہ</del> وسلم كوت برسه ويت وكيما تما" الغرض يربوستفطيم كانهين البكه اس مجتت كانتيج ب احجراس يا د كارك سانف ا براہی واسایل کی روحانی اولا دکوہے ، ورندا گرکوئی نداس کو تھیوٹے اور ند بوسہ وے ، نہ اشار ہ کرے تواس اس کے اوا ہے جے میں کوئی نقصال لازم نہیں آیا، صفااورمروه کے مفااورمروہ کیسے قرمیب ذوہاڑیان تھیں، جوگواب براے نام رہ گئی ورميان و ور الما بين، تا بم كيه كيوان كه نشانات ما في بين ، صفاحه بيارى معلوم بوتى ب، جهان حضرت ابراتي اين سواري كك كدهون اورنوكرون كوحور كراكيك حضرت استالي كوسك كرأك رس منے، اور مروہ وہ بیا ڈی ہے جب بر حضرت ابراہیم نے حضرت اسٹیل کی قربا نی کرنی جائی اور اخر منا دی غیب ك يني حضرت عربي خطاب رضى الله عنه ، كله صحيح مسلم وتر مذى ومشدرك وعيره باب الاسلام ،

كى أوازىك رُك كئے، اور استان كى جگرىر مين دھا قربانى كيا، بعض روائيون بين ہے، كەحفرت باحرة حفرت اساعیل کونے کرحیب میبان ائی تقبین اور و ہیاس سے بتیاب موگئے تھے، توحضرت ہاجرہ مُصفاً ومروہ کے دہما یا نی کی ملاش مین دواری تعیین، اور آخرزمزم کاحثیمه ان کو نظر آیا ، بی<u>رصفاً ومروه</u> کیسعی انفیین کی اس مضطر با مذو کی یا د گارہے، بسرحال جم مین بیلے صفار پر بھر مروہ پر جڑھ کر کعبہ کی طرف منھ کرکے خداکی حد کرتے اور دعا مانگتے بین ، بھراس سے اتر کر دعائین ما مگتے ہوے <del>مروہ</del> ہراتے ہیں، و ہا ن جی دعائین مانگتے ہیں، کہ یہ دونون وہ مقامات بن جمان را نی کرشے کے عظیم اشان جلوے حضرت ابراہم اور اجرہ کو نظرات ، راتَّ الصَّفَا وَالْمُرْضَةَ مِنْ شَعَا بِرِ اللَّهِ فَمَنْ بِينَك صَفَا ورمروه فَداكا شَعَارِ مِن مُنْعَا بِرِ اللهِ فَمَنْ بِينَك صَفَا ورمروه فَداكا شَعَارِ مِن مُنْعَا بِرِ اللهِ فَمَنْ بَحُ الْبِيْتَ أُواِ عَنْمَرُ فَلَاجْنَاكَ عَلَيْهِ كَا فَي كِيكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنَّ يَطِّقُ مَنَ بِصِمَا، ( يَرِه- ١٥) و قو وب عوف - عوفات من نوين ذيح كو تام عاجون كوتمرنا ، اورزوال كے بورسے غروب تك يما دعارا ور خداکی حدمین مصروت رہنا ہے اور اصل جے اس کا نام ہے ، بیان کوسون مک جما ن مک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اورایک باس مین کھڑے ہو کرر و روکرانے گن ہون کی معافی مانکتے اور فداسے اپنا نیا عمد با ندھے ہیں ہیں جب ل برجمت کے پاس کوے ہوکر اسلام کا استرعام ونیا کے اکے ہونے عاجون کے سامنے خطبہ عام دتیا ہے ، اور اُن کے فرانق سے آگاہ کرتا ہے ، عرفات کے اس قو ان ایک طرف تراسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم انتان نایش بوتی ہے، اور و وسری طرف باجما عظیم دوز مشرکی یا وولانا ہے ، اور ہی سب بے کسور 6. ج کا آغاز، مشرکے بیا ن سے ہوتا ہے ، بیرا جاع اور

اس کا بے نظیر کو نتر منظر دلوں پس منفرت اور دحمت النی کی طلب کا طوفان انگر جوش بیداکرتا ہے، بیرض کو دائے بائین آگے بیچے وور تک پسی منظر نظر آنا ہے، آلہ وہ خود انٹر بین ایسا ڈوپ جا تا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لڈرٹ باقی ربجاتی ہے،

عابلیّت بین ع<del>رب</del> کے درگ بیان جمع ہوکراپنے اپنے باپ دا دون کی بزرگی پر فحاری کیا کرتے اسے میں ہوکراپنے اپنے باپ دا دون کی بزرگی پر فحاری کیا کرتے ہے۔ جواکٹر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کرلیتی تھی، بواکٹر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کرلیتی تھی، اس بیدوہ ورسم کے روکنے کا مبترین طریقہ یہ تھا، کہ بجائے

ك موطارام مالك، باب ماجاء في النخ في الحجي،

قر ما بی - بیر حضرت استامی علیه السلام کے ذریح کی یا دگارادر اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے،اوراکا فائدہ بیہ ہے کو منٹی کے سے روزہ قیام مین بیر قومی عید کی عمد می دعوت بنجائے، جبین لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کورا ورفقراء،اورساکین کو کھانا کھلائین،

وَيَذُكُوُ وَالسَّمَ اللَّهِ فَيْ أَيَّا هِرِ مَعْلُوْ مَنَةٍ وَالْمَاسِينِ اللَّهِ فَيْ أَيَّا هِرَ مَعْلُوْ مَنَةٍ وَالْمَالِمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَ فَصَرْ مِنْ الْمَالِمَ اللَّهِ عَلَى أَيْ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَ اللَّهِ عَلَى مَا رَبَعِ اللَّهِ عَلَى الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِل

(بقري - ٢٨٠ ) دن وايس بوكر،

تحکومی راس - منی مین قربانی کے بعد عاجی سرکے بال منڈاتے یا ترشواتے بہنا، یواس برائی رسم کی تعمیل ہے، کہ نذر وینے والے جب نذر کے دن بورے کر لیتے تو اپنے بال منڈ واشتے، ساتھ بی اس کرسم مین ایک اور برانی یا د کار کا اشارہ حمیا ہے، تذری کے ابتدائی عمد مین وستورتھا، کہ جو غلام باکر آزاد کیا جا تا تھا اس کے سرکے بال منڈ اور برانی یا د کار کا اشارہ حمیا ہے، تذری کی نشانی تھی جاتی ہے، یہ غلامی اور بندگی اس کے سرکے بال منڈ اور بین والی وائی غلامی اور بندگی اس مند واقع بی والی وائی غلامی اور بندگی اس کے سرکے بال منڈ اور بی والی مند و بی مندی مند و بی مندی و بی مندی و بندگی اور بندگی اس مند و بی مندی و بی مند

كا اقرار واعراف ب،اس ك انسانيت كى يريرانى رسم بافى ركمي كئى،

هُلِقِيْنَ رُعْ وْسَكُورُ وَمُقَصِّرِيْنَ، (فَعَ-١٨) الني سرون كومنداكر إبال ترشواكر،

وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوسَكُو حُتَّى يَبُلُغَ الْمُدْتَى اورانِ سرند منذا و ، جب مك قربانى ابنى جكه

عَجِلًا ، (نقره-۲۲) يرنديني مائ،

كُوْلَ ذَا نَصَيْنَهُمْ مَّنَاسِكُكُوْ فَاذْكُو مِاللَّهُ جبسب اركان داركور توان باب دا دون كو كَنْ كُولِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْاَسَنَكَ ذِكُواً (نَقِيْ-٢٥) جيب يا دكرتے تے اوب بى خداكو يا دكرو الكه اس مُركز

له مشكَّوة بأب ري جار كجواله داري، وترمذي قال الترمدي حديث من صحيم،

مقيقت كى طرف اف الفاظ بن اتاره كي ب،

سى رمي جارير مراهم عج كا خاتم بو اب،

ان رسوم کی فایت اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ ج کے تام مراہم اس بڑا نے عمد کے طریق عبارت کی یا دگار ہین جس کا باتی رہنا اس کئے صفروری ہے ، تاکہ انسانیت کے روحانی دورِ ترقی کاعمداً فاز ہاری کی یا دکار ہین جس کا بات ہون کے ماہ مراہم اس کے مواقعات کو یہ تاریخ کی یا دسے پہلے کے واقعات ہیں شریح کے روابعات کو یہ تاریخ کی یا دسے پہلے کے واقعات ہیں شریح کے روابعات کو یہ تاریخ کی یا دسے پہلے کے واقعات ہیں شریح کے روابعات کی منفرت ، اور آیندہ اپنی نیک زندگی گزار نے کاعملا میں منفرت ، اور آیندہ اپنی نیک زندگی گزار نے کاعملا میں سے جسے پہلے اور جے کے بعد کی زندگی کو اس جو ایس سے آخفرت صلی اللہ میں میں جو ٹر پریا کر کے ، تغیر واصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کاموقع دے ، اسی کے آخفرت صلی اللہ میں اللہ علیہ دستم کے ساتھ فرمایا ، کہ کنگری مار نے ہمنا اور مروہ کے درمیا ان دوڑ نے اور غاور نا کہ کہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یا دقائم کرنے کے موااور کھی نمین کھے ، اور میان کی درمیا ان دوڑ نے اور خاور نا کرنے کا مقصد خدا کی یا دقائم کرنے کے موااور کھی نمین کھے ، اور میان کی درمیا ان دوڑ نے اور خاور نا کہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یا دقائم کرنے کے موااور کھی نمین کھے ، اور میان کو کا مقصد خدا کی یا دقائم کرنے کے موااور کھی نمین کھیا ۔ اور موالی کا مقت کے معالم کا کہ کا مقالم کی یا دور کے کی موااور کھی نمین کھی کی دور کی کا مقالم کی اور کی کا مقالم کی یا دور کھی کے موااور کھی نمین کھی کے دور کی کا مقالم کے کھی کے دور کی کی موااور کھی نمین کھی کی کو دور کی کا مقالم کی کے دور کے کی موااور کھی کی کو دور کے کا مقالم کی کو دور کے کی کا مقالم کی کا مقالم کی کی کی کو دور کی کا مقالم کی کی کو دور کی کا مقالم کی کی کی کو دور کے کی کو دور کی کی کرنے کے موااور کھی کی کو دور کے کی کو دور کی کا مقالم کی کی کو دور کی کا مقالم کی کو دور کے کا مقالم کی کو دور کے کا مقالم کی کو دور کے کا مقالم کی کی کو دور کی کی کی کی کی کو دور کے کا مقالم کی کی کو دور کے کا مقالم کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کرنے کی کو دور کی کو دور کی ک

قرآنِ باک کا اشارہ بھی اس طرف ہے ،

وَسَنَنَ كُرُ مِلَا سَمَوا دَلْعِ فِي اَیّا هِرِسْعُلُوّما رجیم) اور تاکه اُن مقره و نون مین فداکانام یا وکرو،

رجی کے مقامات عمر اُن بینم را نه شان اور ربا فی نشان کے جلوہ گاہ بین، جمان بینچگر اور جن کو دیکھ کر وہ فدا کی رحمت و برکت کے واقعات یا دا تے بین، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح بین ان کانام شکا تو الله علی اور چزین اور افعین شائل شکا تو الله علی اور چزین اور افعین شائل اور حرارت کانام ارکان جے ہے، سورہ جے بین جے کے بعض ارکان کی تفعیل کے اور حرارت کانام ارکان جی ہے، سورہ جے بین جے کے بعض ارکان کی تفعیل کے اور حرارت کانام ارکان جے ہے، سورہ جے بین جے کے بعض ارکان کی تفعیل کے اور حرارت کانام ارکان جی ہے، سورہ جے بین جے کے بعض ارکان کی تفعیل کے اور حرارت کانام ارکان کی تفعیل کے اور حرار کی تفایل کے اور حرارت کانام ارکان جی ہے، سورہ جے بین جے کے بعض ارکان کی تفعیل کے اور حرارت کانام ارکان جی ہے، سورہ کے بین جے کے بعض ارکان کی تفعیل کے اور حرار کی تفعیل کے اور حرار کی تا کانام اور کانام اور کانام اور کانام اور کانام کانام اور کانام کی تا کانام کی تا کانام کی تا کانام کی تا کانام کی تنام کی تا کانام کی تنام کانام کی تاکان کی تا کانام کانام کی تا کانام کی تا کانام کی تا کانام کی تا کانام کانام کی تا کانام کی کانام کی تا کانام کی تا کانام کی کانام کانام کی کانام کانام کی کانام کانام کی کانام کی کانام کانام کی کانام کی کانام کی کانام کانام کی کانام کانام کی کانام کانام کانام کی کانام کانام کی کانام کی کانام کانام کانام کی کانام کان

اور جدانند کی محترم میب ون کا دب کرے تو ده اس کے پرورد گار کے نز دیک بہترہے، وَمَن يُعَظِّهْ حُرْمِتِ اللهِ فَهُو حَدَيْرٌ لَكُو عِنْدُرَتِهِ، ﴿ جَ - ٢) صَفَا وَمَوْهَ كَيْ نَبِي بِ

ك ترزى، نسانى، دارى وستدرك عاكم كتاب الج ،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمُكَ وَيَ مِنْ شَنَعَ إِمِرِ اللَّهِ رَقِيمِ-19) اور صَفَا اور مروه فراكا شعار من

اورسورهٔ جج مین فرمایا،

ذُلكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعًا بِرَاسِّهِ فَا نَصًا يَ سِي مِهِ اور جِوالله كَ شَعَارُ كا وب كرت توبه

ولون کی پر منرگاری ہے،

مِنْ نَقُورَى الْقُلُوبِ، (ج - ١٧)

ان آیتون سے ظاہر ہواکہ جج کا ایک بڑا مقصدان محترم مقامات کا ادب واحترام ہے تاکہ ان مقاما سے جومقدس روائین وابستہ ہیں،اُن کی یا د قائم رہے ،اور دلون مین ٹاٹیر کی کیفیت بیداکر تالیہے ، ج كة اداب المج كے لئے يه مزورى بے كه احرام با ندھنے سے كراحرام آنا رفي ك برطامي نكى و

یا کمیا زی ،اورامن وسلامتی کی بوری تصویر جو، وه لڑا ئی جھگڑا اور ذیکا فسا د نہ کرے بھی کو تکلیف نہ دے بہانتاک کرکسی چیونٹی کک کوھی نہ مارے ،شکار تاک اس کے لئے جائز نہین کبونکہ وہ اس وقت ہمتن

صلح وشقی اور امن و امان ہو تا ہے ،

توجوان مينون بن جج اپنے اوير فرش كرے لرج بن نعورت كما عدبيروه بوناور نه کناه کرنا ۱۱ ورنه جھڑا کرنا ہے ، اور جھی نیک

فَكُنَّ فَرَضَ فِيمُوتُ الْحِجُ فَلَا سَافَتَ وَكُلَّ فُسُوِّقَ كَالْجِلَ الَّ فِي الْجُحُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَبِرِ لِعُلْمُكُ اللهُ، (بفرة ١٥٠)

کام کروالٹراس کو جا تیاہے،

غَنْوَ عِلِي الصَّيْدِ وَإِنْ مُحْدُونُ وَمَا لَكَامِ ١) علال مَا نُوسُكُا ركو احرام كي مالت بين، اسی طرح جو لوگ جج کی نیت سے روا نہ ہو ن،اُن کو راستہ میں تکلیف ویٹا یا ان کے مال اور ساما کو ہوٹنا یا جرانا بھی خاص طور سے شع کیا گیا، کہ یہ اس خانۂ اللی کے پاس ا دب کے خلاف ہے، تا کہ عرب جیسے ب امن مک مین ان ڈاکوون اور رہزنون اور برمواشون کی وجسے فافلون کا آنا جا آنا ما اند کے، وَلَا أَمْنَ الْبَيْتَ الْحَيْرَ أَوْ يَلْنَعُونَ فَصْلًا اوريذاس اوب كَ كُرِكَ تَصْدَكُر فِي والون كو

مِّنْ رَبِّهِ مِورَ مِنْ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلِيهِ مِدِهِ اللهِ عِلَى اللهِ الل

اگر ماجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصدً اصا در ہو تو اس پراس کا نون بها لازم آیا ہے جبکا نام کفارہ ہے، بینی اُس مقدل جانور کے برابر بسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاج ن کو کھانا کھلانا، یا اتناہی روزہ رکھنا، فرمایا،

النائه الله في المتقال المقيد المتها المتها المتها المتها المائه المائه

اس سے تابت ہواکہ جج تا متر صلح وسلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے فلاف عاجی سے اگر کوئی حرکت ہوجائے تو اس کا کفارہ اس پر داجب آجا تاہے،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ انسّلام کی زبان سے خان کعبہ کی تعمیراور اسٹیل کی نذرا ورمکہ میں اُن کے قیام کے سلسلہ میں جود عا مانگی وہ تما متران فوائد ومقاصد کو جا مع ہے ، آسیئے ان ایتون پرایک وفعہ اور نظر ڈال لین ا

طُهِّرًا بَيْنِيَ لِلطَّا بِفِيْنَ وَالْعُكِفِيْنَ وَ الثُّكُع الشَّجُّدِ؛ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِبِيْمُ سَ بَ اجْعَلْ هٰ نَمَا مَلِكَ الْمِنَّا قُولُورُ آهُلُهُ مِنَ الشِّلَات،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابِكَ لِلنَّاسِ وَأَمَّنَّا المربي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَكُون كامر ج وَاتَّخَذُ وَامِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِمِمُ مُصَلًّا ومركز اور امن بنايا، اور ابرابيم ك كوك بوخ وَعَهَدُ كَمَا إِلَى اِبْدَاهِيمَ وَإِسْمُ عِيْلَ أَنْ فَي كُلُهُ كُونَازَى مِكْمِ بِنَا كُو، اوريم ن ابرائيم اور اساعیل کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونون میرے گھرکو طوا من کرنے والون اور کھڑسے ہونے والون اوردکوع کرنے والون ا ورسجرہ کرنے والون كے لئے ياك وصافت كروا ورحب ايراميم نے كها ميرس يرورد كاراس كوامن والاشربا ،

(نقری ۱۵ – ۱۵)

مَ تَبُنَا وَاجْعُلْنَا مُسْلِمُيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُكِرَ تَتِنَا الْمُنَدُ تُسْلِمَنَةُ لُكِ وَارِنَا مِنَا سِكُنَا وَنُبُ عَلَيْكُنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ، رَبَّنَا وَالْعَثْ فِيْهِمْ رَاسُولُا مِنْفِيْدُ

(لقريح – ١٥)

وَإِذْ بَوَّ أَنَاكِ إِلْهِ هِنَّمَ مُكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرَكُ فِي نَشْيْنًا قَطْقِرْ مِنْ يَي

ہے. اوراس کے رہنے والون کو مھلو ک بین سے دور اے ہا دے برورد کا داور ہم کو ایٹا یا تورار گرده بنا، اور جاری اولا دمین سے کچھ کوانیا فرمار گروہ با، اور ہم کو ہا رسے جے کے وسنور تبا، اور بم كومعا ف كر، توب شك معاف كرف والا اوررهم كرف والاب، إوران مين المبين مين سے ایک رسول بھیجنا،

اورحب بم في ابراتيم كويه كركي مكر عمكا ما دى كىمىراتىرىك شبانا اورىيرى كركوطوات كرفاف کھڑے ہونے والون، رکوع کرنے والون اور سیرہ کرنے والون اور سیرہ کرنے والون کے لئے پاک وصا ف کر اور لوگون مین جج کا اعلان کروے، وہ تیرے پا پیا دہ اور سفر کی ماری دبلی تبلی ہوجانے والی اونٹنیون پر سوار ہوکر، دور درا زر استہ سے ایکن گے، اکرفا کہ سے کی جگہون مین اگر جمع ہوئ ور خید مقردہ دنون میں اس بات پر فداکا نام یا اور خید مقردہ دنون میں اس بات پر فداکا نام یا کرین کہ ہم نے ان کوجا نور دور دکاراس آبادی کو جب آبر ہم نے ان کوجا نور دور دکاراس آبادی کو جب آبر ہم نے کہا سے یہ ور دکاراس آبادی کو جب آبادی کو بی آبادی کا کو بی آبادی کو بی کو بی آبادی کو بی کو بی کو بی آبادی کو بی کو ب

جب ارائیم نے کہا میرے پر در د گاراس آبادی کو
امن دالی بنا، اور مجھ اور میری ادلاد کو اس سے
بچا کہ ہم ہون کی پوجا کرین، میرے پر در دگا ر
ان بڑی نے بہت سے لوگون کو گراہ کیا، تو
میرا کہا آنا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری آذہ ا
کی قوتو بختے والا رقم کرنے والا ہے، ہما ہے پر در د
گارا
میرن نے اپنی کچھ اولا د اس بن گھیتی کی ترائی بین
بیر در د گارا تا کہ وہ نما نہ کھڑی رکھین، تولوگون کے
پر در د گارا تا کہ وہ نما نہ کھڑی رکھین، تولوگون کے
بیرور د گارا تا کہ وہ نما نہ کھڑی طرف جبکییں، اور آنکو

لِلطَّالِفِيْنُ وَالْقَالِمِ فِينَ وَالْدَّلِّعِ الشَّعِقُ دِ، وَاذِّنْ فِ النَّاسِ بِالْحِ يَا تَوْكَ حِبَالاً قَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَا بَيْنَ مِنْ فَ لِنَّ عَمِيْنَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَا بَيْنَ مِنْ فَ لِلَّهِ عَمِيْنَ الشَّمَا لللهِ فَي آبًا هِ مِتْ عَلَى مُنْ وَسَنَّ لَكُووا الشَّمَا لللهِ فَي آبًا هِ مِتْ عَلَى مُنْ وَسَنَّ لَكُووا مَنْ فَعَنْ مِنْ اللهِ فِي آبًا هِ مِتْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ الل

## (4- 7.)

كَالْمُ الْمِدُّا الْمِدُّا الْمِدُّا الْمُعَلَّمُ الْمُدَّا الْمُدَا الْمِدُّا الْمُدَّا الْمِدُّا الْمُدَّا الْمُدَا الْمَدِّالُ الْمِدُّالُ الْمِدُّالُ الْمُدَا الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُل

ان آیتون مین حسب دیل باتون کی تصریح ہے،

ا - فانه كعبه إلى توحيد كاليك مركز ومرجع اورتلب ابرأيمي كالوطن وسكن بي

۷- حضرت ابراہیم نے بیان اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گرکی خدمت گذاری ور خدا سے واحد کی عباوت کرتی رہے ، اور بت پرسٹ قو مون کے میں جبرل اور اختلاط سے وہ محفوظ رہئے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر تھر بے نشان نہ ہوجا ئے ، اور اُخران میں وہ رسول مبعوث ہو،جس کی صفتین لیبی ہو، ۳- یہ لاگ ایک ویرا نہ میں جبین کھیتی نہیں اور اُخران میں ، اور صرف اس غرض سے آبا د ہوئے۔

کوان کی طرف جھکا آ، کہ وہ ان سے مجت کرین،

ہم۔ حکم ہواکہ لوگون مین اس گھرکے جج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ لبتیک کمین گے تاکہ بیما ن آکر دین و دنیا کا فائدہ عال کرین، ادر چند مقررہ آیا م بین خدا کا نام لین،

۵-جولوگ بیمان عبا دت اور جج کی نیت سے آئین ، خدا و ندا ؛ تو ان کے گنا ہ معاث کر، تو بڑا ہر بان

اور رحم ہے ،

۳- خدا وندا إميرى اولا د وسى ہے جرميرے مشرب و مذهب اور ميرے راسته پر چلے، اس كئے تمام وُ وگ جو ملت ابرانهي كے پابند بون ، آل ابرائيم ہن ، اور وہى حضرت ابرائيم كى دعا وُن اور بركتون كے مشتی ہن ،

الغرض جے کے بہی منافع اور مقاصد ہیں جن ہیں سے ہرایک کے ماتحت متعدد فو الداور اغراض ہیں،

هرکڑ سمیت ۔ خانہ کعبہ اس دنیا بین عرش اللی کا سا یہ اور اس کی رحمتون اور برکتون کا نقطۂ قدم ہے، یہ

وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت وغفاری کی صفتین اپنا عکس ڈال کر تمام کر ہُ ارض کو اپنی شعاعون سے

منذر کارتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جمال سے حق پرستی کا حبتمہ اُ بلا، اور اس نے تمام دنیا کو سیرا ہے کیا، یہ روحانی علم و

عرفت کا و ہطلع ہے جن کی کرنون نے زمین کے ذرّہ ورّہ کو درختا ن کیا، یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے جبین لَمت کے وہ نمام افراد سندھ ہوئے ہیں ،جو مِثلث ملکون اور آلیمون میں بنتے ہیں ، مختلف زبانین بوسلتے ہیں ہفتلف بیاس پینتے ہیں ،مختلف تہد نو ن مین زندگی بسرکرتے ہیں ، مگر و ہسب کےسب با وجو دان فطر اختلافات، ا درطبی امتیا زات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گر د حکّر رکا تے ہیں ، اور ایک ہی قبلہ کو انیا مرکز مجتنے بین، اور ایک بی مقام کواتم اتفسسری ما ن کرا وطنیت ، قومتیت "تمدُّن ومعاشرت 'زبگ روپ اور د وسر*ے تا*م امتیازات کو مٹاکرایک ہی وطن ایک ہی قومتیت دآلِ ابراہیم ) ایک ہی تمدُّن ومعا شرت رمنت ابرانهیی ) اورایک مهی زبان دعربی ، مین متحد مهو جائے بین ، اور میره ه پرادری سے حب مین دنیا کی تام ۔ قرمین اور مختلف ملکون کے بینے والے ،جروطنینٹ اور قرمتیت کی لعنتون میں گرفتا رہیں ، ایک لمحہ اورزا آن مین، داخل مهدتے ہین جس سے انسانون کی بنائی موئی تمام زنجیرین اور قیدین اور بیریان کٹ جاتی بین ۱۱ ورتھوڑے دن کے نئے عوصر جے بین تام قومین ایک ماک مین ایک لباس احرام مین ایک وضع مین، دوش بدوش ایک قدم بلکه ایک خانوا ده کی برا دری بن کر گفری جو تی بین ۱ درایک ہی بولی مین ا سے باتین کرتی میں ہیں وصدت کا وہ رنگ ہے جوان تام ما آدی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جوانسا نون مین جنگ وجدل اور فتنه وفسا د کے اساب بین اس سئے یہ حرم رتبانی نه صرف اسی معنی مین اس کا گر ب، کریبان برقیم کی خونریزی اور ظهروشم نارواب، بلکه اس محاظ سے بھی این کا گرہے کہ تم م دیا کی تورون کی ایک برا دری قائم کرکے ان کے تام ظاہری امتیا زات کو جو دنیا کی مدر ان کاسب بین مٹا دیتا ہجؤ لوگ اُرج بیخواب دیکتے ہیں کہ قومتیت و وطنیت کی تنگنائیون سے عُل کر و ہ انسا نی برا دری کے وسعت آبا دمین داخل بهون، مگرم**ت**ت ابراههمی کی ابتدائی دعوت اورمت*ت فحد ی کی تجدیدی بیکا رینسینگراو* برارون برس يهلے اس خواب كو ديكھا، اورونيا كے سامنے اس كى تعبير پيش كى، لوگ آج تمام و نيا كي أكت ے واحدزبان راسپرنٹو) کی ایجا د وکوشش ہین مصروت ہیں، مگرفا ٹرکھیہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے الزال

کے لئے مترت درازے اس کٹل کوئل کر دیا ہے ، لوگ آج دنیا کی قومون مین اتحا دیداکرنے کے لئے ایک ورلڈ کا نفرن یا عالمگیر محبس کے انعقاد کے دریے ہیں ہیکن جہا تک مسلمانون کا تعلق ہے سا ڈھے تیرہ سوری سے میں دنیا مین قائم ہے، اور اسلام کے علم "مدُّن، ندسب اور اخلاق کی وحدت کی علمبر دارہے، آج دنیا کی قومین " ہمگے۔" (ہولینڈ) مین اقوامِ عالم کی مشتر کہ عدالتگاہ کی بنیا و ڈا لتی ہیں بلین اس کے فیصلون کوس طاقت سے منوانہین سکتین بیکن سلمان اقوام عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالنگاہ مہشہ سے قائم ہے،جس کی عدالت کافیقی کرسی نشین خود احکم الحاکمین ہے ،جس کے فیصلہ سے کسی کوسر تا بی کی مجال نہیں ، مللان ویڑھ سوبرس کک حبب مک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے ، یہ جج کا موسم ائن کی سیاسی اور تقلیمی ا داره کاسے بڑا عنصر رہا ، یہ وہ زبانہ ہوتا تھا جس بین امور خلافت کے تمام اہم معاملاً طے پاتے تھے ، امبین سے ریکر سندھ تک مختلف ملکون کے حکام اور والی جمع ہوتے تھے ، اور فلیفر کے ساتھ مسائل بریجنٹ کرتے تھے، اور طربی عل طے کرتے تھے ، اور ختلف ملکو بن کی رعایا اگر ،اگر اپنے والیون اور عاكمون سے كھے ستكانيين ہوتى تقين، توان كوخليفه كى عدالت مين مين كرتى تھى ، اورانصاف ياتى تھى، غالبًا ہیں وج ہے کہ مسائلِ جے کے فورًا ہی بعدر اللہ تفالی نے ملک مین فسا واور بے امنی کی برائی کی، اور فرما با

بعضے آدمی ایسے ہین کراُن کی بات دنیا کی زنرگی مین علی معلوم ہرتی ہے ، اور جداس کے دل مین وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَاهِ، وَإِذَا لَوَتَىٰ سَعِفَ أَسْمِره وَمُدَاكُوكُواه بْنَاتِّے بَيْ، عالا نكروه يُرك وَرّ کے حفاظ الو بین ، ا درجب بیتے تھے میں بن تو ملک مین دورت پرت بن، کوشین به امنی بریا بو، اورماکه عجم كيتيان دورمانين تلف بون اورانترف ويداكرف كو.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجِبُكَ قُولُمُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْمَا وَكُنْهِ مُ اللَّهُ عَلَى مَا فَيْ فَنْلَبِهِ فِي لَهُ رَضِ لِيُفْسِدَ فِيهُا وَيُقْلِكَ الْحَرَّ وَالشُّنُلُ وَوَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ،

(نفرى ٧- ٢٥)

بردوأتون كي بعدفرايا،

اے ایان والو، تم سے سب امن مین داخل بولج اور شیطان کے نقش قدم برست جابو، که وہ تمعالاً

ۗ بَا يَّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَادَ خُلُوْا فِي اسْتِ لَمِ كَانَّنَةً مَ مُرَكِم مُنَّةً عِجُوا خُطُولِتِ الشَّيْطِنِ كَانَّنَةً مَ مُرَكِم مُنَّةً عِنْهِ الْخُطُولِتِ الشَّيْطِنِ السَّيْطِنِ السَّيْطِنِ السَّيْطِنِ السَّيْطِنِ

إِنَّا لَكُوْعَالُ وَمُعِيدِينَ، (نقره-٢٥) كلا فَمْن ٢٠٠

اسلام کے احکام اور مسائل جودم کے دم مین اور سال بسال دور دراز اقلیمون، ملکون، اور شہرون بن اور سوق تجیل سکے، جب سفراور الدور فت کا مسئلہ آسان ندتھا، اس کا صلی رازیمی سالانہ جے کا اجتماع ہی وادر خود در سول، شخصتی الشرعلیہ دستم نے اپناسہ آخری جے جو بچہ الد داع کہلاتا ہے ، اسی اصول برکیا، وہ انسا جو تیرہ برس بک محمد من بنا رہا ہوں برس کے بعدوہ موقع آیا جب اس نے تقریبًا ایک لاکھ کے مجمع کو بکو سال جو تیرہ برس بک من وطاعتہ کہا ، آپ کے بعد فالھائے ڈائندین اور دو سرے فلفاے زما نہ جھا برکڑا مم اور فلوے برکڑا می اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت اوا کی ، اس کا نتیجہ تھا کہنت اکم واقع اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت اوا کی ، اسی کا نتیجہ تھا کہنت اسلام کے جوابی احکام اور فتوے بہنچ رہے اس نئے واقعات اور سائل کے متعلق دنیا کے فتلف کوشون مین اسلام کے جوابی احکام اور فتوے بہنچ رہے اور سنتھے رہے ہوں بہن اسلام کے جوابی احکام اور فتوے بہنچ رہے اور سنتھے رہے ہیں ،

 مین بہنچ جاتا تھا ، این سو ڈکے ناگر و ابن عزا اور عائش کے تلا ندہ ہے ، اور ابن عباس کے مسترشد الو ہرریہ کے مستفید ویں ہے ، اور انس کے صفہ کے فیضیا ہے علی کے نشا گر دون سے مستفید و سراب ہوتے تھے ، ہیں وہ مرکز تھا ، جان اکم ٹرجمندین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے عام نے فیفیا ب ہوتے سے ، اور ہی تمار دن وہ اصلی ذریعہ تعاجی کی بنا پر صحابۂ کرام اور ان کے تلا ندہ اور مستفیدین کے تمام دنیائین بھیں جانے کے با وجو دھی محدر سول انٹر سی اند علیہ وہم کے حالات وو اقعات و منوازی اور احکام وفرات بھیں جانے کے با وجو دھی محدر سول انٹر سی اند علیہ وہم کے حالات وو اقعات و منوازی اور احکام وفرات بھی بھیں جانے کے بیئر و منازی اور احادیث و تعلیات مرتب و مدون ن مور کر ہر سلمان کے سامنے آگئین ، اور اکر قریق بھی میں بور کا کہ مسائل کے متعلق دو سرے امامون کے فیالا علی و معلومات سے مستفید ہوگر اجماعی مسائل کو الگ کر مکین ، اور اس سے پہلے کہ کٹ بین مدون ہون اور موسلومات سے مستفید ہوگر اجماعی مسائل کو الگ کر مکین ، اور اس سے پہلے کہ کٹ بین مدون ہون اور سے پہلے کہ کٹ بین مدون ہون اور موسلومات سے مستفید ہوگر اجماعی مسائل کو الگ کر مکین ، اور اس سے پہلے کہ کٹ بین مدون ہون اور سے پہلے کہ کٹ بین مدون ہون اور موسلومات کے ذیر اثر آئر آئر جسل کی وہش یہ سلسلہ قائم ہے ،

یہ اسی کی مرکزیت کا متیجہ ہے کہ عام مسلمان جوابنے اپنے ملکون میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار
ہیں، وہ دور درازما فتون کو طے کرکے اور ہرقیم کی صیبتون کو جبیل کر، دریا، بھاٹر ، جبگل، آبا دی، اور
صحرا کو عبور کرکے بھان جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے در دوغم سے واقعت
ادر حالات سے آٹ ناہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحا د اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، بہین
اگر چینی مراکشی سے، تونسی بہندی سے، تا تاری جبتی سے، فرنگی زنگی سے عجبی عربی سے، بینی نجری سے، ترکی
افغانی سے، مصری ترک تا نی سے، روسی ایخرائری سے، افریقی یو رہیں سے، جا وی بلغاری سے متاہے،
افریس بی کرا ہم ایک قوم، ایک نسل، ایک فا مذان کے افراد فظرا کے ہیں،
اور سب بل کر با ہم ایک قوم، ایک نسل، ایک فا مذان کے افراد فظرا کے ہیں،
اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے با ہم کی کھو د نیا دکھ آتا ہے، زنا ا

کے رنگ کو میجانے ، اور سیاسیات کی ہیچیدگیون کو سمجھنے لگتا ہے ، بین الاقوامی محاملات سے دلیمیں لیتا ہی ،
اور دنیا کے ہراس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے انڈراکمر کی آواز بلند ہواس کو خاص ذوق ہوتا ہے ، اوراسی کا اثر ہے کہ ہرسلمان دنیا ہے اسلام اور اسلامی ملکون کے حالات و واقعات کے لئے جاپن نظر آتا ہے ، جراسی کا نتیجہ ہے کہ ادنی سے اونی سلمانون کی بھی ایجی خاصی تعدا دریسی کی بھی جس کو دنیا کے سفر کا کچے تجربہ ہوگا ، اورخشکی و تری سے اس کو کچی واقعیت ہوگی، دنیا کے جغرافی معلومات کے بطوحائے اسلام کی جی تری دنیا کے جغرافیہ نوسی میں سفر کا کچے تجربہ ہوگا ، اورخشکی و تری سے اس کو کچی واقعیت ہوگی، دنیا کے جغرافیہ نوسی اور سیاح گذر ترقی دینے میں سفر چے نے بہت کچے مدو کی ہے ، مسلمانون مین کبڑت ایسے جغرافیہ نوسی اور سیاح گذر بین جغرون نے اصل میں جی کی نیت سے سفر کیا ، اور ہا لا خراس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی تیت اسلام کی ترقی کا ایک با وربی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقد مدین ، مسلمانون میں جغرافیہ معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر چے کو قرار دیا ہے ،

کے بیٹے تھے بنی اسائیل کا تبارتی قا فلہ و سے معرکوجا تا ہوا نظرا تا ہے ، (تکوین ۲۸ - ۲۸ سے ۱۹ الک) تورا آہ متعد دمقامات بین عرب سو داگر و ن اور تاجر و ن کاخاص طورسے ذکر ماتا ہے ، خود قریش بھی اینے زما نہ کے بڑ تا جرا ورسودا گریمے جس کا ذکرسور ہ سکا پلاٹ فتریش ہیں ہے، وہ ایک طرف تین اور صبتہ کا اور دوسری طرف شام ومصروروم مک جاتے گئے، کیکن چونکہ یہ تجارت بھی کم معظمہ کے ہرادنی واعلی کی شکم بیری کے لئے کافی نرتھی اس کے خود کمہ کی سرزیا کواور جج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، خیانچہ اسلام سے پیلے بھی جج کا موتم <del>توب</del> کا آ بڑا میلہ تھا، اور عکا فا وغیرہ کا بڑا بازار لگت تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، کہ یہ وعا ہے ابراہمی کا مصداق اور اس شور و بے جال زمین کے بینے والون کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد نام دنیا سے سلما یمان آنے لگئے فیا کیرسال کے دوتین جینے میں بہان کے دہنے والے تجارت اورسو داگری سے اس فدر کالیتے ہیں، کہ وہ سال بحرکھا پی مکین، مکہ سے مرتبہ کو حب قافلہ جاتا ہے، تو بورے راستہ اور منزلون کے مرو ا ہے میل اور سیا وار سے کراتے ہیں اور خریر و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان میں کرتے ہیں ، کھا ما، بنیا ، مکان سواری اور دوسر مصرور مایت اسی شهرا در اس کے اس یاس سے عام عاجی مال کرتے ہین، اور اس كامعا وعنه اواكرتے ہيں ، اوراخري زرمعا وضرابل مكركے فوت لابوت كا ذريعه بنجا يا ہے، رّبانی کی اقتصادی ختیت | اس ملک کی نظری سیدا وارون مین اگر کوئی چزہے تو وہ جانورون کی سیدا وارہے اس بنا يرقر با فى كے فريف فى مى ان بال و ب اور اہل با دير كے لئے ان جا نورون سے اپنى روزى كے میدا کرنے کا سامان کردیا، ہرسال تقریبا ایک لاکھ حامی قربانی کرتے ہیں جنین سے بعض کئی کئی کرٹے بیت آپ حاب على الدوولا كرجا نورون عكم كي قرباني نهين بوتي ، اور عمد كا ونيد كي تبيت المه روي ، اور كرك كى چاردىي دول برى بى اورس تقريب سىكم ويى دى بارەلاكد دىي برسال بل بادىكوا ب الم تفقيل اور توالول كه لن ركيد سري باليف ارض القسمة أن علدووم ما ب مجارات الترب قبل الاملام،

جانورون کی فروخت سے ملتے ہیں، اور یہ اس بے اب وگیاہ اور ویران ملک کے باشندون کی بہت بڑی کا اور اور ان ملک کے باشندون کی بہت بڑی کا اور ان کی مقبولیت مفرت ابراہی منے اپنی و عادمین خاص طور سے مجلون کا ذکر کیا تھا،

و الریش ڈی اکھ کی مین الشمات ، اور یہان کے رہنے والون کو مجلون بین سے والون کو مجلون بین سے روزی دیٹا ،

اس دعاکا یہ اترہے کہ تعجب ہو تاہے کہ مکم منظم کے بازارون مین ہروقت تازہ سے تازہ میل میوے' سبری اور تر کا دیا ن نظر آتی ہیں ،اور دعاے ابراہمی کا وہ علوہ دکھا تی ہیں کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایما ن کی علاوت کا مزہ مجھی ملنے لگتاہے ،

(مائده - ۱) نوشنووي الاش كرتے موك،

یعنی ان کے مال واسمباب کولوٹنا جائز نمین، کہ اس ہے اطبینا نی سے جے کا ایک بڑا مقصہ فوت ہوجا ، تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے بعد بعض صیا
نے اپنے اس فالص ندہ بی سفر بین تجارت وغیرہ کسی دنیا وی غرض کوشائل کرنا اچھا نمین ہمجھا، اس پر آیایت
نازل ہوئی کہ لوگون سے بھیک مانگ کرج کرنا اچھا نمین ، کہ یہ تقویٰ کے فلات ہے ، بلکہ تجارت
کرتے ہوئے چاہو تو بہتر ہے ، فرمایا۔

وَتَنَوَرُّوُوا فَا تَّ خَيْرَ النَّا حِالتَّقُولِي اورراه كا توشه وخرچ ) كيرطبو كرراستكا والتَّوَرُّ والْكَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

یدا نرفید که یه ونیا کاکم ہے جو دین کے سفر مین جائز نہیں، درست نہ تھا، کہ اقول تو" طلب رزق ہول میں بجائے خو داسلام مین عبا د سے اور نی کا کام ہے، د و سرے یہ کہ حضرت ابر آبیم کی دعا کی بنا پر بیز خو درج کے مقاصد بین ہے ، کہ اس کے بغیراس شہر کی آبا دی، ترقی اور بقا کمکن نہیں بینی جج کا ایک مقصد ہے جی ہے کہ فاصد ہے جی کو فاصد ہے جی کا بار مقصد ہے جی کہ فاصد ہے جی کو فاصد ہے کہ مقاصد ہے کہ سال اور بو نق قائم رہے، جس کا بڑا ذر بعد تجارت کی خان کہ خان کی حفقون کی سالانہ نما فیکا ہے ہے، یہ مقام گریا سلمانون کی عالمگیر تجارتی کا روبار کا مرکز ، اور مالک ہے جمال کی صفتون کی سالانہ نما فیکا ہے ، جس کا بچلا بقید نمونہ نہ آج بھی موجو دہے، وہ کو نسا اسلامی طک ہے جمال کی صفت کا نمونہ پہلا ویا کو نظر نمیس آسک ، بیکن افسوس ہے کہ آج کی کے مسلمانون نے جج کے اس ایم مکتہ کی انہیں کو کچو تو بھلا ویا ہے ، اور کچھ غیر مسلمانون کی تجارتی جو و دیے جسی بین ، اور آج وہ وہ مرکز جو اسلامی طکون کا مرکز دی با زار بن رہا ہے ، اسس جنگ عظیم کے بعد سے حالات اور جب از اور تفاع نیر بین ،

ر و حایزے ۔ روحانیت سے مقصود و ہ تا ترات اور فینین بین جوان مقامت کی زیارت اور تا ان ارکانِ جج کے اوا کرنے سے قلب روح بین بیدا ہوتی ہیں ، اُن کی ایک حقیت تو وظنی، دو سری تا آریخی ، اور تبییری خانص روحانی ہے ، وطنی ہونے کے بیمنی کد گوسلیان و نیا کے ہر ملک بین رہتے ، ہزر با اور تنی مان کے اندر بیر احساس باتی رہتا ہے کہ وہ جمانی طور سے کہیں ہون ، اور تنی اور قرآ تن اور قرآ تن کے اندر بیر احساس باتی رہتا ہے کہ وہ جمانی طور سے کہین ہون کا بھون ، اور قرآ تن طور سے کہیں ہون ، اور قرآ تن کی مرز مین ہے ، و بی قبت ابر آہی کا مقام ، اسلام کا مولد اور قرآ تن کی مرز مین ہے ، و بی قبت ابر آہی کا مقام ، اسلام کا مولد اور قرآ بین ، تو اس کے دور در از مسافتون سے ولولہ اور ترقن کے بازوون سے اثر کرجب لوگ بیان پہنچ کی مرز مین ، تو اس رنگیتان کے دور در از مسافتون سے ولولہ اور تنون کے بازوون سے اثر کرجب لوگ بیان پہنچ ، این ، تو اس رنگیتان اور بیا ٹوکو دیکھ کران کی مجت کا سرحتمیہ البائے لگتا ہے ، اور اُن کے دل مین اسلام کا

وطن اور قرآن کی سرزمین کے شاہرہ سے ایک فاص کیفیت بیدا ہوتی ہے ہسلما ن جس ملک مین مجی ہے، اس کو و ہان اسلام اپنے خانص وطن مین نظر نمین آنا، ہر حکبہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قرمین جی نظر آئی ہیں، اپنے مذر کے ساتھ اس کو د وسرے مذہب بھی د کھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دو سرے تدنو کا بھی منظرسا سنے ہوتا ہے بمکن بیان اسلام اُس کو اپنے خانص رنگ مین جلو ہ گرمعلوم ہوتا ہے، گرو کوپشٹ ا کے پیچیے ، واپنے بائمین بهرطرف اور ہرسمت اس کو اسلام ہی کالحجتم سکر دکھائی دیتا ہے،اوراس وفت د سرزمین حجاز آور دنیا کے کل مالک کاتعلّق ہس کی گئا ہ مین ایسا نظراً تا ہے جس طرح نواً با دیون کے پینجوا کی نگاه مین اپنی ما در وطن ریدرلینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، منتروستان ،عْرَاق،مُصْرِفْتُسَطین ، سآ نُیرِبِجَبْلِطْلْر . نیوزیلینڈ ، سنگایور ، اسٹر ملیا ، نیوگنڈا ، ٹرنسوا ل' زنجبار اور آفریقہ اور کننیڈا (امریکیہ )کے شفرق ملکون مین آبا<sup>د</sup> بین، تا ہم انگلینڈ کا چیوٹا ساجزیرہ اُک کی گاہ میں اس موسع برطانی ملکت کاجس بین اُفتا ہے جمین عروب ہوتا مركز ب، و ، أن كاصلى آبائى وطن اوركن ب، و ، تدن ، معاشرت ، اخلاق تعليم للريحر برحيري ب اس آبائی وطن وسکن کی بیروی کرتے ہیں ، حب ان کی انھین اس کے دیدارسے مشرب ہوتی ہیں ، تو اپنی فانص اور بے میل تهذیب، افلاق، اور ترقن کے ملک کو د مکھکر مسرت اور خوشی سے روشن ہوجاتی بین، وه اس کے ایک ایک درو دیوار کوع تت اور فطت کی گاه سے دیکتے بین ،اسس و تت ایک دل مین وه اصاسات پیدا بوتے مین، جو د وسرے ملکون، قومون، اور تد نون مین رہنے کی و جسے آگی فرسو ده اوریزِ مرده بوجانے والی فکر اورعل کی قو تون کو سدار کر دیتے ہیں اور وہ بہا ن آکر اپنی خالف تمنز وتدرُّن کے باک وصاف فیٹم میات مین نہاکر نئے سرے سے پیر جوان ہوجاتے ہیں، بلات سے اسی شم کی كيفيت اورلذت ان ملى نون كى ہے جو <del>عرب</del> كواينا ، اپنے مزمب كا ، اپنى قومتيت كا اپنے تمرُّن كا ، اپنے علوم وفنون کا مولدوسکن سمجھے ہیں،ان میں سے جب کسی کواس ماک اوراس شہر کی زیارت کاموقع ملنا ب، تواس كا ذرة دره اس زائر كه دائ ول سياب ما تاج، اور وه قلا المقاب،

## ز فرق تالعِت دم ہر کجا کہ می جنگر م ، کرشمہ دائنِ دل می کت دکہ جا اپنجاست

ینی فلفه به که محدر سول افتر حلیه و سلم نے یہ وصیت فرائی کہ اس فک میں اسلام کے سوا

کو ئی دو سرا مذہب، کعبہ کے سواکوئی دو سرا قبلہ اور قرآن کے سواکوئی دو سراضیفه ندر ہے دیا جائے ، اور
قرآن نے کا دیا کہ مشرک و کا فراس ادب والی ہجد کے قریب جی نہ آنے یا ئیں ، تاکہ بیان اسلام کا سرحثیبہ
ہرطرح باک وصاف، اور کفروٹنٹرک کی ہرقیم کی نجاستون سے محفوظ رہے ، تاکہ ہرگوشہ اور سرسمت سے بیا
آگر سلی ن فانص باکنے گی حال ، اور دفرح ایمانی کو تا زہ کر سکین ، قرآن باک نے محمد مطلمہ کو" ام القریحی " یونی اسلامی دنیا کی آبا دیون

"آبا دیون کی بان" کہا ہے ، اگر کہ معظم منیا کی آبا ولیون کی بان اور اصل نہی ہوتواسلامی دنیا کی آبا دیون
کی بان اور اصل ، د مرجے اور ماوئی تو ضرور ہے ،

منا رخیت و اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم باک کے ذرہ ذرہ سے ترب اور حرم باک کے ذرہ ذرہ سے ترب اور باریخ سے بار کا تا متر تعلق ارض حرم کے کوہ وصوا اور ور و دیوارسے ہے بہین حفرت آدخ نے سکونت کی ، اورع ش کے سایہ مین ضا کا گر بنایا ، بیین حوا نے آگر اُن سے ملاقات کی بہین توخ کی متی نے آگر دم لیا ، حضرت ہو و اور حصرت اسلام نے بیان بناہ کی ، حضرت اسلام کے بیان بناہ کی ، حضرت اسلام کے بیان جو اور حصرت اسلام کی مصرت اسلام کی بھین سکونت اختیار کی ، حضرت اسلام کی بھین سکونت اختیار کی ، حضرت اسلام کی بھیری ہو اور حوا کی بھیری وہ بھیری ہو اور حوا کی ، بھیری وہ دو سری بھالای ہے دموہ ) جس پر باپنے کی بھیری وہ خوا ہی بھیری وہ دو سری بھالای ہے دموہ ) جس پر باپنے کی بھیری وہ بھیری کر اور می بھیری وہ بھیری گرائر کی بھیری وہ دو سری بھالای ہے ما میں نظر آیا ، بھیری وہ نظر آیا ، بھیری وہ نظر آیا ، بھیری وہ نظر آیا ، بھیری گرائر کی بھیری اسلام نے بلند کیا ، بھین وہ مقام ہے جمان کھڑے کی کر انھون نے خدا کے آگے سرح کا کے سرح کا کے دیب بھی کہ قریب بھی ، مشعر حرام ، اورع فات ، ہیں ، جو تقام اسلام نے بلند کیا ، بھین وہ مقام ہے جمان کھڑے ہوگر انھون نے خدا کے آگے سرح کا کے دریب بھی ، مشعر حرام ، اورع فات ، ہیں ، جو تقام ارائیز کی کو بیا س کے خدا کے آگے سرح کا کے دریب بھی ، مشعر حرام ، اورع فات ، ہیں ، جو تقام ارائیز کی کے قریب بھی ، مشعر حرام ، اورع فات ، ہیں ، جو تقام ارائیز کیا ۔

ان مقامت اورمناظر مین کسی زائر کا قدم پنچا ہے ، تو اس کے ادب کی آگھیں نیجی ہوجاتی ہیں ،اس کی عقیدت کا سرحب جاتا ہے ،اس کے ایمان کاخون جوش مارنے لگتا ہے ،اس کے جذبات کا سمند رُسلام عقیدت کا سرحب جاتا ہے ،اس کے ایمان کاخون جوش مارنے لگتا ہے ،اس کی رگ رگ اور دینتہ رُسُم ہوجاتا ہے ، جگہ جائد اس کی رگ رگ اور دینتہ رُسُم میں تر پنچ لگتی ہے ، جدھر نظر قواتا ہے ول وجہ کرتا ہے ، آگھین اشکہا دہوتی ہیں ،اور زبان تبیح و تملیل میں مصروف ہوجاتی ہے ، اور بھیدت کو مفبوط ،اور شمائر الشرکی مصروف ہوجاتی ہے ، اور بہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تا زہ ،عقیدت کو مفبوط ،اور شمائر الشرکی محبت کو زندہ کرتا ہے ،

اور جر خداکی نشا نبون اور یا دگارون کی عظمت
کرتا ہے، تووہ دلون کے تقوی کے سبسے ہے،
اور جو خداکی حرمتون کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس
لئے اس کے خداکی نز دیک بہترہے،

وَمِنْ لَيُعظِّمْ شَعَا بِرَالله فَا نَهَ اللهِ مِنْ نَهُ اللهِ مِنْ نَهُ اللهُ مِنْ نَهُ اللهُ مِنْ نَهُ اللهُ مَنْ نَهُ اللهُ مَنْ نَهُ اللهُ مَنْ نَعْظُمْ حُرُمْ اللهِ فَعُو خَبْرُلْهُ عَنْدَ رَبِّهِ مِنْ اللهِ فَعُو خَبْرُلْهُ عَنْدَ رَبِيهِ مِنْ وَجَ مِنْ اللهِ فَعُو خَبْرُلْهُ عَنْدَ رَبِيهِ مِنْ وَجَ مِنْ اللهِ فَعُو خَبْرُلْهُ اللهُ عَنْدُ مَنْ إِنْهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُاللّهُ عَنْدُاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُاللّهُ عَنْدُاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

وهة فالص رومانبت - "ج كي حيفت" بن گذر حكام كه وه دراص اس رسى قرباني، اوراس دورُ کانام نہین، یہ تدج کی روعانیت کی صرف جبانی اور ما تدی سکل ہے، جج کے یہ ارکان ہمارے اندر کوئی ہ<sup>ہاتی</sup> کیفیات اور تا ترات کے مظاہرا ورتشایین بین اسی لئے سرور کا کنات علیہ الصلوٰت نے اسلی اور صحیح جج کا نام صرف جج نهین ملکه "جج منبرور" رکه سے بعنی وہ جج جرسرایانکی ہوا اور میں ج ان تمام برکات اور حمتون کاخزانہ ہے، جوع فات کے ساکلون کے لئے فاص ہے، جج کی روحانیت ورحقیقت توب، انا بت ،اورگذشتہ ضائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلانی کے عمد اور آیندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرواری کے اعترات اور اقرار كانام ب ، اوراس كا اشاره خو و وعاس ابراسي مين مذكور ب،

رَ بَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِكِينِ لِكَ وَ الْكِرِور وَكَارِم كُوانْ الْمُحْدِر اللَّهِ الْمُروار رُسلم) بنا ، اور ہاری اولا دمین سے اینا ایک فرط براً وَ أَرِنَا مَنَا سِكُنَا وَتُنْبَ عَلَيْنَاة إِنَّكَ كُروه بَا، اور يم كواني ج كا حكام اور وستور سکھا، اور ہم بررجوع مور (یا ہم کومعات کر) تو رنبدون کی طرفت) رجرع مو نے والا ریاان کو

مِنْ ذُرِّ تَسْلِما مَّتُ مُّسْلِمَنُهُ لَّكَ ص أَنْتُ التَّوَّابُ الرَّحِيُم،

منات کرٹے والا) اور رحم کرنے والاہے ،

حضرت ابرا پنج کی یه د عابھی ان کی دوسری د عائو ن کیطرح ضرور قبول کمکنی ہواں سے ظاہر حواکہ جج ورشت . فدلےسا ہے،س سرزمین میں ما ضربو کر، جها ن اکٹرنبیون میں لون اور برگزیدو ن نے *جغر ہو کرانی ا*طاعت اور فوانبراز اعتران کیا، این اطاعت اور فرما نبرداری کاعهد وا فراری، اوران مقامات مین کھڑے ہوکر، اور حل کرفداکی بارگاه مین اپنی سید کار بون سے نوبر کرنا اورانے رو تھے ہوے مونی کومنانا ہے، تاکہ وہ ہاری طرف پر جع مو، که وه توانے تا مباکنگارون کی طرف رجع مونے کے لئے مروقت تارہے، وه تو رتم وكرم الطفف وعنابت كايحر سكران ب،

بهي سبب بحك شفيع المنشين على الترعليه وتلم في فرما ياكة جج ا ورعمره كنا بهون كو اس طرح صاب

کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے ،سونے اور جانڈی کے میں اور کھوٹ کوصاٹ کر دیتی ہے ،اور جر مومن اس دن دلیعنیء فرکے دن )احرام کی حالت مین گذار تا ہے ،اس کاسورج جب ڈو بتا ہے تو سک گن ہون کونے کرڈو تیا گئے ،

جے مل اور نباتی میں حضرت عاکشہ مسے روایت ہے کہ آپ نے یہ نبارت دی کہ و فرکے وال سے بڑھ کر کوئی دن نبین جس میں خدا اپنے بندون کو دوز خرکے عذا ب تازا دکر تا ہوا وہ اس و ن اپنے بندون سے قریب ہو کر طبوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے اُن بندون پر فرشتون کے سامنے فرکر تا ہے، اور کتا ہے، اور کتا ہے، کہ اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ اور کتا ہے کہ دن کے مواج فرک کے دن سے زیادہ شیطان کہی دن ذلیل، رسوا، اور غفیدیا کہ نمین ہوتا، کیونکہ اور کتا ہے کہ خدا کی زخمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہورہے بین اسی طرح اور مہت سی عربی بین جین اسی طرح اور مہت سے موثین برتا ہی کہ کہ اور منفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تام حدثین در عقیقت اسی دعا ہے کہ مقانہ جے اداکر نے والوں کو رحمت اور منفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تام حدثین در عقیقت اسی دعا ہور کی تقدر سی کا دیا میں اور ہا ری تو برقبول فرا)
ابر اہمی کا دِنا مِنا سِکنا وَنَا ہِ عَلَیْکنا (اور ہا رہ ہے جے کہ دستور ہم کوسو جھا، اور ہا رہ کی تو بول فرا)

ان تام منبارتون سے مینا بہت ہوتا ہے کہ ج درهیقت توبر اور انابت ہے ، اسی لئے احرام باند کے ساتھ کُبَیْنے کَ اللّٰهِ مُنْ کَبِیْکِ مُنْ وَمْ اور انابت ہے ، اسی لئے احرام باند کے ساتھ کُبیّنے کَ اللّٰهِ مُنْ کَبِیْکِ مُنْ وَمُ اور اللّٰ مِن مَا مَن کُر بان سے بلند ہونے لگنا ہے ، طواف مین منی بین ، کو وصفا پر ، کو و مروہ پر ، عز فات مین ، مزد لفہ مین ، منی مین ہر مکب جو د ما ئین ما گی جاتی ہین ان کی بڑا حصہ تو ہر اور استعفار کا ہوتا ہے ، اور اس بنا پر کہ اکتبا بیٹ مین اللّٰہ نُنْ بِ کُمَنْ لاّ ذَنْ نَبِ کُمُور والوں کے تام کھلے گنا و معان ہوجاتے ہیں ،

له نسائى وترندى وبزار وطبرانى كبير محواله جمع الفوائد، كتاب الحج عبدا ول صلا الميره ته سن ابن ماجر، باب ذكر التوب،

گوکہ تو بہ سے ہر حکہ گنا ہ معاف ہوسکتے ہیں ،اس کے لئے کعبہ اورع فات کی کی تحقیص نہیں ہیکن کے شاع، مقامات اور ارکان اپنے گوناگون کا ترات کی نبایر دوسرے فوائد ورکات کے علاوہ جو پہا کے سوا اورکہین نہین ، صدق قریبر کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں ، ان مقامات کا حوتقد ہ غطت ایک سلمان کے قلب مین ہے راسکا نفسیاتی اثرول پر بڑاگرا بڑتا ہے ، وہ مقامات جمان ابنیا علیهالشلام بربرکتون ا وررحمتون کا نزول اورانوارالهی کی بارش مهرئی، و ه ماحول، و ه فضا، و ه تمام گنگارو کی کیے جگہ اکٹھا ہو کر دعاء وزاری فریا د و بجاادرآہ ونا لہ، وہ قدم تربنبوی منا ظرا وررتبانی مثنا ہر، جها جن<sup>وا</sup> اوراس کے برگزیدہ بندون کے بیسیون نا زونیا زکے معاملات گذر عکیے ہین، دعا اوراس کے نا تنرا و ر اس کے قبول کے ہترین موقع ہیں، جما ن حضرت آدم و<del>حوا</del>نے اپنے گنا ہون کی معانی کی وعا کی جما حضرت ابراہم عنے اپنی اور اپنی اولا دے لئے دعا مانگی، جمال حضرت ہو واور حضرت صالح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعدایتی نیا ہ ڈھو بڑھی، جمان روسرے پینیمرون نے دعا بُین کین ، جمان محمر رسول ٹار صتی الشرعليه و تم نے کھڑے ہوكرا پنی اور اپنی امت كے لئے دھائين مانگين، وہی مقا مات، وہی مثاہر' اور دعا ؤُن کے وہی ارکان، ہم گنگارون کی دعاہے منفرٹ کے لئے کس قدر موزون اور نماسپانیا کہ تھوسے تیمرول بھی،ان حالات اوران مثا ہرکے درمیا ن موم بننے کے لئے تیار موجائے ہین،اؤ انسان اس ابر كرم كى حجينتون سے سيراب موجا تا ہے، جو دقيًّا فوقيًّا ميان بركزيد كانِ اللي برعوش اللي سے رسال اور منوزان اور من درفتان است، انان کی نفسیّت را لکا دجی ) یہ ہے ، اور روزمرہ کا تجربہ اسکا تنا ہرہے کہ وہ اپنی زندگی بین ی بڑے اور اہم تغیر کے گئے ہمیشہ زندگی کے کسی موٹر اور حترِفاصل کی ٹلاش کرتا ہے، جہا ن پہنچکر اسکی كُنْتُ مَا يَنْده زندگى كے دومتا زحمتے برا بوجائين ،اسى ك لوگ استى تغركے ك جائزا، كرى یا برسات کا زُظار کرتے ہیں، بہت ہے توک تنا دی کے بعد یا صاحب اولا و ہونے کے بعد، لیسلم

ے فراغت کے بعد، یاکسی نوکری کے بعد، یاکسی ٹڑی کا میا بی یا کسی فاص ہم اور سفر کے بعد، یاکسی سے مرید ہوجا نے کے بعد بدل جاتے ہیں ، یا اپنے کو بدل کینے برقا در ہوجاتے ہیں ، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ ا ہم وا فعات اورسوانح ان کی اگلی اور تھیلی زندگی مین فصل اورا متیا ز کا خطاقوال دسیتے ہیں، ہما ک سے ادھر یا اُدھ مڑجا نامکن ہوجا تا ہے، جج درحقیقت اسی طرح انسان کی گذشتہ اور آسیٰدہ زندگی کے درمیان ایک عَدِ فَاصِلِ كَا كَامِ وَيَا ہے، وراصلاح اور تغیرُ كى جانب اپنی زندگی کو بھیرد بینے كافقے مبم پنچا تا ہو، بہان سے انسا اپنی کھیلی زندگی صبی بھی ہوں کو چھ کرکے شی زندگی تنبروع کرا ہا کا ایا جمکت مقامون پر ما عنزا ور و ہان کھڑے ہوکر جہان طبیل لقت ا نبیا سے کرام اور فاصاب النی کھڑے ہوئے فداکے گھرکے سامنے ، قبلہ کے رویرف جراس کی نازون اورعقیدتون اورمنا جاتون کی غائبانهمت ہے، اپنی تھی زندگی کی کوتا ہے ن برندامت ا ور این گنا جون کا اعتراف ۱۰ و را مینده اطاعت اور فرما نبر داری کا وعده اور اقرار و ه اثر بیدا کرتا سے کتم سر سے خیر کی طرف، خیرے اور زیا دہ خیر کی طرف زندگی کا رخ برل جاتا ہے، اور زندگی کا گذشتہ باب بند ہوگ اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ بون کہنا جائے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے شے ج ت يدا مو اب اسى ك مرور كائات عليه الصلوات نے يه فرمايا .

من جج مله فلريوف ولديفيت جي في فداك ي ح كا، اوراس من بوس نه کی اور ندگماه کما ، تووه البا بوکر بوتا ہے :

كوه وله ندامُّه،

اس ون نتماجس ون أكلى مان في أسكوهما ،

یغی ایک نئی زندگی ،ایک نئی حیات ،ا ورایک نیا د ور *نتروع کر تا ہے ج*س مین دین اور و نیا دو نون کی بهلائيا ن جمع اور و ونون کي کاميا بيا پ شال هرنگ. به فلسفه خو د قرآن ياک کې ان ايتون کا فلا ب، و ج کیا ب سین اورس کی اخری این ، طواحت کی وعام کا آخری گروی د

الصنن الى دا وُد كے علا و ه بيني مام كتب محاح كى كتاب الحج من يه حديث مو تو د ہے ا

بحرطوا ف کے لئے وہین سے علوجمان سے لوگ یطے ، اور خداسے اپنے گنا ہ کی معانی ا نکوبٹی خدامها ف كرنے والا اور رحم كرنے والات اورحب جے کے تمام ارکان اوا کر حکو تواسکہ كواس طرح يا دكرو، جب طرح اپنے باپ ادو كريا وكرف بو، يا أن سيمي زيا ده ، تو بعض لو ر چ ر چ کی د ما مین ) کتے بین کہ اے ہا رے برورڈ بم کو رئیا بن و سے ، اور اپیون کے لئے اً خرت بن كو كى حصة نهين، اوربعض و ه بن جو کتے بن کہ اے ہارے پر ور د کار! محکودنیا من محلا کی وے اور اخریت میں تھی محلا کی ہے اور ہم کو د وز ح کے مذاہے کیا ، یہ وہ بین جنکو اینی کمائی کا حصہ کے گا ، اور انڈتھا رے اعمال

تُمُّ أُونِيْ فَعُوامِنْ حَنِيثُ أَفَاصَ النَّاسُ وَا سَتَغُفِمُ وَاللَّهُ النَّ اللَّهُ عَفُورَ مَ مِنْ فَاذَ اقَضَيْتُمْ مِنَا سِكُمُ فَا ذَكُو اللَّهُ فَاذَ اقَضَيْتُمْ مِنَا سِكُمُ فَا ذَكُو اللَّهُ فَا كَنْ لُولُمُ الْمَا عَلَمُ الْوَاسِّنَ لَيْ فَا اللَّهُ النَّا فِي فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْوُلُ مَ النَّا النَّا فِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللْم

مس على صاب لنه والاسم ا

(نفرع - ۲۵)

ج کے بین اور چیوٹے افلائی معالم بھی ہیں، تنلا:
ا ج کے ذریعہ سے انبان اپنی تام ذمہ دارلوں کا احباس کرسکتا ہے، ج اس وقت فرق ہو اس وقت فرق ہو ہے۔

ہے جب اہل وعیال کے نفقہ سے چھ رقم بھی ہے، اس کے آدی ج کیلئے اُس وقت کا تاہے، جب اہل و عیال کی فرقہ داریا ن ٹور بخود عیال کی مفرور ٹرن کا بابان کر لیتا ہے، اس کے اس کو اہل وعیال کے معیار دن کی ذریم داریا ن ٹور بخود عیال کی مفرور ٹرن کا بابان کر لیتا ہے، اس کے اس کو اہل وعیال کے معیار دن کی ذریم داریا ن ٹور بخود میں ہوجاتی ہیں، مواملات ہیں وقرق انبان کے صرکا اور جی ہے، اور چے وی شخص اواکر سکتا ہے جو اس

سبکدوش ہوجائے، اس کئے معاملات پراس کا نمایت عدہ اثر پڑتاہے،
عام طرز معاشرت اور دنیوی کا مون مین آ دمی اپنے سیگرون دشمن پیدا کرلیتا ہے، لیکن جب خدا
کی بارگاہ مین جانے کا ارا دہ کر تاہے توسسے بری الذمہ ہوکے جانا چاہتا ہے، اس گئے رخصت کے دقت
ہرتم کے نبض وحدہ ہے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگون سے اپنے قصور معاف کر اتا ہے، روطون
کو من تاہے، قرضخوا ہون کے قرض اواکر تاہج اس کا فاسے جھمعا ترتی اخلاتی اور دو حانی محملات کا بھی ایک ذریعہ کو من اور اس کے ہر فاک سے ممان ویں نبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی ویل اور دو اس کے ہر فاک سے ممان وی نبان اسکی ذبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی وی ویل اور اس کے ہر فاک سے ممان ویا کے ہر فاک سے ممان وی جو اس فاک کی زبان اسکی ذبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی وی ویل اور اس

بھی ہے، جواس ماک کی زبان ہے، جمان دنیا کے ہم طاک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے ، ورسیھنے پر اس سفر مین کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں ، اسکا اثریہ ہے کہ ہر سلمان قوم جو کو ئی بھی بو بولتی مہو، وہ اُس ماک کی زبان سے اور زبان سے ناسی توا تفاظ سے آتنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عامگیر

اخوت کی ایک مضبوط کوسی ہے،

۳- معاوات اسلام کا سنگ بنیا د ہے، اگر چہ نمازیمی محدود طریقہ پر اس معاوات کو قائم کرتی ہے،
سیکن بوری وسعت کیمیا تھ اسکی اسلی خابش جے کے زمانہ مین ہوتی ہے، جب امیروغریب، جاہل وعالم، با وشا
ورعایا، ایک لباس مین ایک صورت مین ایک میدان مین ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوجاتے
ہین، زکسی کے لئے جگر کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے ہیجے کی قید،

ہے۔ بہت سی اخلاتی خربیون کا سرحتی کسب علال ہے، چونکہ بٹرخض جج کے مصارت مین مالطلا صرف کرنے کی کوشش کر تا ہے، اس لئے اس کوخو د حلال وحرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کاجوائر انسان کی روعانی عالت بریڑ سکتا ہے وہ ظاہرے،

الغرض بیجی اسلام کا مرف مذہبی رکن نمین، بلکہ وہ افلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی بیبی وی ا رندگی کے ہرمنے اور ہرہماہو برجاوی اور سلمانون کی مالمکیژن الاقوامی حقیت کا سے بدند منارہ ہے، 27

وَجَاهِدُهُ وَلِي اللَّهِ حَتَّى جِهَا دِم، رج - ١)

مین ای مرورت ہے کہ اس فرنفیۂ عبا دت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے۔ اور اس کی تحریرون میں نہیں آنا ، مگر قرآن پاک اور احاد انہوی میں اسک کے سلسلۂ عبا دات میں دوسرے فقی احکام اور عبا دات سے بررجہا نیا دہ ہے ، اس کئے ضرورت ہے کہ اس فرنفیۂ عبا دت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے۔ اور اس کی حقیقت پر نا واقفیت کے جو توراق بردے بڑگے ہیں اُن کو اٹھا یا جائے ،

میں نون بین سے وہ جن کو کوئی عبانی معذوری نہوا اور بھر بیٹیے رہیں، اور وہ جو ضراکی راہ میں اپنی جان مال سے جما دکررہے ہون ابرابہنین، اللہ نے اپنی جان وہال سے جما دکر نے والون کو بیٹیے والون پر درج کی فضیلت عطاکی ہے، اور ہرایک سے خوا نے مجلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جما دکر نے والون

كُلْيَتُوي القَاعِلُ وَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُا ولِي الضّرير وَلِحُاهِ لُ وَنَ فِي سَيْبَلِ اللهِ بَإِمْ وَالْعِيرَ وَالْفُسِهِ مُرْ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِلِينَ بِأَمُوالِهِ مَ وَأَنْفُ هِمْ عَلَى اللّهُ الْمُجَاهِلِينَ بِأَمُوالِهِ مَ كُلاً وَعَلَ اللّهُ الْمُحَاهِلِينَ وَحَجَدُ وَ

الْمُعَاهِ مِن تَينَ عَلَى الْقَاعِلِيْنَ أَجْرًاعِظِيًّا رِنينَ أَكُو بَيْضَ وَالون بِرِبْرِتِ اجِرَى فَفِيلت بَنْنَ ؟ اس بیشے "اور جما د کرنے کے بہی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ جماد کی حقیقت بیٹھے ہستی کرنے اور آرام ڈھونڈھنے کے سرا سرخلاف ہے ،

ہاں ایک شبہ کا از الد کرنا صروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھے ہیں کہ "جماد" اور" قبال و و نو ن ہم معنی ہیں 'عالیّٰہ ا اسانئین ہے، قرآنِ باک بین و و نو ن نفط الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، اسلے تبا و فی ہیں اللہ " رضا کی را ہیں جماد کرنا ) اور" قبال فی سبیل الٹیر (ضرا کی را ہمین لڑنا) ان و و نو ن نفطون کے ایک معنی نمین ہیں، بلکہ ان و و نو ن

سے ٹرنامجی ہے، اسی لئے قرآنِ یاک مین ان دونون تفطون کے استعال مین ہونیہ فرق ملح طار کھاگیا ہے، جنائے آئ سورهٔ نسآ، کی اوپر کی امیت مین اور دوسری آمیّون مین جما د کی دوصر بح شین بیان کی گئی بین، جماً دبالنفس، اورجما ا بالمال بینی اپنی جان کے ذریعہ جها و کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جها و کرنا ، جان کے ذریعہ جہا و کرنا پر ہے کہ حق کی جا کے لیے، ہرسم کی حبانی تکلیف بے خطراٹھائی جائے ، میما تک کرانی جان تک کو عبر کھون میں ڈال دینے، آگ مین طبائے جانے، سولی پرسٹکائے جانے، تیراور نیزے مین چیدجانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہروقت آما و ہ اور متعدر ہے ، مال سے جما د کرنا ہے ہے کری کو کا سیاب اور سر ملبزد کرنے کے لئے اپنی سر ملکیت کو قربان ، اپنی ہردولت کونٹاراورانیے ہرسرماید کووفٹ کرنے کے لئے تیا ررہے ،اسی جان اور مال کی باطل محبّت شخص اور قوم دونون کی ترتی وسعا دت کی راه مین رکاوط بے،اگریہ دونون بت ہمارے سامنے سے مبط جائین تو ېم کا مل مو قد مهو جا مئين ١١ ور پهرېماري تر قی کو د نيا کی کو کی طاقت روک بنين سکتی ،حبانی وروهانی مرتسم کی ترقی کا اصل احول ہی ہے ،اس کے سواکھ اور نہین ،

ترقی وسعا دت کایه گرُصرف م<del>حدرسول انتصلی انتدعلیه و</del>سلم کونبا پاکیا اورآپ ہی نے یہ نکته اپنی امت کو کھا یا اسی ہما د کا جذبہ اور اسی کے صول تواب کی آرز و تھی جس کے سبتے مکمین سلما نون نے تیرہ برس تک ہڑتم کی تخلیفون کا بها درانه مقابله کیا، رنگیتان کی علبی و صوب بنیمرکی بهاری مِنْ طرق وزنجیر کی گرانباری ، بعبوک کی تخلیف ا پیاس کی نشدند : نیره کی انی ، نموار کی و صار ، بال بحوین سے علی رگی ، مال و دولت سے وست بر واری ، اور گھر با سے دوری، کوئی چنر بھی اُن کے استقلال کے قدم کو او کمکا نہ سی، اور میروش برس مک مرین منورہ مین انھون نے تلوار کی چیا و ن مین جس طرح گذارے وہ دنیا کومعلوم ہے ،

وَ الْفُسِمِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُولَيِكَ فَدَاكَ رَاسَةُ مِن ابْنِي مَا نَ سَاورانِ اللَّهِ ال

انَّهَا الْمُؤْمِنِ فَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُكُوا مِن مِن مِن جِواللَّه اوراس كے رسول يرايل تُمَّ لَمْ يَكُونَا لِجُاوَجَاهُ لُ وَلَيامُوالِهِ مَ لَا لِيهِ الرِّيراس مِن وه ولكنائ أَمُوا لِهِ مَ

مین دانل کر ونگا ،

هُمُ الصَّادِ قُولُ ، (عِلت - ٧) جادكيا، سي سيّح ارّن والع لوك بن ،

َفَاللَّذِينَ هَا حَرُولُ اللَّهِ عَرِيكِ إِمِنْ دِيَا مِهِيرٌ مِن مِيرِمِنون نَه انِيا كُر بارهو الله اورا في كرون سن كل وَالْوَدُوا فِي سَبِيلِي وَفَتَا وَ الْمِي الْمُ الْفِيرِ عَلَيْهِ الدرميري وه مِن سَالَ كُنَّ اور الساور مار

عَنْهُ وْسَيّالْ يَقِوْرُوكُ أُدْخِلُنَّ وَحُرِبُنَّتِ الله كَنْ مِن الله كُنْ مِن الله والكوران كوست

جاد کی مین ا -حب جا دی منی منت بسعی بلیغ ،اور حبوجد کے بین تو ہرنیک کام اس کے تحت مین داخل ہوسکتا ہے، علماے ول کی اصطلاح مین جما د "کی سے اعلی قیم خوداینے نفس کے ساتھ ہما دکرناہے ، اوراسی کا نام اُن کے ہا ن جا دِاکر بہ ، مطیب نے اریخ مین حفرت مائر صحابی سے روایت کی ہے ، کہ آپ نے اُن صحابہ سے جوامی میں لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا" تھارا آنامبارک، تم حیوٹے جما درغورہ )سے بڑے جما دی طرف آئے مواكم براهما دبنده كااني بوائف سے الزماہ و مریف كى دوسرى كما بون مين اس قىم كى اور نعف رواتين مي بين ، خِناني ابن نجارت حضرت البوذر سے روایت کی ہے کہ آئے فرمایا کہ" مبترین جا دیہ ہے کہ انسان اپنے نفس ا درانی خواش سے ہما د کرہے ہیں روایت دلی مین ان انفاظ مین ہے کہ بہترین جما دیہ ہے کہتم فدا کے لئے اپنے

نفن اوراینی خواش سے جما دکرو۔ یہ تنیون رواتین گوفن کے محافات چندان مشند نہیں ہیں، گریہ در حقیقہ لیفنی

وَالَّذِيْنَ كِاهَدُ وافِيْنَا لَهَ بَ يَتَّهُمُ مُ اللَّهُ مِن جا وكيا رسي عنت مُسْبِكُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ، اورتكليت الحائي) بم ان كوانيا را سنرآب وكفاين (عنكوت ->) اورئى شېرە خدانكوكارون كے ساتەب،

صیحے مد تیون کی تابید ۱۰ ور قرآنِ ایک کی اس ایت کی تفسیر این ،

اس بور سرورہ میں اشر تعالی نے سلمانوں کوئ کے لئے ہر صیب و تکلیف میں است قدم اور بے خوف ربنے کی تعلیم دی ہے، اور اللے بینیرون کے کارنا مون کوؤکرکیا ہے، کدو وان شکلات میں کیے تا بت قدم رہے،

اور ما لا خرخدانے ان کو کا میاب اور ان کے شمنون کو ہلاک کیا بسور ہ کے آغاز مین ہے ،

بی نفس کے لئے جما دکر تاہے ، اللہ توجما ن والوت

لَغَنِيٌّعَن الْعَلَمِينَ ،

(عنکوت-۱) بیزازی،

اورسورہ کے آخر مین فرما یا کہ" ہمارے کام مین یا خرو ہماری ذات کے مصول مین، یا ہماری فوشنو دی کی طلب ہین جوجماد كريكا ورمحنت اٹھائيكا ہم اس كے لئے اپنے تك پہنچے كارات آپ صاف كر دينگے، اوراس كواپني را ه آپ وكھائين كے" يى عابده ، كاميابى كانينه اورروحانى رقيون كاوسيله ب، سورة ج مين ارشا دموا،

وَجَاهِدٌ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ حَتَّ جِهَادِم هُوَاجَتَبَكُر الرَّفِين يرى مُنت، اس فَتْمُ كُو وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَيِ عِنا بِ اورتهارے دین مین قمریکو فی تنگی نین کی مِلْتَدَاسَكُمُ إِنْ إِسْ الْمِيلَةِ، (ج -١٠) تقارب باب الراجيم كادين،

یهٔ ۱ نندمین محنت اور جها د کرناً و ہی چها وِاکبیرہے جس پرملت ِ ابراہمی کی بناہے ،تعینی تن کی را ہیں منتب ف آرام، اہل وعیال اور جان وہال ہر حیر کو قربان کر دینا ، ترمذی ، طبرانی ، حاکم اور ضیح ابن حبّان میں ہے ، کہ انحضرت صلح في صحابه سے فرما ياكة الحجاهد من جاهد نفسك تين مجابده وه بي موابي نفس سے جما وكرے يہ يحج مل مین ہے، ایک دفعہ آنیے صحابہ سے پوجیا کہ تم میلوان کس کو کتے ہو" عرض کیا جس کو لوگ بچیاڑ نہ سکین" فرمایا تنهین مهلوان و ه سبع جوغصه مین اینے نفس کو فا بومین رکھے" مینی جواس مہلوان کو بھیا ٹاسکے، اوراس حرامیت کوزمیر لرسکے بیں کا اکھاڑا خود اس کے سینم مین ہے ،

٢- جها د كى ايك اورضم جها د بالعلم ٢٠ و نيا كاتمام تسرو فسا د جها لت كانتيجه، اس كا دوركرنا هر حق طلب لئے صروری ہے، ایک انسان کے پاس اگرعقل ومعرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرف ہے کہ وہ له مجال كنزالهال. كتاب الايان علدا موس، عن ميري ملم باب من يمك نفسه عندالنفنب علدم ملاسم معر، اس سے دوسرے ناریک ولون کوفائدہ بہنچائے، نلوار کی دلیل سے قلب بین وہ طانیت بنین پیدا ہوسکتی جو دلیل وبر بان کی قوت سے لوگون کے سینون مین بیدا ہوتی ہے، اسی نے ارشاد ہواکہ ،

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ مَ تِبَكَ مِا لَكُوْمَرُ وَالْمُوعِظِرِ تُولُولُون كوابِ بِهِ وردگاركراست كى طرف آن اِلْم الْحُسَنَةِ وَجَادِ لَقُوْمُ بِاللَّهِيْ هِي اَحْسَنَ مِ كَا بِلَا وَاحْمَت ودانا فَي كَى باتون كوريد ساوراهي طرح بجاكرد ب اورمناظ وكرا بوتو وه مي اليق

. غل - ۱۷ ) اسلوب سے کرا

دین کی یہ تبلیغ و دعوت میں جو سراسر علی طریق سے ہے، جما دکی ایک قسم ہے، اور اسی طریقۂ دعوت کا نام
"جما دبابعٹ کن ہے، کہ قرآن خو داپنی آپ دلیل، اپنی آپ موغطت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے
ایک سیتے عالم کو قرآن کی صداقت اور سیائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چنر کی صرورت نہیں، محمدرسول الله متالیات الله متابع کی کہ دوجانی جما و ایعنی روحانی بیا ریون کی فوج ن کوئیکست وینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ مین دیگئ اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک وشہمات کے برون کو ہزمیت وینے کا حکم دیا گیا، ارتبا و ہوا،

فَلَا تُطِعِ الْكُفِي بَنَ وَجَاهِدُهُ مُرْسِعِ تَوْكَا فِرُونَ كَاكِمَا مَا مَانَ اور بَرَائِيهِ قَرَآنَ كَ وَانَ جِمَادًا كَابَيْرًا مَ رَفَرَقِ ن - ه ) جَمَاد كُرُ بِرًّا جِمَا و،

بندر در قرآن کے جادکر مینی قرآن کے ذریعہ سے تدان کا مقابلہ کر؛ اس قرآنی جادومقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جادکہ بڑیا جا واور بڑے اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے ، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس جما و باسلم کی انہیت قرآن کی نظر مین گنتی ہے ، علمائی ہمی اس ایمیت کو موس کیا ہے ، اور اس کو جہا دکا تھا ن ورجہ قرار دیا ہے ، امام ابو بکر را زی حفیٰ نے احکام القران میں اس پر بطیف بحث کی ہے ، اور کھا ہے کہ جہا دبانعلم کا درجہ جہا دبانفس اور جہا دبالمال دو نون سے بڑھ کر ان کو این کو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی جا بت اور دین کی نفرت کے لئے عقل فہر سم علم اور بھیرت قائل کرے اور ان کو ایک اور ان کو ایک مالقرآن رازی قسطنط نی جا برم موالا ،

اس را دمین صرف کرے، اور وہ تمام عوم حواس را دمین کام آسکتے ہون، اُن کو اس نے مال کرے کہ اُن سے حق كى الثاعث اوروين كى مدافعت كافريضِه انجام بالريكا، يوالم كاجها دب، جوابل علم يرفرض ب، سر-جاوبالمال،

انسان کوا شرتفالی نے جوال وو ولت عطاکی ہے اس کا نشایعی یہ ہے کواس کوخداکی مرضی کے راستون مین خرج کیا جائے بیا ن مک کداس کو اپنے اور اپنے اہل وعیال کے آرام و آسایش کے لئے معی خرجے کیا جا تراسی کی مرضی کے لئے، دنیا کا مرکام روپید کا محاج ہے، چنانچہ حق کی حابیت اور نفرت کے کام بھی اکثرر ویسے پر مو قوت بین اس لئے اس جما و بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے ، دوسری اجّاعی تحرکیون کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہرقع کی تحریحیات اور حبّہ وجہدین سرایہ کی صرورت ہے ،اس سرمایہ کا فراہم کرنا اوراس کے لئے مسلما نون کا اینے اور پیر طرح کا ایٹارگوا را کرنا جہا د بالمال ہے، انخضرت ملی الٹر ملیہ وہم کی تعلیم وصحبت کی مرکت سے صحابۂ کرام نے اپنی عام غربت اور نا داری کے با وجو و اسلام کی عنت سی سخت گھر لیون بین جس طرح مالی جما دکیاہے، و ہ اسلام کی اریخ کے روشن کا را مے ہیں اور انھیں سرابون سے دین عی کا باغ حمین آرائے نبوت کے باتھو ن سرسبروشا داب بواا وراسی لئے اسلام بین ان بزرگون کا بہت بڑا رتبہ ہے ،

إِنَّ الَّذِينَ أَمُنُو الْوَهَا جُرُولُو حَجَاهَ كُولًا لِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاللّ

بَأَمْوَ الْمِيمْرُواَ نُفْسِهِمْ فِيْ سَبْيلِ اللهِ وانفال ١٠٠٠ مال اورجان سعجا دكيا،

قرآنِ یاک بین مالی جها د کینبیه و تاکید کے متعلق مکبترت آئیین ہیں، بلکہ بہش کہین جہا د کاعکم ہوگا،جہاں ا جها و بالمال كا ذكر نہ ہو، اور قابل محاظ یہ امرہ كہ ان بین ہے ہرا يک موقع پر جان كے جہا دير ال كے جہا وكونفدم

بخاگاہ، جے

ملك إيماري موكرس طرح موسكاد اوراينه الاو اپنی جان سے خداکے راستے مین ہما و کرو، یہ محار

اِنْفِنُ وَاحِفَانًا قَيْقًا لَا قَحَاهِدُ وَلِياً مُوَا وَانْفُ كُرُفِ سَمِيْكِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَنْزُلَّكُمْ نے ہترہے اگرتم کومعلوم ہو،

موین وی بین، جوالله وررسول پرایان لائے میر اس مین شک بنین کیا، اورائی مال درائی مان سے مذاکے راست مین جا وکیا، یسی سیچے ارتے والے

بن ،

اپنے مال اور نفس سے جما و کرنے والون کو اللہ نے میٹھ رہنے والون برایک درج کی نصیلت دی ہے، إِنْ كُنْ مُ تَعْلَمُونَ ، (نوب ٢٠)

رَّهَا الْمُؤْمِرُونَ الَّذِيْنَ الْمَثُولِ اللهِ وَرَسُولِهِ تَمْ لَمُرِيَّ الْجُلُوبَ اللهِ مُدُولِهِ مَوْلِهِ وَكُلْفُهُمْ فَيْ سَبِيلِ اللهِ الْوَلْمِ فَالْمِلَ هُمُولِهِ مُولِدِ فَوْنَ

رهجلت -۱)

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُاهِدِيِّ بَنَ بَامُوَ الْصِحْرُفُهُ مِهِمَ عَلَى الْفَاعِدِيْنَ دَرَجَةٌ ، (نساء-١٣)

اس تعدم کے کئی اسباب اور سلتین ہیں ،

میدانِ جنگ مین ذاتی دورحبانی ترکت نترف کے لئے مکن نہین بیکن الی ترکت ہراکی کیلئے آسان ہو، کے سے مکن نہیں بیکن الی ترکت ہراکی کیلئے آسان ہو، حیا نی جہا دیفے درت ہروقت اور مرکن ہوتی اللہ اللہ کی ضرورت ہروقت اور مرکن ہوتی اللہ اللہ کی خربت ہوت اور مرکن ہوتی اللہ کا میں میں جات کی عبت پراکٹر غالب آ جاتی ہے،

گر جا نظم میں میں لیے نبیت گرز رطب بی سن ورین ہست اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھکر سرقدم میرانسان کو اس کی اس کمزوری پر مشیار کیا گیا ہے ،

مہ ہما دیے ان اقسام کے علاوہ ہرنیک کام اور ہر فرض کی ادامین اپنی جان وہال ودہا عی قور اندین اپنی جان وہال ودہا عی قور اندین کرنے کا مام بھی اسلام میں ہما دہ ، عور ٹین حضورا فور تلی اند علیہ وسلم کی خدمت میں آکرعوش کرتی ہیں کہ یارول ہم کوغز وات کے جا دمین تمرکت کی اجازت دیجا ہے ، ارشا دمواکہ تھا را جہا دنیک جے ہے ، کہ اس مقدس سفر کیلئے سفر کی تام صعوبتوں کو مرداشت کرنا ،صغب نازک کا ایک جہا و ہی ہے ، اسی طرح ایک صحابی تمین سے جا کو کر اندی کو میں اس غرض سے حاصر ہوئے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہا و میں شرکت کریں ، آنے ان سے دریا فت فرمایا کو کیا

له سیم نجاری کتاب الجاد،

تهارے ان إب بين ،عرض كى جى إن، فرايا نفيصا فجاهد، توتم انيين كى فدست مين جا دكر واليني ان باب کی خدمت کر نامبی جا دہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پرحق کے اظار مین بے باک ہونا بھی جا دہے، آپ نے فرمایا،

إِنَّ من اعظم الجهاد كليُّ عدل عند أيك براجا وكن فالم قرَّت كم ما منه اضاف سلطان جائر، دنونها الإلاننان كيات كديا ہے،

۵- اس سے طاہر مواکہ جا دبانفس بینی اپنے جم وجان سے جما وکر ناجا دیے اُن تمام اقسام کوشامل ہے جنین انسان کی کوئی حبیانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے بروا موکرانبی زندگی کو بھی خدا کی را مین نتار کر دنیاہے، نیروین کے قسمنون سے اگر مقابلہ آٹیسے اور وہی کی فالفت بریُل جاً بن توان کوراستہ بٹانا، اوراس صورت میں ان کی جات لینا یا اپنی جان دینا جہا د باننفس کا انتہا ئی حذبۂ کال ہے ، ایسے جان تیا ر اورجانبازبندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی میں عزیز ترین متاع کو خدا کی لا ہین قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے الع ا بخش دیجائے بینی فانی حیات کے بدلداس کوابری حیات عطاکر دیجائے ، اس کے ارشا و ہوا ،

وه زمده بین لیکن تکواس کا احساس کنین ا

وَ لاَ يَقْوِلُوا لِمِنَ تُنْقِيْلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَمُوالا جو فراكى راه مِن مارے كئے ، أن كومروه مذكهوا ملكم مَلْ أَحْمَاءُ وُلِكِنَ لا تُنتِعُ وَ نَ ،

اَلِعِرانَ مِن ان جا نبازون کی قدرافزائی ان الفاظ مین کمکئی ہے،

وَلِا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلْحُ إِفْي سَبنيكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى راه مِن مارك كُمُ ان كومره مكان أرف روزى ديارى سے، خدانے اُن كوانى ويمرانى

المُوَايّاً مَا اللَّهُ الْحَيْاعُ عِنْ لَكَ تِبِعِرْ مُنْذَلِّقُونَ لَكُوه وزنده بن اپني يروردگارك إس أن كو فُوحِيْنَ بِمَا الْهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمْ وَكَيْسَبْنِمْ فَ

له الودا ووترزني كاب الماد،

باللَّذِينَ لَمَرْ لِكُومُ الصِيْمِينَ خَلْفِهُ مُراكًّا لَحُونُ عطاكى مع اس يروه وش بين اورجوا تبك أن س اس زندگی مین مونے کی وجے سے نمین طے مین اُن کو (ال عران - ۱۷) خوشخېري دينه مين کدان کونه کو نوف ېځنه وهم ين

عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُمُ لُونَ،

ان جان شارون کا نام شرعیت کی اصطلاح مین شهید ہے، بیفتق ومحبت کی را ہ کے شہید زندہ جا وید ہن، بركز ندمرد أنكه دش زنده مشد يعتبق نبت است برجريه أه عالم دوام ما

یہ اپنے اسی خونی کلکلون بیرامن میں قیارت کے دن ٹھینگے ، اور ق کی جو علی شہا دے اس زندگی من ضو نے اوا کی تھی، اس کا صله اس زندگی میں یا میں گے ، وَلِيَعِيَّ اَللّٰهُ النَّهِ اللّٰهِ النَّهِ اللّٰهِ النّ اسی کے ساتھ وہ جانباز بھی جو کو انیا ستھیلی پر رکھ کرمیدان میں اترے تھے بہکن اُن کے سرکا ہدیہ ورہا رائنی میں اسق<del>ت</del>

اس لئے قبول مذہوا ، کہ انھی ان کی دنیا وی زندگی کا کارنا منتخ نہین مواتھا، وہ بھی اپنے حن نیت کے برولت رضا

اللی کی سندیا بنین کے اس کے ان کوعام سلمان اوب وتعظیم کے گئے ان کے لقب سے یا وکرتے ہیں ،

وَمَنْ يُقَانِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيْقَالُ أُولِيُّ إِنَّ اللَّهِ فَيْقَالُ أُولِيِّ اللَّهِ فَي الراحانات

ینچ منرین بنتی ہونگی، خدا کی طرف سے اُن کو میڈ لگ

اورفداکے اس ای ایراب،

فَسُونَ نُوْنَيْكِ أَجِرًا عَظِيمًا. دنساء-١٠) اوه غالب آنا ب، ترجم الكويرابداعايت كرنيك فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجِ عِلْمِنْ دِيَارِهِ مْرَ وَأُودُو افِي سَبَيْنَ وَفِينَا وَكُورُ وَفِينَا وَكُلُّ كُونِ الْحُرِكُ الْمُؤْرِ مِن كَلَّيْنِ دَى عَنْهُ مُرسَيّاً نُصِوْرُكُ وَخِلْتُهُ حَنْنَ يَجِي اوروه رائے اور مارے گے، ہم اُن كُلّا بوك مِنْ تَخْتِهَا أَلاَ نَهْ وَنُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَ اللَّهُ عِنْ لَهُ كُونُ مِنْ النَّوْ إِنِّهِ ،

(أل عمران ٢٠٠)

المصحوسلمك بالجاد

ال آیات کی تفسیروتشریح مین انحضرت ملی الله علیه و ملم نے جرکھ فرمایا ہے وہ احادیث مین مذکور ہے مین ا انتهیدون کی فضیلتین، اوراُن کی اخروی نعتون کی فضیل نهایت مؤثرا نفاظ مین ہے ، سی تنها دت اورغز اکے عقید نے *سلیا نون مین سنگلات کے مقابلہ* اور فتمنون سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کردی کی زندگی اور مازگی کا ساڑھ <del>و میرا</del> برس کے بعد بھی وہی عالم ہے، نہی وہ جذبہ ہے جومسلانون کو دین کی خاطر جان دینے پراس قدر طبداً اوہ کردتیا ہو' اوراس حیاتِ جا دید کی تلاش مین سرملمان بتیاب نظراً تا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی تمنّا خودانحفرت متی النّد علیمُ م نے نے ظاہر کی ۱۰ ورفر ما یا کہ مجھے ارز وہے کہ مین خدا کی را ہ مین مارا جا وُن ۱۰ وردویا رہ مجھے زند گی ملے ۱۰ ورمین اسکوھی قربا کر دون ۱۱ ور میر تمیسری زندگی ملے ۱۱ وراس کو میں مین خدا کی را ہ مین شارکر د واٹ یا ذرا ان فقرون پر ایک بارا وزیگا وال لیجے، ان بین مینین ہے کہ بین دوسرے کو مار ڈالون ، بلکہ یہ ہے، کہ حق کے راستہ میں میں ماراجا کون اور بھر زندگی ملے، پیر ما راجا وُن ، پیرزندگی ملے، اور پیر ماراجا وُن ، كت يكان خبرتسايم را برزمان ازغيب بان دمكرات دائی جا د می توه ه جا د بحر حبکا موقع شرسلمان کونتی نهین آمّا اور حبکوآنا بھی ہج توعم میں ایک آدھ ہی دفعہ آنا ہو مگری کی راہیں ا ہما دوہ جا دع چر بشر ملما ن کو ہروقت میش آسکتا ہواسلئے تحربول تدمیلی لند علیہ وقم کے ہر آتی پر بیز فرض ہو کہ دین کی حابیت علم دین کی اٹیاعت ہی کی نصرت،غربیوبن کی مدد،زیر دستون کی املاد سیر کا رون کی ہدایت، امربا لمعروت ہنی عن کمنکرا قامت ىدل، رۆطلى اوراحكام الىي كىتىمىل بىن بېرتن اورېروقت لگارىپ ، يىانتىك كەسكى زىرگى كى نېزېش وسكون ايك جما و بنجائے اور سکی بوری زندگی جها دکا ایک غیر نقطع سلسانظرائے سورہ آل عمال کی حمین جما کے سلسل حکام بن آخری ایک كَنَا يُهَا الَّذِينَ أَمُنْوَا صَابِرُ وَاوَصَابِرُ وَاوَرَالِطِفًا السَّايِانِ والوا مُتَّلَات مِن ابت قدم ربوه اور تعالم، وهذي وَأَنْفُولَا لِللَّهُ لَعَنَّاكُمُ وَنُولِهُ وَنَ ، والدعم إن- ٤) من ضبوطي وكهاؤه اوركام بن لكي ربود اورضات ورويتم من يى ده جا دِفْرى بر عِسل نون كى كامياني كى تنى اور فقح وفيروزى كانشان ب،

ك ميخم ملم كياب الجهاد،

## عيادات

یداسلام کے ان عبا دات کا بیان تھا، جو جہانی والی کملاتی ہیں، گو کدول کے افلامی کا تمول ان مین مجائی الیکن اسلام مین بینی بینی الی است ہے، بیلے علی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتون سے ہے، بیلے علی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتون سے ہے، بیلے علی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتون سے ہے، بیلے علی احوال کے اندروانی ہیں، فقال نے موضوجہانی والی عبا دات سے بحث کی ہے، بیکن حضرات صوفیہ نے جہانی والی عبا دات سے بحث کی ہے، بیکن حضرات صوفیہ نے جہانی والی عبا دات سے بحث کی ہے، بیکن حضرات صوفیہ نے جہانی والی عبا دات کے اندروانی ہیں، فقال نے اپنا فرض منصب صرف جہانی اولی عبا دات کے سے اور نوشوں کا کی میں میں اسلام نے انسان کے المی فریفیوں تک میں وروح کی درسی کا کام دیا ہے، بین نظر تصنیف نہ توفقہ کی کوئی کی ہے، اور ان تصوف کی، اسکا مقصودان کی دروح کی درسی کا کام دیا ہے، بین نظر تصنیف نہ توفقہ کی کوئی کی ہے، اور ان کی کی دروصیف سے ہم کواسلام میں انکی فرائش کو نبانا ہے، جبکی تاکیدو توصیف سے ہم کواسلام میں انکی ورشی کا تیرجی ہے۔

اس قیم کے چند فرائض جنکا مرتبہ عبا وات نیجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب ڈیا وہ نظر آبا ہے، تقدی افلا قرگل صبراور تنگر ہیں ، یہ وہ فرائض ہیں ، حزما تعلق انسان کے فلی ہے ، اور ای لئے ان کا نام فلبی عبا وات ارکھا جاسکتا ہے ، یہ وہ فرائض یافلبی عبا وات ہیں جواسلام کی روح اور ہمارے تمام اعال کا اسلی جو ہر ہیں ، عین کے الگ کردینے سے وہ عبا وات بین کی انہ میں جنبراسلام نے استقدر زور دیا ہو، جدیے دوح ہجاتے ہیں ، یہ بات کو میمان بے فل کا گرکھنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تنسون کی ایک دوسرے سے ملٹی گی نے ایک طرف عبا وات کو ختک فی ہے دوح اور

دوسرى طرف اعال نفتون كوازاد اورك قيدكردياب،

ہرا جھے کام کے کرنے اور برائی سے بینے کے لئے یہ صفوری ہے کہ ضمیر کا احداس بیدارا ور دل بین خیروشرکی تمیز کیا خاش ہوا یہ تعقوری ہے ۔ بھراس کام کو خداس وا صد کی رضا مندی کے سوا ہرغوض و غایت سے پاک رکھا جائے ، یہ او خلاص ہے ، بھراس کام کے کرنے مین صرف خدا کی نصرت بر بھروسہ رہے ، یہ تو کل ہے ، اس کام مین رکا و اور وقتین بیش بین رئی اور وقد ول کو مضبوط رکھا جائے ، اور خداسے اس نہ توڑی جائے او اس را ومین اپنے براچا ہے والون کا بھی برا نہ چا کا جائے ، یہ صفیر ہے ، اور اگر کا میا نی کی نعمت ملے ، تو اُس برمغور میں را ومین اپنے براچا ہے والون کا بھی برا نہ چا کا جائے ، یہ صفیر ہے ، اور اگر کا میا نی کی نعمت ملے ، تو اُس برمغور میں را وہین اور بان سے اسکا اقرار کیا جائے ، اور اس قیم کے مور نے میں اور زیا دہ انھاک صرف کیا جائے ، شمیر ہے ، کا مون کے کرنے میں اور زیا دہ انھاک صرف کیا جائے ، شمیر ہے ،

## 6900

تقدی سارے اسلامی احکام اگر فقدرسول النه جسلیم کی تمام تعلیمات کاخلاصه بم صرف ایک نفط مین کرنا چا بمین تو بم اسکو
کی غایت ہے،

تقوی سے اواکر سکتے بین ، اسلام کی برتعلیم کا مقصد اپنے برعل کے قالب میں اسی تقویٰ
کی وقع کو بیدا کرنا ہے، قرآنِ پاکنے اپنی ووسری ہی سورہ مین سے اعلان کیا ہے کہ اسی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے بین ،

هُ مَ مَ كَالْمُتَوْمِينَ ، ربقوه -١) يكتاب تقوى والون كوراه وكهاتى ب،

اسلام كى سارى عبا د تون كا منشا اسى تقوى كاحصول ب، السلام كى سارى عبا د تون كا منشا اسى تقوى كاحصول ب، السياس اغب كُو أَدَيت كُو الله النّاس اغب كُو أَدَيت كُو اللّه عن الله عنه الله الله الله الله كُو الله عنه الله الله كُو الله كُو الله كُو الله كُو الله الله كُو الله كُول الله كُول الله كُو الله كُول الله كُول

روزه سے چی سی مقصدے،

تبيرروزه اسى طرح فرض كياكياجس طرح تمت سبلے

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّبَا وُكِماً كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من فَبْلَكُولِكُ لَكُولُكُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَ (لبق ١٠٥) لَولُون يرفرض كيا كياتها بالرَّم تقوى عال كرو،

ج کا نشابھی ہیں ہے،

اورحوالله كے شعارُ (ج كے اركان ومقامات) كى عزت كرما ہے، توبه دلون كے تقوى سے ہے،

وَمِنْ يُعِظِّمْ سِعاً بِرَاللَّهِ فَا نَهَامِنَ لَقُوى القُلُوب، (ج -١٨)

قربانی بھی ہی غوض سے،

كَنْ تَيْنَالَ اللَّهُ وَمُهَا وَكُلْدِمُ أَوْهَا ولكِنْ فداك مِن قرإنى كالوشت اورفون مين منييًا،

تَنَالُدُ التَّقُولِي مِنْكُرُ، رج - ه ) ليكن تهاراتقوى ال كويتي الله عنه الله التقوى ال كويتي الله

ایک سلمان کی بیتیا نی حب جگر خدا کے لئے تھائی ہے ،اس کی بنیا دھبی تقوی پر مونی جا ہے ،

أَفَكَ أَسَسَ فَبْيَا نَدُعُكُ تَفْقِي مِنَ اللهِ الدِّيل عَلَى اللهِ الدِّيل مِن اللهِ الدِّيل مِن اللهِ الدّ

كَمُ عِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ج كے سفراور زندگى كے مرحله بين راسته كاتوشه ال و دولت اور سازوسا مان سے زيا دہ تقوى ہے ،

وَيَزَوُّ وَ وَأَوْلِ تَنْ خَيْرِ النَّهُ وَمِي لاتِم عاده) الدرسفرين زاورا وليكر طيوا ورست اجمازا درا وتعويل

م رے زید زین کاسان فا ہری باس سے ٹر کا تقری کا باس ہے،

ولِيَاسُ التَّقَوٰى ذَٰ لِكَ خَيْرٌ، (اعرافِ-٣) اورتقرى كالباس وه سَجَ اجِمام،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام سی اس تقوی کی نبیا دیر فائم ب

وَأَنْ نَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَفَوْي، رَبْقِي - إِسَ الْمُعَالِينَ فَرِي رَبِي الْمُعَانَ كُرُومًا تَقَوَى عَ قَرِيب رّب،

إغْلِ الْحُواهُوَ أَفْرُبُ لِلتَّقَوْيِ، (مائك،) الْفَان كُرْا تَقَوَى سَوْيِب ترب،

ا درا کرصبرکرو، اور تقدی کرو، توبیرٹری مہت کی

مَاِنْ نَصْبُرُ وَلِوَيَّتُّمُّ وَأَوْلِكُ وَلِكَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِر

المامون. والعمران- ١٩)

اورتقری کرورا وراوگون کے درمیا ن صلح کرا ؤ،

وَيَتَّفُّوا وَتُصْلِحُوا بَهُنِّ النَّاسِ، رَقِوم-١٠٠

وَإِنْ تَعْمِينُو أُولِنَّقُو أَفَا قَالِلَّهُ كَانَ بِمَا المِلْالِيَّةِ كَام كروا ورتقوى كروا توالله تهار

كامون سے بردارے،

تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا، (نا، ١٩)

ابل تقدی تام اخروی | آخرت کی بقرم کی نعمتین انھین تقوی والون کا حصہ ہے ا

نعمتون كي ستى بن المنقوني في مَفاهِ أمين «دفاي بي شبه تقدى والي الله عليه بونك،

مے شاک تقویلی دالے باغون میں اور شمت میں موسکے مرار شک منین کرتقو کی والے باغون میں اور تیمون میں ہو

بالتبهرية في ولي باغون بن اور نبرون بن بوك

بلانتك تقوى واليمايون مين ورشمون بوك

تقشالفوی والوال کے لئے اسٹے مرور و کا رکے ان سیاع يے شهر تعدی والون کے لئے کامیانی ہے،

الرب تقوى والون كيك ما ركشت كي اجها في ب

إِنَّ الْمُتَّمِّينَ فِي جَنَّتِ قَلْعِيمٍ، (طور-١) إِنَّ الْمُنْفِينَ فَي جَنَّتِ وَعِيدِنِ رَدَارِيا-١) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتِ قَلْضِ فِي وَضَرِ الْ

إِنَّ الْعَنَّقِينَ فِي طِلْكِ وُعُيِّهِ نِي، (مُولا-١)

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْكَ رَبِّهِ وَحُنْتِ النَّعِمُ (ن-٢)

انْ لَمْنَقِيْنَ مَفَانًا، رِنَاء-٢)

إِنَّ لِلْمُتَوْنَ لَحْمَنِ مُأْبِ، رص ١٠٠)

كابيا بي البي تقویٰ | گوبطا هرا تبدارين ال تقویٰ کوکسی فدرصيتين اور بلا ئين کېشے سی آئين ، يابهب سی حرام اور ا سفت سکن بطا ہرسب سی عدہ چیزون سے خروم ہونا بڑے ، ظاہری کامیانی کی س سى ناجا ئز كوشتون اور ناروار استون سے ير بغركر نا يرب ، اوراس سے يہ عاما كے كوأن كومال و دولت عزت وتهرت اورجاه ومضب سے محروی رہی سکن ونیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کا میا نی ہی کو كامياني سمجة، بن اوريه خيال كرتية بن كه اى ونيا كے ظاہرى قرون كى نبايد كام كے اچھ برسے شجون كا فيصلہ

کرلینا چاہئے، حالانکہ جو جنا دورہین ہے، اسی قدروہ اپنے کام کے فوری ٹمین بلکہ آخری بیٹیجہ بزگاہ رکھتا ہے جھی قی وور بین اور عاقبت اندیش وہ بین، جو کام کی اچائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چبدروزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہین، بلکہ آخرت کے دائمی، اور دیر بإفائدہ کی نبا پر کرتے ہیں، اور حب ان کی نظر آخرت کے تمرون پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بنجاتی ہے، اور بیان اور و ہان دونون جگہ کا میا بی اور فور و فلاح انھیں کی مت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَا وَبَاتُ لِلْنَقِيْنَ ، راعراف - ١٥) اورآخری انجام تقوی والون کے لئے ہے ،

اِتّ الْعَا وَبَ لَهُ لِلْنَقِیْنَ ، (هود - ٢) بشید انجام کارتقوی والون کیلئے ہے ،

وَ الْعَا وَبُ لَهُ خِرَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمَتَّقِیْنَ ، (زهرف ٣) اوراخرت تیرے پروردگارکے نزویک تقوی والون کیلئے کم والعا وَبُ لُهُ لِلْمَتَّقَوٰی ، (طهر - ١٠) اورانجام کارتقوی کے لئے ہے ،

وَ الْعَا وَبُ لَتُ لِلْمَتَّقَوٰی ، (طهر - ١٠) اورانجام کارتقوی کے لئے ہے ،

ابل تقدی الله کے موب بین این تقی الله تعالی کی محبّت اور دوسی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام مین فداکی مر مین اور استخدی کی مورت اور نیزی کی مورت میں اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعرفی، یا انعام یا ہر دلعزیزی کی مورت نہیں جب نہیں جا جہ تواللہ تنا گی اُن کو اپنی طوف سے اپنے انعام اور محبّت کا صله عطا فر ما تا ہے ، اور اس کا اثر میہ ہوتا ہے کہ بندون میں جی اُن کے ساتھ عقیدت ، محبّت اور ہر دلحزیزی پیرا ہوتی ہے ،

اِنَ أُولِياً عُهُ إِلَّا لَمْتَقُونَ الفال- من تَقَوَى والع مِي خداكے دوست بين،

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، والمعلن من توالله عن الله عن والون كوبيار رباب.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوِيْنَ ، (نوبر-١) التَّمْ النَّهِ تقوى والون كويا ركرياب،

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّفِينَ، رجانبير-٢) اورالله تقوى والون كاروست ب،

مقِت اللی سے سرفراز بین ایوک اللہ تنالی معیت کے شرف سے مثار اور اسکی نصرت و مدوسے سرفراز ہوتے بین ، اور جس کے ساتھ اللہ معراس کو کون شکست دبیبکا ہے ،

وَإِعْلَمُواْنَ اللَّهُ مُعَ الْمُتَّبِقِينَ، (مَبْرُ ١٣٠) اورهان لوكرك شير اللَّه تقوي والون كما ته ي واَعْكُمُ وَالنَّاللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ، رقورات الله الرقين، نوكه لارب الرَّتِقري والون كيات عن قرات النقوى مى كو ايك كام مزارون اغراض اورسكرون مقاصد كوسائ ركك كما عاسكتاب مكران مين ا شرتعا بی صرف بھین کے کامون کی مشیکش کو قبول فرا تاہے ،جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام

انجام ديتے ہين، فرمايا،

إِنَّمَا سِيَّقِيُّ لَا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِلْبُ رَمَانَكُ - اللَّه تُوتَى والون بي سي قبول فرا الله الله

اسی کے انھین کے کامون کو ونیا مین تھی بقا، قیام اور ہر دلفرنزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت مین بھی تقدی والے کون ہیں کی جان لینے کے بعد کہ تقوی ہی اسلام کی تعلیم کی صلی غایت اور وہی سارے اسلامی تعلیما

کی رفرح ہے ،اور دین و دنیا کی تا معمتین اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانیا سے کہ تقویٰ والے کو ن ہی<del>ں قرآن</del>

ماک نے اس سوال کا مجی جواب دیریا ہے، چائیراس کا فحضر حواب تو وہ ہے ، جوسور کو زمرین ہے ،

وَاللَّذِيْ عَبَاءَ بِالصِّدُ قِ وَصَدَّ قَ بِهَ اور جِسِ فَى لَكُرْآيا، اوراس كوسي ان وي وكد أُولِيكَ هُمُ الْمُنْفَوْنَ، لَهُمُ مُمَالِينَاءُونَ مِن تَقَوَىٰ والحال كالحَان كاربكي

عِنْكَ مَن بْصِيْرِ لِلْكَ حَيْر والمحسِنين وروب وجوره عامن يرب مرائي والون كا

مینی تقوی والا وہ ہے جوابنی زندگی کے ہرشعبہ اور کام کے ہرسلیدین سچائی نے کرآئے ،اوراس اہری سچائی

كوسيح ما نے، وكسى كام مين ظاہرى فائدہ . فورى تُمره ، مال و دولت ، اورجا ہ وعرِّت كے نقط پرنہين . ملكه سيا ئى كىمپاد

پرنظرر کھتا ہے، اور خوا وکسی قدر ببظا ہراس کا نفضا ن ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جا دہ سے بال بحرمنها کیا

ليكن الل تقوى كالوراحلية مورة بقرة بين سيء،

وَلَكِنَّ الْبَرَّمِنَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَرِّ مِنْ اللَّهِ وَالْبَرِّ مِنْ اللَّهِ وَالْبِرُونَ الْمَرْتُونَ وَالْمَلْكِكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَإِنَّى الْمَالَ بِرَاورَتُنْ بِيرَاورَسِمْيرون بِرِوامِان لايا، اورانيا ما

اس کی محبت پررست مدارون بنیمون سکینو ، مسافراور وَا بْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّا بِلَيْنَ وَفِي الدِّيَّابِ مَا لَكُ والدن كوا وركرو ثون كَ آزا وكرافين لا ا وَأَقَاهُ والصَّاوَةُ وَأَنَّى النَّكُوةَ فَ وَالْمُوفِينَ اورْمَا زَكُورِ يَاكِما اور زَكُوةَ اداكى اورجو وعده كرك لِعَيْ يَهِمُ إِذَا عَاهَدُ وَاعَ وَالصَّابِينِ ابْ وَمِدُ وَالْعَالِمِينَ اور مَى اللَّهِ وَمِدُ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَمِدُ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَمِدُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِدُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالُّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّا

عَلَى حُتِبِهِ ذُوبِى الْقُرْفِ وَالْيَتَمَى وَالْسَكِينَ 

الَّذِينَ صَلَ تُولِ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ ، ربع عن الربي تقول والعان الله الله ان آتیدن مین تقوی والون کا مذصرف عام حلیه، ملکه ایک ایک خط و غال نایان کردیا گیا، اورتبا دیا گیا ۴ 

تقدیٰ کی حقیت کیاہے، اِ تقویٰ اس میں وُقویٰ ہے ،عربی زبان میں اس کے تفوی حنی بینے، برہنر کرنے، اور بیاظ ارنے کے ہیں انیکن وحی مختری کی اصطلاح میں یہ ول کی اس کیفیت کا نام ہے ،جواللہ تعالیٰ کے ہمیشہ عاضرو ناظر ہونے کاتقین سیداکر کے دل مین خیرو تمرکی تینیر کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور تسرسے نفرت بیداکر دتی ہے ، ووسرے نفظون میں ہم یون کرسکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی نبایر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق على كرنے كى شديد رغبت اوراسكى فالفت سے شديد نفرت بيدا ہو تى بو، يہ بات كەتقوى اس مين دل كى ا كيفيت كانام م، قرآن اك كي س أبت سے فاہر ہے جواركان ج كے بيان كر قع برہ ، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَا يِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ اورج شَعا رُالْي كى تنظيم رَّا ہے، تووہ دون كے تَقْوَلِي الْفَلُوبِ، (جح - ٧)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کر تقویٰ کا اللہ قال ول سے ہے ، اور وہ لی کیفیت ریخیا ) کے بیاے ایکا بی ا ور شبه تی کفیت این اندر رکه اسب، وه امور نیر کی طرف و اول مین تر کیب بیدا ، اور شفائرالهی کی تعظیم سے اُن کو معمور کرا ہے، ایک اور ایت کرمیم میں ارشا و ہے، اِنَّ الَّذِينَ يَخْفُونَ اَصَوا تَصَوا تَصَابِ تَصَوَى الله الله الله الله الله الله الله المواجعة عليه الله المواجعة عليه الله المواجعة عليه المواجعة عليه المواجعة عليه المواجعة عليه الله المواجعة عليه الله المواجعة عليه الله المواجعة عليه المواجعة المواجعة

فَاتِهُ وَاللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عما اسفا موالدر فاستقيمة الفراق الله موه وجب المام عسيد فران مع الله من الله من الله من الله من الله من الله م عُجِبُ المُنتَقِبَينَ، (نوبد-٢)

جس طرح انسان کافجر، بری تعلیم، بری سجبت اور برے کامون کی شق اور کفرت سے بڑھتا جا تا ہے اسطر اسطر کے سور کے انسان کافجر، بری تعلیم ، بری سجبت اور برے کامون کی شق اور کفرت سے بڑھتا جا تا ہے ، اور اسکی قلبی کمفیت میں ترقی ہوتی ہے ،

وَ اللّٰذِیْنَ اَهْتَ کَ وَازُ اَدَهُ مُرِهُ مُنْ کُواْتًا ﴿ بَرُولُ رَاه بِرَ آئے، فَدَائِ اُکُی سوجھ اور بڑھا کی

قَدْ وَ اَهْدُ مُنْ اَنْ اَلْاَ مُنْ اَلْاَ اِلْدُونِ مَنْ اَلْاَ اِلْدُونِ مَنْ اِللّٰهِ مِنْ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ مُنْ اِللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مُنْ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ مُنْ اِللّٰ مُنْ اِللّٰ مُنْ اِللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اِللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ

اس سے عیان ہے کہ تقوی ایک ایجا بی اور تبوتی کیفیت ہے، جوانسان کو ضراعنایت فرما تاہے، اور حبکا اثریہ ہوتا ہے کہ اُسکو ہدایت پر ہدائیت، اور فطری تقوی کی پر، مزید دولتِ تقوی مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی بیعتیت کروہ دل کی فاص کیفیت کا نام ہے ، ایک صبح مدیث سے تصریبًا معلوم ہوتی ہے، صحابہ کے مجمع مین ارتبا د فرایا،

التقوى خُهُنا رسلر) تقوى بيان ب،

اور یککرول کی طرف اشاره فرایا جس سے بے شک و قتیمہ یہ واضح ہوجا آ ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اوراعلیٰ ترین کیفینت کا نام ہے ، جرتام نکیون کی فرک ہے ، اور وہی ندم ہے کی جان اور دینداری کی رفیح ہے ، اور دہی سب کی جان اور دینداری کی رفیح ہے ، اور دہی سب ہے ، کہ وہ قرآن پاک کی رہنائی کی غایت ، ساری ربّانی عبا دقون کامقصد ، اور تام فلا تعلیمون کا مصل قرار یا یا ،

اسلام یں برتری کا معیار اسلام میں تقوی کو جواہم تیت عامل ہے اس کا اثر میہ ہے، کہ تعلیم طری نے نسل، رنگ، ون خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان صد اپنو دساختہ اعزازی مرتبون کو مٹا کرصرت اس ا تدیازی سیار قائم کر دیا جس کانام تقولی ہے ، اور جو ساری نیکیون کی جان ہے ، اور اسائے وہی معیاری امتیا<sup>7</sup>

بننے کے لائق ہے ، چنانچہ قرآن باک نے بہ آواز بلندیہ اعلان کیا ،

جُعُدُلُ کُورُ شُعُو بَّا وَنَّسَا بِلَ لِنَعَا کَرُفُقُ اللہِ ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے صرف اس لئے

اِنَّ اَکُورُ مَ کُورُ عِیْنَ کَاللّٰہِ اَنْفُ کُورُ اللّٰہِ اَنْفُ کُورُ اللّٰہِ اَنْفُ کُورُ اللّٰہِ اِنْفُ کُورُ اللّٰہِ اِنْفُ کُورُ اللّٰہِ اِنْفُ کُورُ اللّٰہِ اِنْفُ کُورُ اللّٰہِ اِنْفُوک لِینَ بِرَدِی وَتُعرافَت تَعِیٰ اِن کُورُ اللّٰہِ اِنْفُوک لِینَ بِرَدُی وَتُعرافَت تَعِیٰ اِن کُورُ اللّٰہُ کُورُ اللّٰهُ کُورُ اللّٰهُ کُورُ اللّٰہِ اِنْ کُورُ اللّٰہُ کُورُ کُورُ اللّٰہُ کُورُ اللّٰہُ کُورُ اللّٰہُ کُورُ اللّٰہُ کُورُ کُورُ اللّٰہُ کُورُ کُورُ اللّٰہُ کُورُ کُھُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُمُورُ کُورُ کُلُورُ کُورُ کُورُکُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُکُ کُورُ کُورُکُ کُورُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُ کُورُکُ کُورُ کُورُکُ کُورُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُ کُورُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ کُورُکُ

اس اعلان کو انحفرت صلیح نے ان دو مخصر نفطون مین اوا فرمایا، الکو گھرالشفوی کینی بزرگی و تسرافت نفوق کی کی میں اور ان کو گھر سے برکو کی کام ہے ، اور اسی کے لئے حجمۃ الو واع کے اعلانِ عام مین بکا رکر فرمایا کو "عرب کو عجم برا ورکانے کو گورے پرکو برتری منین ، برتر وہ ہے ، جس مین سے زیا دہ تقویٰ ہے ، ب

## إظال

## م في الدِّينَ الله الدِّينَ وقران )

ندب کامت بارا میازید بی که وه انسان که ول کوفاطب کرتا به ۱۰ کاماراکا رو بارهرف ای ایک صفخه گوشت سے وابستہ به عقائد بون یا عبا وات ۱۰ فلاق بون یا معاملات ۱۰ نسانی اعال کے برگوشه بن ایک نظراسی ایک آئینه پررتہی ہے ۱۳ صفیقت کو آخفرت میں تھے نے ایک شہور صدیت بین یون فلا برفر ما یا بی میں انکی نظراسی ایک آئینه پررتہی ہے ۱۳ صفحة اخداصلحت بشیار د بوکه بدن میں گوشت کا ایک کرا ہے جب صفح الجسد کی گر واخدا فسدت فسد وه ورست بوتوسا را بدن ورست بوتا ہے ۱۱ ورو الحب د کی آخراب بوجاتا ہے ۱۰ وراب بوجاتا ہے اور و

كروه ول سيء

ول بی کی تحرکی انسان کے براجھ اوربرے فعل کی بنیا دا وراساس ہے، اس کے مذہب کی برعار اسی بنیا در پر گھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ جو نیک کام سمی کیا جائے۔ اس کا محرک کوئی دنیا وی غوش اسی بنیا در پر گھڑی ہوتی ہو، بلکہ صرف اللہ دنیا ما محرک کی بجا آ وری اور فوشنو دریا کو نما ہم اضلاص ہے، رسول کو مکم ہوتا ہے، کا عام اللہ اللہ بین ، کا ام اصلاص ہے، رسول کو مکم ہوتا ہے، فاعیت گذاری فاع

ك صيح بخارى كتاب الايان باب من استبرو لدنيه ، وصيم ماب افذا لهال وترك التبهات،

الدِّينُ الْحَالِمُ (زمر-١) كُواتُى كَيكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

مقصو دیہ ہے، کہ خدا کی اطاعت گذاری مین، خداکے سواسی اور چنرکواس کا شرکی نہ نبایا جائے، وہ چیز خواہ تھو، یا مٹی کی مورت، یا آسان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہوا کوئی باطل مقصو د ہو، اسی لئے قران ایک نفسانی غرض و خابیت کوشی بت پرستی قرار دیاہے، فرمایا،

اَسُءَ مِنْ التَّخَذُ الْهُدُهُ وَلَا يَ لَا تُونِ اللَّهُ مِنْ التَّخَذُ اللَّهُ عَالَى فَا الْهُ عَالَى فَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ

(فرقان- ٨) اینا خدا بنالیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسا ن کا کام ہر قیم کی فلا ہری وباطنی بت پریتی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کاحکم ہوتا ہے ،

> عُلْ اللَّهِ أَنْ أَمْرِيْ اَنْ الْحَبْ لَا اللَّهُ فَكُلِصًا لَهُ اللَّهِ مِنْ اَفُلُمِرِيْ اَنْ الْحَبْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْدُ الْمُسْلِمِيْنَ اَفُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَبْدُ الْمُسْلِمِيْنَ اَفُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَبْدُ الْمُسْلِمِيْنَ اَبُ لِيْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْدُ اللَّهُ الْحَبْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کدے کہ بھے کم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گذاری کواند

کے لئے فانس کرکے اٹکی عبادت کرون ، اور مجھ کم یہ

دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرا نبردار بنون ، کدے کہ میں

ڈر تا ہوں اگرا نے پردر دگار کی نا فرانی کرون ، بڑ

دن کے عذائے ، کدے کراٹ ہی کی عبادت کر تا

ہون ، اپنی اطاعت گذاری کو اس کے لئے فانس کے کے فانس کر

توتم (اے کفار) خداکو حیور کر میکی عبا دت جائے رو

قرآن پاک کے سات موقعون پر بیر آیت ہے ، فُخُلِصِیْنَ لَدُ الدِّیْنَ ، اطاعت گذاری کوفداکے لئے فانس کرکے ،

اس سے معلوم ہواکہ ہرعبا دت اورعل کا پیلارکن یہ ہے کہ وہ فابِس فندا کے لئے ہو ابینی اس بین کسی طاہر و باطنی نبت پرستی ، اورخواشِ نفنیانی کو ذعل نہ ہو ، اور کی انتخاء وَجْدِ سَبِّدِ کَهِ کَاعْلَىٰ ( بیل - ۱ ) بیثی خداے برتر کی ذات کی خوشنو دی کے سواکوئی اور غرض نہو،

انبيارعليهم السلام في ابني وعوت اورتبليغ كے سلسله مين بميشه بدا علان كيا ہے كهم جر چ كررہ إين الس

بم كوكو كى دنيا وى مزد، اورذاتى معا وضرمطلوب تهين،

عَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ، (شعراء - ١ - ١ - ١٠٠١) مزدوري تواسي برج ، جرساري دنيا كايرورد كاري

حضرت زح عليه السَّلام كي زبان سي هي مي فرايا كيا ،

لْقَوْمِ اللَّهُ مَا لَكُومَ عَلَيْهِ مِمَا لَا وَإِنْ أَجْوِي الديرى قوم إلين تم سه ال يروولت كافوال فين

الله على الله ، رهود- ٣) ميرى مزدورى توضابى پر ب،

خرو ہارے رسول صلح کو یہ کندینے کا فرمان ہوا، مین تم سے اپنے لئے کوئی مزدواجرت نہیں جا ہتا اگر جا ہتا

بھی ہون تو تھا رہے ہی گئے،

قُلْ مَا سَا لَتُكُومِ مِنْ أَجْوِلُهُ وَلَكُوان كُدے كمین في معجوا جرت جابى تووه تھا ت

ٱجْدِيِكَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَنْيَى مَ مِن لِنَهُ ، ميرى اجرت تواللُّربِ ، وه مرابت بر

شَعِيْنٌ، رسا-١) گواه ٢٠

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتون سے واقف ہے ، وہ جانتا ہے کہ میری ہرکوش بے غرض اور صرف خدا کیلئے ر

ہے، و وسری جگہ فرمایا،

كَالْسَانُكُ وَعَلَيْهِ الْجَوْلِ اللَّهُ وَلَيْهَ فِي مِينَ اللَّهِ مِينَ مِن مِن ورى نهين جابها، مكر

القَّنْ بي ، رنسوري - س) قراتبدارون مين فبتت ركف ،

سنفیت بینی رسول نے اپنی ہے غرض کوششون سے اتمت کوجو دینی و دینا وی فائد کہنچائے ہیں کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی کا خوالی نہین ،اگر وہ اس کے معاوضہ مین کچھ جا ہتا ہے تو ہیہ ہے کہ قراتبدار دن کاحق ا داکر و، اور آئیں مین حجت رکھد،

اسى قىم كى بات ايك اوراً بيت ين ظالمركيكنى ہے،

قُلْمَا الشَّنْكُ وُعَلَيْهِ مِنْ اجْرِيِّلًا مَنْ شَاءَ

أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا،

ن-ه) طرف داسته کراس،

كدي كرمين تعارى اس رمنائى يرتم سے كوئى مقا

ننین مالکتا، گرسی کرم ماہد اینے پرور د کارکی

ینی بیری اس محنت کی مزد وری ہیں ہے کہ تم مین سے کچھ لوگ حق کو قبول کرلین ،

دنیا مین بھی اخلاص ہی کامیا بی کی اس منیا دہے، کوئی ب**غلام بڑگی ک** کتنا ہی بڑا کام کرے بیکن اگراس کی بت یه معادم ہوجا ئے کہ اس کا مقصداس کا م سے کو ئی ذاتی نوش، ایمف د کھا واا ور نایش تھا، تو اس کا م کی قدر وقیمت فراً الله بون سے گرجائگی، اسی طرح روحانی ما لم مین بھی خدا کی گا ومین اس چیز کی کوئی قدرنمین جوامکی با رکھ و بے نیا ز کے علاوہ کسی اور کے لئے بیٹی کمگئی ہو، مقصود اس سے میر ہے کہ شکی کا ہرکام دنیا وی لحاظ سے بے غرض و بےنت ا در بلاخيال مزد و اجرت ا درنجسين و تهرت كي طلب بالتربوء نيحسين و شهرت كامعا وضريمي دين توالك را بونيا مجى اخين كوا داكرتى بي جنكى نسبت اس كويقين بوتاب كه الصون نے اپنا كام النين تمرائط كے ساتھ انجام وياہد، ہم جرکا م بھی کرتے ہیں اسکی دوشکلین پیدا ہوتی ہیں .ایک ما دّی جہارے فلاہری جہا نی اعضا کی حرکت جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جبکا ہیونی ہارے دل کے ارادہ ونیت، اور کام کی اندرونی غوض وغایت سے تیار ہتراہے، کام کی بقا، وربرکت دین، درونیا دونون بین اسی روحانی بیکریے حن وقعے اور صنعت وقوت کی نبایر ہو ہے،انسانی اعال کی بوری تاریخ اس دعوی کے نبوت مین ہے ،اسی لئے اس اخلاص کے بغیراسلام مین نہ توعبا د میت الوتى إدر نداخلاق ومعاملات عبادت كا درجه بات السائي ضرورت ب كرمركام ك تروع كرت وقت بماني نیت کو ہرغر نولما انغرض دغایت سے بالاا ورہر دنیا وی مزدواجرت سے پاک رکھین ، تورات اور قرآن دونون میں ہاتے اور قابیل آدم کے دوبیٹون کا قصّہ ہے، دونون نے خدا کے حضور مین اپنی پیداوار کی قربانیا ن میش کین ،خدانے ان مین سے صرف ایک کی فربانی قبول کی ،، وراس کی زبان سے اپنیا یہ ابدی اصول میں ظاہر فرما ویا ،

النَّمَا سَقَتَكُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقَائِنَ ، رمائلا - و) فاتر شقيون بي سقبول كرتاب، متقی می وہی ہوتے ہیں،جوول کے اخلاص کے ساتھ رب کی خرشنو وی کے لئے کام کرتے ہیں،اخین کا کام قبول ہوتا ہے،اوراُن کو دین و دنیا ہین فوز و فلاح بخشا جا تاہے ان کو غدا کے ہا ن محبوبتیت کا درجہ حاصل ہوتاہے،اور دنیا مین اُن کو ہر دلعز نری ملتی ہے،ان کے کامون کوشہرت نصیب ہوتی ہے،اوران کے کارنامون کوزندگی خبتی جاتی ہے، وہ جاعتون اور قومون کے عن ہوتے ہیں ،لوگ اُن کے ان کا مون سے نسلًا بعد سل فیفنا ہوتے ہیں اوراُن کے لئے رحمت کی دعائین مانگتے ہیں ہضرت موسیؓ کے عمد میں فرعونیوں کو ایک پینمبرا ورجا دوگر کے ورمیان کوئی فرق نظر نمین آتا تھا، کہ ان وونون سے اٹھون نے عائب وغرائب امور کا کیسا ن مشاہرہ کیا، خدا نے فرمایا ان دوندن کے عجائب وغوائب مین ظاہری نہین باطنی صورت کافرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اوربا زمگری ہے ۱۰ درد وسرے کا متیج ایک پوری قوم کی اخلاقی وروحانی زندگی کا انقلاب ہج اسی لئے یہ فیمالی ت وَكُا يُفْلِ السَّاحِرُ حَلِيتُ أَتَىٰ ( طله- ٣ ) اورجاد وكر عبر صريح عبى آئ فلاح تنين يائيكا، چنانچہ دنیانے دکھ دیا کہ مقرکے جا دوگرون کے جیرت انگیزکرتب مرت کہانی بنکررہ گئے، اور موتی علیاتلام ئے بچرات نے ایک نئی توم ایک نئی شریعیت ایک نئی زندگی ، ایک نئی سلطنت پیدا کی ،جو مد تون کک نیامین تأتم غرض عل کا املی میکرو ہی ہے، جرول کے کارخانہ مین تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہو کہ مرکام سیلے دل کی نیٹ کا جائزہ نے دیا جائے ،اس مئلہ کو اچھی طرح بچھ لینے کے بعد یہ کتہ خو د بخود حل ہوجائرگا کہ اسلام برعباوت كي مح بون كے لئے ادا دہ اور نتيت كوكيون ضروري قرار دياہ،

## مَرُّ كُلُّ الوَّ كُلُّ

## فَيُوكِكُ عَلَى اللَّهِ } (العراب-١٠)

توگی قرآن پاک کی اصطلاح کا مهسم تفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سجتے ہیں کرکی کام کے لئے حبّہ وہدا درکوش مذکیجائے۔
حبّہ وہدا درکوش مذکیجائے، بلکہ حب جاپ ہاتھ یا کون توڑسے کسی جرہ یا خانقا ہیں بیٹے رہا جائے، اور یہ سجا جاکہ کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خو دکر دیگا بینی تقت میں بیکن کہ خدا کو جو کچھ کے اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں بمکن یہ سرا سروہم ہے، اور مذہبی ایا ہجدن کا دلخش کن فلے ہے جب کو اسلام سے ذرہ بھر صحب کو کے تابین، لیکن کو مخت ہیں بمکن کا دلخش کن فلے ہے جب کو اسلام سے ذرہ بھر صحب کو کے تابین، لیکن کو گوٹس کے نسخطی معنی جروسہ کرنے بین، اور اصطلاح این خدا پر بھروسہ کرنے کو گئے ہیں، لیکن کس بات بین بھروسہ کرنے بین یا ذکر نے بین ، ور اصطلاح این خدا ہے ہوں نے ترک علی، اسباب و تدا بیرسے بے بودا اور خودکام ذکر کے دو میرون کے سہارے بیٹے کا نام تو کل دکھا ہے، حالا نکہ تو گئی نام ہے کئی کام کو بورے ادا دہ وعزم اور ترک کے ساتھ انجام فیٹے ، اور یہ تھین کا کہ اگر اس کام میں تعبلائی ہے، تو النہ تو کی اُنہین ضرور ہی ہم کو کا نیا اور ترک کے ساتھ انجام فیٹے ، اور یہ تھین کا کہ اگر اس کام میں تعبلائی ہے، تو النہ تو ان اُنہ تو کی اُنہین ضرور ہی ہم کو کا نیا دریا گئی اُنہین ضرور ہی ہم کو کا نیا دریا گئی اُنہ کو کا کہ اگر اس کام میں تعبلائی ہے، تو النہ تو کی اُنہیں خرور ہے ہو کو کا نیا دریا گئی گئی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کو کا نیا کہ کی گئی کہ کہ کی کا کہ کرنے گئی کہ کہ کی کھرائی گئی کی کھرائی کی کھرائی کی کہ کی کہ کو کا نیا کہ کہ کہ کی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائ

اگرتد بیراور حدو جمد و کوش کا ترک ہی تو گل ہوتا، تو دنیا میں لوگون کے سجھانے کے لئے التند تعالی سینی شرک کو مبعوت نے کرتا، اور ندان کو اپنی شالیغی رسالت کے لئے حدوجہدا ورسی و سرگری کی تاکید فرقا، اور نداس راہ میں جات اللہ کو بانی کا حکم دنیا، نہ برواُ صر، اور خند تی و خنین میں سوار ون، تیرانداز ون، زرہ پوشون، اور نین آزا وُن کی طورت پڑتی، اور ندرسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جاجا کرمتی کی وعوت کا پنیام سنانے کی حاجت ہوتی،

تو کل سلمانون کی کامیا بی کامیم رازی ، حمیم بوتا ہے کہ حبب رانی یا کوئی اور سک کامینی آئے ، توسیب سیلے اس کے متعلق لوگون سے مشورہ سے نوہ شورہ کے بعد حب راے ایک نقط ریٹھر جائے تو اس کے انجام دیتے ع م کربو اوراس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تند ہی کے ساتھ کرنا شرقع کر د و اور خدایر توکل اور عبروسہ رکھو كه وه تها رے كام كاحب خوا ه نتيجه پيداكريكا،اگراسيا نتيجه نه نتكے نواس كوخداكى حكمت وصلحت اور شيئت سمجود اوراس مایوس اوربو دے نه نبود اور جب نتیجه خاطر نواه نیکے تو بیرغ ور نه بو که به تھا دی تدمیرا در عبد کانتیجه اورا ترہ ، ملکه تی کہ خداتنا کی کا تمیضن و کرم موا ، اوراشی نے تم کو کا میاب اور بامرا دکیا ، آل عمران مین ہے ،

وَشَا وِرُهِمُ مَ فِي أَلَا مَسْرِعِ فَا ذَاعَزَمِّتَ اوركام ديا رائى ) مِن ان سے شورہ نے ہو اي ر جب پیکا ارا ده کرلو تو الله مریم وسدر کود بیشکالله إِنْ يَنْضُنْ كَمُ اللَّهُ فَلاَغَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ اللَّهُ مِ وسركَ والون كويا ركرتاب، الم اوراگروہ تم کوچیوڑ دے تر پیرکون ہے جواس کے بدتهاری د د کرسکه اوراندی پر جایئ کرایان

فَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ طِياتُ اللهُ يُحِبُّ الْمُتُكِيِّةُ . يَّكُنْ لَا لَكُوْ فَمَنْ ذَا الَّذِي مَنْصُ كُدْ اللّٰهِ عَاللّٰهِ مِنَالِبِ مِنَالِبِ مِنَالِبِ مُ آسِكُ كُا، مِّنْ لَجُدِهِ مَ وَعَلَى اللهِ فَلَيْنُو حَلَى الْمُؤْمِنُونَ،

واسلے بھروسہ رکھیں ،

(العملن - ١٠)

ان آیات نے توکل کی بوری اہمیّت اور حقیقت ظاہر کر دی ، کہ توکّل بے دست ویا ئی اور ترک علی کا نهین، بلکهاس کا نام ہے کہ بیررے عزم واراوہ اورستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثرا ورنتیجہ کو خدا کے جرار پر حیوار دیا جائے اور میں مجما جائے کہ خدا مد د گارہے ، توکوئی ہم کوٹا کا مہنین کرسکتا ، اوراگروہی نہ جاہے توکسی کی كوشش و مد دكاراً مرتنين بوسكتي، اس كي مرموس كافرض بي كدوه ان كام من خدا پر مروس ركے، من فق اسلام اورسل انون کے خلاف سازشین اور را تون کوج رُ تور کرتے ہیں جکم ہوتا ہے کہ ان کی اِن مخانفانه جانون کی بروانکرو، اور خدا پر جروسه رکھو، وہی تھارے کا مون کو بنائے گا، فَاعْدِضَ عَنْهُ مُ وَتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ طَوَلَ فَي بَالْمِ اللّهِ طَوَلَ اللّهِ طَوَلَ اللّهِ طَوَلَ اللّ وَكِيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ طَالِمُ اللّهِ طَالِمُ اللّهِ طَالِمُ اللّهِ طَالِمُ اللّهِ طَالَ اللّهِ طَالَ ا

آغانہ اسلام کے شرقع میں تین برس کی منی دعوت کے بعد حب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو منا لفون کی کثرت، اور شمنون کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دیجاتی ہے، اور فرایا جا تا ہے کہ ان شکلا کی بیرواکئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کرکے کام شروع کردو،

رشعواء-١١) كوطاحظكرتام،

وشمنون کے زغرین ہونے کے با وجہ دائضرت سلم تنهائی مین را تون کو اٹھ اٹھ کرعبا دیگذار سلمانون کو دیکھتے
میرتے تھے ، پیر جرائت اور بے خوفی اسی توکل کانتیج تھی ، شکلات مین اسی توکل اور اللہ براغاد کی تعلیم سلمانون کو
دی گئی ہے ، احزاب مین منافقون اور کا فرون کی نجانفا نہ کوشٹون سے بے پر دا ہو کرانیے کام میں لگے رہنے کاجا

عروياكي ہے، وان اى توكل كاستن برُها ياكي ہے،

لَّا يُتُكَاالَنَّ بِتُّ اللَّهُ وَكَا يَطْعِ الْكُفْرِ مِنَ الْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

بالله وَكُونيلًا،

کامون سے فیروارہے ،اورالڈر محروسر کھا اور

الله كام بنائي كوكا في ب،

کفارے مسلسل لڑائیون کے بیٹی آئے کے بعد میرارشا دیو تاہے کہ اگرا ب بھی پرلوگ صلح کی طرف جھکین تو تم بھی جھک جاؤ، اورمصالحت کرلو، اور بیٹیال نہ کروکہ یہ بدعمد کہین دھوکا نہ دین ، خدا پر بھروسہ رکھو آڈا ک کے

فرىپ كا دا كامياب ناموگا،

وَإِنْ جَنْعُو اللِّسَ لَمِ فَاجْنَعُ لَهَا وَلَو كُلَّ عَلَيْهِ اوراكروه سلح كے لئے جمكين، تو توسی حباب ما اور إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُحِيدُ أَوْلًا وَجَالِيمُ وَاللَّهِ وَمِي عَلَيْهِ وَمِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا وَرَجَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ الل الَّذِي مَ أَيُّكَ كَ مِنِصَرِي وَبِالْمُؤْمِنِينَ، كَرَجِهِ اللَّهُ فَي مِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللهُ الله

(١٠٠١)

کی نصرت سے تیری تا ئید کی،

مير دحن كوانني د ولت، تردت اورعلم په نا زتما، ان سيم ب خوف وخطر بوكرا نترك بهروسه يرسلما نول كم حق کی تا تید کے لئے کھڑے ہوجانے کا حکم ہوتا ہے،

اتَّ هٰذَ اللَّهُ وَانَ لَفَعْ عَلَى مَنَى إِسْلَاعِ يُل مَا اللَّهِ وَانْ بَي الرأسِل سَه اكْرُوه باللَّيْ طَاسِر ٱكْنَوَ الَّذِي هُ مُفِيْبِهِ يَغْتَلِفُونَ وَإِنَّكُ مُ كَرِوتِيا بِحِن بِن ده مُثَلَّف بِنِ ، اور بليَّك يه قرا لَعْلَى وَرَجْمَتُ لِلْمُقْمِنِينَ إِنَّ رَبِّكَ مِلْ الْوِن كَلِينَ وابت اور رحمت به شك نيرا كَيْضِيْ بَيْنِهُ مْجِكْلِيد وَهُو الْعَرْنِيُ الْعَلِيمُ مِنْ الْعَلِيمُ مِنْ الْمِعْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى ا دروى غالب ا درجائے والاہ، الوثو عذا ير مجروس

رکه بشک ترکی ق رے،

فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّنْكَ عَلَى الْحُنِّ الْمُبْنِ '

رىمل -4)

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی متکلون مین عبی غذا ہی کے اعتماد اور بھروسہ برکام کرنے کی ہدایت ہے، کہ وہ اليي طاقت بع جب كوزوال نبين اوراسي ستى ب جب كوفنا نبين فرمايا،

وَمَا الرَّسَلَنْكَ إِلَّا مُسَتِّرًا قَرْ مَنْ يُركُلُ قُلْ اور مين نے توداے رسول) تجے فو تخری مانے وا مَا اسْتَكُلُ عُلَيْدِ مِنْ أَجْدِ لِلا مَنْ شَاءَ اورمِشْ إركرن والانباكريج بهدكمين مَمَ اَنَ يَتَغِينَ إلى رَبِهِ سَبِيلًا، وَتَوسَقُلُ اس كسوا (افي كام كى) كوئى مردورى نيين ألما كرجو جائب برورد كاركا راستر قبول كرس اورا

زنده رئے والے پر بھروسہ کرجس کوموت منین،

عَلَى الْحَيِّ الَّذِي كُلِيمُوْتُ،

رفرقان - ۵)

ر مول کو بدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جانو، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس سے سواکوئی

ووسراما اختيارتهين،

تواگریه د مخالفین) کهانه مانین تو دان سے) کهدو کر مجھے الله ب بهنین کوئی معبد و امکن و بی اسی پرین

بروسه کیا وه برے بحث کا الک ب

فَإِنْ تَوَلَّوْ اَفْقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ عَلَيْدِ لَوَ كُلْتُ وَهُوَرِبُ الْعُرْشِ العظيم، (نوبه-١٧)

أبي كے اخلافات مين الله كافيعله جائے،اس حالت من على أسى برجروس ب

اور حن چنرمین تم مین راے کا احتلات ہے، تو اوسکا

فيصله خدا كى طوت ب، دى الله ب مرام وروكي، أى ن پرین بھروسہ کریا ہون،اورائسی کی طرف رحوع کرتا ہو

وَمَا اخْتُكُ اللَّهِ مِنْ شَكَّ فَكُمْ لُهُ إِلَى اللَّهِ

ذَ لِكُمُ إِللَّهُ مَا تِنْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ مَا لِكِيهِ المدي (شورای - ۲)

رسول کو غدا کی آتیین ٹیر حکرانپی نا دان قوم کو سانے کا حکم ہوتا ہے، اور ستی دیجاتی ہے کدان کے کفرونا فرمانی کی

بروان کرو، اوراین کامیا بی کے لئے خدا پر بھروسر دھو، كذالك أرسلنك في أمَّة قَدُخُلَت

ايابى ہم نے تجھے اس قوم من سي ايكا ہے جس سے

مبت سی قومین گذر مکین ، اکر توان کووه پیام سنات جرین نے تجدیر وحی کیاہے، اور وہ رحان کے اننے سے انحارکرتے بین ،کمدے کہ وہ میزار ورد کارہے کو معبد دنهین لکین وہی،اس پرمین نے بھروسد کیا،اور

مِنْ تَبْلُونُ أُمَا لِيَتَلَوْ اعْلَيْهِمُ الَّذِي أفيحتينا الملك وهنديكفره وين بالرحلن قُلُ هُوَرَاتِيْ لَآوِلَةَ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيُهِمِيَابِ، ربعه-م)

ائسی کی طرف میرالو نمایے ،

الله دتعانی کی رحمت اور کرم پر بهیشه ایک مسلمان کو بجروسه رکھنا چاہئے، اور گرا ہون کی ہرامیت کا فرض ا دا کر کے بعداُن کی شرار تون سے براگندہ فاطر نہونا جائے، کفار کو بہ ایت سنا دینی جائے،

فَسَتَعَكَمُونَ مَنْ هُوَفِي صَلْكِي شَبِيْنِ ، اسى يرمبروسكيا، ترتم بان وكك كدكون كلى كُراي

قُلْ هُوَ الرَّحْمُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْدِ تُوكَّالْنَا كله على مرم والاب، بم أس برايان لاك او

جس طرح بها رسے رسول کو اور عام سلما نون کو ہر ضم کی مصیبتون، فی نفتون، اور شکلون مین خدا پر تو کل اوراعما در کھنے کی ہدایت باربار ہوئی ہے ،آپ سے پہلے مغیرون کو بھی اس تھم کے موقعون براسی کی تعلیم دی گئی کا اورخوداولوالعزم رسولون كى زبانون سے علاً استعلى كا علان موتار باب ،حضرت نوح عليه اسلام حب تن تنها سالهاسال کک کا فرون کے زغرمین مجینے رہے . توانھوٹ نے پوری مبند آبنگی کے ساتھ اپنے شمنون کویے اعلان فراڈ

وَاتْلُ عَلَيْصِمُ مِنْ أَنْرُج إِذْ قَالَ لِقَوْمِيه فَقَوْمِ (الْمَيْرِيران كُونْرَح كامال سَاحِب اس في ابني وم نَعَلَى اللَّهِ نَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُو الْمُوكِدُّ وَ كُرُور كُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنَا أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ م شُتَ كَاءَ لَهُ وَنُمَّةَ لَاسَكُنَّ أَمْوُ كُمُّ عَلَيْكُمْ مِنْ مِروسكرايات، توقع ابني تدبيركوا ورا بني شركوين كو مَثْمَ

ن اِنْ كَ كَبُرُ عَلَيْكُ وَمِنَّقَا هِيْ وَيَنْ لَكِيْرِي بِاللِيتِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ عُمَّةً أَنْتَرَا نَصْفُوا إِلَى وَلِا تَنْظِرُ وَنِ ، (ينِسْ) فَمِهِ مُعْرِقِهِ الرَّيْمِ الْمَارِي تَرْبِرِ عِي فَر رَبِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّ

غور کیجے کہ حضرت نوح وشمنون کے ہرقیم کے کو فریب اسازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں است قلال اس عزمیت کے ساتھ ضایر توکن اوراعما و کا افهارکن بنی پارنشان سے فرارہے ہیں ،حضرت ہو وعلیہ اسَّلام کو اُن کی قرم جب این دایر ما و ن کے قراور عضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب مین فرماتے ہیں،

إِنَّ ٱشْهِدُ اللَّهُ وَإِنَّهَ لُهُ وَلَا أَنِّي مَنْ عُنِّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ كَلِيْكُ وْنِي جَيْعًا برار بون جنكوتم فداكسواتركي هرات بوير

تُعَرَّلاً يُنْظِرُ فِينِ، إِنَى تَوَكِّلْتُ عَلَى اللهِ إِنَى تَمْسِ ل كرميك ساته واوكراد، بمرجع ملت نه

س تي ورس كور و دهود - ٥) الله ين في الله يرج ميرايد وردكار اورتها راير وردكار اورتها راير وردكار مي

حفرت شیب علیه انسکام اپنی قوم سے کہتے ہین کہ مجھے تھاری می لفتون کی پروانہین ،مجھے جداصلاح کاکام

كرناب، و ه كر ذكا، ميراً كليه خدايرب،

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْحَلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ مین ترحب تک مجھ مین طافت ہے، کام سدھار نا وَمِا تَوْفِيَقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ جابتا ہون میری قفیق اللہ ی سے ہوائس پرمین فے بحروسه کیا جو، اوراسی کی طرف رجرع کرنا ہو ات ، مَالِيَهِ أُنْيَبُ ، (هود- م)

ان سنمبرون کی اس امتقامت ،صبراور توکل کے واقعات سانے کے بعدرسول اللہ ملع کو تنگی دیجاتی ہے

رآب کو عبی اینے کامون کے شکلات مین اسی طرح خدایر توکل کرنا جاہئے ،

تُكُ يُلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مُعَالَّمُ مَعَلِّ مُنْكَكُمُ مُعَلِّ كَلَمُ اللهِ عَلَى مُعَا إِنَّا عَمِلُونَ، وَإِنَّظِوْ قِلَ إِنَّا مُنْتَظِوْ فِنَ ، جَمِي رَتِّ بِنِ اورتم عَنْ يَحِبَّ كا استظار كرو، تم عي وَيلَّهِ عَيْبُ السَّمُواتِ وَأُلاَّ صِ وَ السَّمُواتِ وَأُلاَّ صِ وَ اللَّهِ عَيْبُ السَّمُواتِ وَأَلاَّ صَ وَ اللَّهِ عَيْبُ اللَّهُ الل البَيْدِ مُنْ حَجُمُ الْأَمْرُ كُلَّا فَاعْبُ لَا مُؤْكِلًا فَاعْبُ لَا فَلِعَ كُلَّا زمین کا چیا بھیدوا وراسی کیطوٹ سارے کامون کا عیلم ولما یا جا باہے ، پھراسکی عبا دے کر، اور اس پر بھروسکنہ

عَلَيْهِ ط (هود -١٠)

ملانون کے سامنے حصرت ابراہم علیہ اسکام اوران کے بیرو دن کا نمونہ بیش کیا جار ہے، کہ وہ صرف عذا کے بھروسہ پرعزیز و قربیب سب کو چیوارکر الگ ہوگئے ، اور خدا کی راہ بین کسی کی دوستی اور حبت کی پروانہ کی ،

قَدْ كَانَتْ لَكُوْالْسُوَةُ حَسَنَةً فِي إِبْرَاثِيمَ تَهار لِيُحَامِمَ اوران كراشيون بن يرد كالعانمويذب اجب الخون في الني قوم س كماكم بم تمس اور فداکے سواجنگوتم لوجے موان سے بنرا بن بم في تها ريد ماك كا الخاركر ديا ا ورجم من اورتم مین رشمنی اور نفرت بهیشه کیائے کھل گئی جببک تم ایک فدار ایان ندے اور گرابراتی کا اینے باپ سے یہ کنا کرمین تھا رے نے فدات دعا کرف گا، ا مجھے فدا کے کام میں کوئی افتیار بنین، اے ہار پرورد کارتھی پر ہم نے بھروسہ کیا ، اورتیری ہی طر بم ف رجوع كيا اور ترب بي ياس لو كروا ناب،

كَالَّذِينَ مَعَدُ إِذْ قَالْوًالِقَوْمِدِمْ إِنَّا تُرَافُوا مِنْكُمْ وَمِتَالَعَبْدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَحَ نَا بِكُرُّوَيْدَا اَبْيِنَنَا وَيَشِيْنَكُرُّ الْعَكُّ وَالْبِعَضَاءُ آبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخُلَكُ اللَّهُ وَلَى إِبْرَاهِ نِمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَ شَتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ اللُّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ وَإِلَيْكَ ٱنْتَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرِ

حضرت نیقوب علیه اسّالهم اینی عور نریمنون کو مصریحیتی بین بیکن فرط منبت سے ڈریے بین کر توسف کی طرح اُن کوھی کوئی مصیبہت نہیں آئے ، ہیٹیون کو کتے ہین، کہم سب شمر کے ایک وروازہ سے نہیں بلکہ منفرق در دازون سے اندر مانا،اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آنا ہے کہ کار را بیفتی تو غداہے،ان تدبیرون سے اس کا حکم ٹل تھوا اہی سکتا ہے، اسلنے جروب تدبیر برینین ، بلکے خداکی کارسازی برہے،

اورمین می کو خداست ذراعبی بچاستین سکتا ، فیصله

وَقَالَ مِلْيَمْنِينَ كُاتُنْ خُلُوا مِنْ كَابِ اور ديقوب ني كما الصمير عبينوا ايك دروا وَّاحِدِ قَادْخُلُوا مِنْ ٱلْفِرابِ مُّنَفَى قَرَّةً عَدْمِا اللهِ اللهِ اللهِ الله دروازون عالى، مَّااْغَنِیْ عَنْکُوْرِینَاللّٰہِ مِنْ نَشْیَی ٓ اِنِ الْحُلُمُ

كَلَّ لِللَّهِ عَلَيْدِ تُوكُلُتُ وَعَلَيْدِ فَلْبَتَوَحَقُلِ اسى كاب،اسى بِين نے بعروسد كيا، اوراسى برمايت المتوكلون، ريوسف- ١٠) كم بروس كرني والع بوسه كرين،

حضرت بيقوب عليدالسَّلام ك العلى سي يه ي ظاهر وكياكنظ الري تدبيرشان توكُّل ك منا في شين، حضرت شعب علیمالسَّلام کی دعوت کے جواب میں حب ان کی قوم اُن کو زبر دستی بہت پرست بنجانے پر مجبررکر تی ہے، در نہ ان کو گھرسے با ہمر کال دینے کی دیمی دیتی ہے، تو اس کےجواب بین وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں ،

تَعْدِا فَتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِيَّا إِنْ عُدُنَا فِي اگریم عیرتها رے ندمب مین آجائین جب بم كوفدائل مِلْنَاكُمْ لِعَدَا رِحْجُنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا بَكُونُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ فَذَا يَصِوتُ بِانْهَا اوريه بم س لَنَا أَنْ لَعُوْدَ فَنْهَا إِلَّا أَنْ لَيْسَاءَ اللَّهُ رَبُّنِا اللَّهُ مُنْكِا لَا مُعْ اللَّهُ مُنْكِالًا وسيعَ رُسْنَا عُلَّ سَنَيْ عِلْمَا مِعْلَى اللّهِ الْوِيْ مِي مِروروكا دِفدانِي جام الرورد كاداتٍ علمت سُرَيّنَا أَنْ عَكُمْ بَيْنَا وَسُنْ فَوَمِنَا بِالْحُنّ وَ مِنْ الْمِحْ الْمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللللّ اَنْتُ حَيْرُ الْفَيْحِيْنَ ، یر ور دگار ہارے اور ہاری قرم کے بیج بین قرعی فيصله كردك، اورندى سب فيصله كرف والون بن

سے سر شعل کرنے والاہ ،

(اعراف-۱۱)

حفزت موسی علیا سنّام نے فرعون کے ول پاول نظر اور شالی نه زور و قوت کے مقابلہ ین جی اسرائیل کو خدابی پرتوکل کی تعلیم دی ، فرایا ،

ير ي وسكرو الرَّمْ فر البردار او ،

لِيْقَ مِ إِنْ كُنْ مُم المَنْ يُم إِلَيْهِ فَعَلَيْرَ تُو كُلُوًّا الصمير علاكو! اكرتم فداير ايان للسَّكِ مِواقداتي إِنْ كُنْ مُم مُنْ مُلِمِينَ، (ييس - ٥)

ان كى قوم نے بى بدرى ايانى جرأت كيما تھ جاب ديا،

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا مُنَّبَا لَا تَجْعَلْنَا فَيْنَنَّدُ لِلْقَوْمِ مِهِ مِنْ فَدَا بِي يَرْجِرُوسَهُ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

اس کے بعدا نٹر تعالی نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کوجب طرح کا میاب بنایا اوران کو اپنی فاص فاص لواز شون سے جس طرح سر فراز کیا اس سے شرخص واقت ہے، بیرسب کچھائن کے اسی توگئ کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مقار میں اپنا ہے اور اس کی میں مواج ہے، میرسب کچھائن کے اسی توگئ کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مقار مول ویا ہے،

مَنْ بَيْتُوكِلُ عَلَى اللَّهِ فَصُوحَكُمْ بُكُ (طِلاق -١) جوفدا پر عروس كريكا تووه اس كوكاني ب،

یہ آیتِ باک فاقلی ومعاشر تی منظلات کے موقع کی ہے ، کہ اگر سیان بیری بین نبا ہ کسی طرح نہ ہوسکے ، اور دونوں مین فیطی علنحد کی د طلاق ) ہوجائے تو پیم عورت کو اس سے اور نا نہ جا ہے کہ ہا راسا مان کیا ہوگا ، اور ہم کمان سے کھائین گے ؟ ع خدا خو د میرسامان است ارباب توکل را ،

توگئی کے مقلق قرآن باک کی جن قدر آئین ہیں، وہ ایک ایک کرے آبے سامنے ہیں، ہرایک برغور کی نظر اللہ کہ اُن ہیں سے کو گئی تھی ان معنون ہیں ہے جنین ہم اپنی جمالت سے اس کو سجتے ہیں، ان ہیں سے ہرایک کا مفہوم ہے کہ یہ مثلات کے ہجم مقلات کے ہجم موافع کی گزیت، اور برزور فی انفون کی تدبیرون سے نڈر ہوکر استحکام، عزم اور استقلال کے ماتھ اسٹیے کام میں گئے رہ کر فیدا کی ہدوسے کام کے حسب خوا ہ نیتے بہدا ہونے کا ول میں لیقین رکھیں، استقلال کے ماتھ اسٹیے کام میں گئے رہ کر فیدا کی ہدوسے کام کے حسب خوا ہ نیتے بہدا ہونے کا ول میں لیقین رکھیں، استعمال کی مدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسوال نظر میں اور نظر کر فوا بر توگل کرون (کر میراا و نیٹ میں اواکیا ہے) یا اس کو با ندھ کر ارشا د ہوا، اسکو با ندھ کر فوا بر توگل کرون (کر میراا و نیٹ میں اواکیا ہے)

ع برتوكل زانوے استرببند،

کے بیصدیث بلغط اعقلها و تو تک تر مذی را خرا بواب القیامته مین اور فیت اور فیت اور فیت الایان بیقی مین اور فیته ها و نوکگل ضلیب کی رواته مالک اورا بن عساکرین ہے اکن العال حلید الاصلام میں آباد ،) یہ روایت سندکے لحاظ سے قوی نہیں، تا ہم حقیقت کے روسے اس کامفرد م قرآن یاک کے عین متاکے مطابق بعض لوگ تعویز گزارا غیر شرعی حجاز سیونک، ٹوٹکے اور منتر ریقین رکھتے ہیں، اور سیجھتے ہیں، کہ ماقدی اساب و تدابر کو چیور کران چزون سے مطلب براری کرنا ہی تو تل ہے، جابلیت کے وہم بریت مبی بھی عقیدہ رکھے تھے لیکن انتفرت ملم فی ان کے اس خیال کی تروید کروی ،اور فرایا که فدانے وعدہ کیاہے کہ میری امت سے ستر بزار انتخاب صاب کتاب کے بغیر جنت میں دخل کر دیئے جائینگے، یہ وہ ہونگے جو تعوید گنڈانمین کرتے، جو برشکونی کے قائل نہیں، جو داغ نهین کرتے. ملکه اپنے پرور د گار مرتوکل اور اعتماد رکھتے ہیں یا ایک دوسری حدیث میں ارشا دفر ما یا کہ جو وطوا اورتعو نیرگنڈاکرا آباہے، وہ تو گل سے تحروم ہے " اس سے مقصو دنفس تدبیر کی ممانعت نہین ، بککہ جا بلانہ او ہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پرار شاو ہواکہ اگرتم خدا پر توکل کرتے جیا کہ توکل کرنے کاحق ہے توخدا تم کو ویسے روزی بہنچا تا جیے پرندون کو پینیا تا ہے کہ صبح کو صبوکے جاتے ہیں، اور شام کوسیر ہوکر واپس آتے ہیں ؛ اس حدیث سے می مقصو<sup>د</sup> ترک عل اور ترک تدبیز بین کیونکه برندون کو اُن کے گھونسلون میں مبیعاکر لیے وزی نہین بینجا ئی جاتی ہے، ملکہ انکو بھی اوٹر کر کھیتون اور باغون میں جانے اور رزق کے ملاش کرنے کی صرورت بیش آتی ہے ، بلکہ مقصو و بیرہے کہ جولوگ خدا پرتوکل اوراعتما دے محروم ہین وہ روزی کے لئے ولٹنگ اورکیبیہ ہ خاطر ہوتے ہین ،اوراس کے حصو کے لئے برقیم کی بری اوربرائی کا ارتخاب کرتے ہیں ، حالا نگر النین اگر میلقین ہو کہ وَمَا مِنْ دَا تَبْتِهِ فِي أَلَا مُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ نَهِ مِن مِن وَيُ مِنْكُ اللهِ اللهِ فَي روزى فداك برش فیماً، رهود- ۱) تووہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ ،قتل، بے ایا نی، اور خیانت وغیرہ کے مرمکب نہ ہوتے، اور نہ اُن کو دلنگی

که شری کل ت حقیقت بین الله تفالی سے دعائین بین اوراس کے کلام پاک سے تبرک حال کرنا ہے، نیکن آیات اور دعاؤن کالکھکر برن بین لٹکا نایا گھول کر بنیا، یا خاص قیو و کے ساتھ اعدا دمین ان کولکمنا ٹا بت نمین ، کلے میچے بخاری کتاب بطب ابین لم برق، وکتاب لڑا وضیح سام کتاب الایان، جاہیت بین اکثر بیاریون کا علاج آگ سے واغ کر کرتے تھے، تکے جامع ترمذی باب ما جا دما فی کرا ہتی ارتی، اس الفاط یہ بین من اکتری والی من التو یک ، کئے جامع ترمذی الواب الزید مشت وحاکم، ا بیس مواکرتی، بلکه میج طورسے وہ کوشش کرتے اور روزی باتے، ان حد تیون کا یسی مفوم ہے جو قرآن باک کی اس اأيت ين ادا بوائي

ادر حوکوئی اللہ سے درے ، دواس کے لئے شکل سے نگلنے کا راستہ کردیگا ) اور اس کو و یا ن سے روزی ديكاجان سي الكوكران زموكا، اورجوا للدير ميروس كركيا تووهاس كونس ب، مبيك الله اين ارا ده كومهنيكر رہتاہے،اس نے بر ضرکے لئے ایک اندازہ مقرر کردیا

وَمِنْ يَتِي اللَّهِ يَعْمَلُ لَّدْعَنْ كِا وَرُقِهِ مِنْ حَيْثُ لا يَجْتَسِبُ اوَمُنْ سَقَ كُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَدُ لا وَنَّ اللَّهُ بَالْغُ أَحْمَرُ إِنَّ قَدُجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْحٌ قَدُلًا،

(طلاق-۱)

ا و پرکی تفصیلون سے ہو مدا ہے کہ تو گل حب قلبی نقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب احجل کے اخلاقیات مین "خوداعمادی" کالفطالولاجا تاہے، اور کماجا تاہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں خبین بیرجوہر یا یا جاتا ہے، کٹیکن ہس خد د اعتمادی کی سرحدے بالکل قربیب غرورا ور فرمیب نفس کے گڑھے اور غار بھی ہیں ،اس لئے اسلام نے انا ندیت کی خود اعما وی کے بجائے" ضراعما وی کا نظریہ بین کیا ہے، جوان خطرون سے محفوظ ہے،

50

فَاصْبِرِكُما صَابِر أُولُوالْعَزُ هِمِينَ الْرُسُّلِ لِاحْمَانِي

صبر کی فقیقت پرعوام کی فلط فہمی نے قوبر قوبر دے وال دکھ ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسبی و بکیبی کی تھوئے ہے، اوراس کے معنی اپنے قبمن سے کسی مجبوری کے بسب اُنعام نہ نے سکتا ہیں، لیکن کیا واقعہ ہیں ہے؟

مبر کے نفری نی اپنے گئی اپنے قبم رکھنا، اور بھی صبر کی معنوی صفیقت میں ہے، یعنی اس کے معنی بے افتیاری کی خاموتی اور انتخام نہ نے سکتے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پا مروی، ول کی مضبوطی، افعاتی جرائت اور تباہت قدم کے بین، حضر اور اُنتخام نہ نے سکتے کی مجبوری کے نہیں بلکہ پا مروی، ول کی مضبوطی، افعاتی جرائت اور تباہت قدم کے بین، حضر مولی اور خوالی اور خوالی اور خوالی اور خوالی بی مضرت خوالی تھیں۔

اور اُنتخام نہ نے سکتے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پا مروی، ول کی مضبوطی، افعاتی معنی مراو ہیں، مضرت خوالیت ہیں، حضرت خوالی اور کی کے اُن کٹن تشریط کے میں میں اُن کے کہ بیاں اور میں میں میں میں اور میں کہ اور کیے اُن کے کہ بیاں اور سکتی میں مواد ہیں، مضرت خوالی کی کہ اُن کٹن کٹن خوالی ما لکھ تی خوالیہ کے میں خوالیہ کا کہ کو کہ اور کیے اُن کٹن کٹن خوالیہ بین فرماتے ہیں،

سَجِيْ نِيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، (كمن - 9) الرفداني جام توآب مجه ما برمائين ك،

اس صبرسے مقصود لائلمی کی حالت مین غیر معمولی و افعات کے بیش آنے سے دل مین اضطراب اور جینی کا

بيدا نربونا ہے،

کفار اپنے ہنم پرون کے سجھانے بچانے کے باوجود ، پوری تند ہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قالم

است من ، تواکی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یون کراہے ،

انْ كَادَ كَيْضِيُّنَا عَنْ الْصَتِنَا لَوْ لَكُواتُ يَشْعَفُ رَبِيْمِرِي كَا مَرَى ، تَوْمَ كُوابِ ضَاوُن رَبُون

سے ہاہی چکاتھا، اگر ہم اُن رِصابر ذَّابِت) نر ا

ا بینی اگر سم اپنے مذہب پرمضبوط اور تابت قدم نہ رہتے ، نہی مفهوم ایک اور آبیت مین ہے ، کفا رائس بین کہتے

أَنِ امْنَهُ وَإِ وَاصْبِرُ وَاعْلَىٰ الْمُتِلَامُ وص ١٠) كم حداؤن برمبر كروا ركيني عنبوطي كيتًا قائم

عرب گنوار آنخفرت ملم کے تجرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو بچارتے تنے ،ان سے کہاگیا کہ اتنی گھبرا

كما يقى فرائفهر حاتى،

كَانَ خَنْرًا لِعُمْرٍ،

وَلُوا نَصْمُرْ صَابُرُ فِي احَتَّى عَنْ بَحَ إِلَيْهِ مِدْ ا دراگروہ ذراصبر کرتے رکعنی تھہر جاتے) ہیا تک كرتم (ا برسول) كفل كُرانكي ماس آتے توان كے

وَأَنِ بِإِك مِن صبر كا نفظ أى ايك معنى مين تعلى بواب، كوحالات كي تغير سي اس كے مفهوم مين كهين کہین فرا فرا فرق پیدا ہوگیا ہے، با این ہمہان *سب کا مرجع* ایک ہی ہے بعینی تابت قدمی ا وراستقامت ، مبركے يعتلف مفوم جنين قرآن يك في اس كواستال كيا ہے ،حسب ويل بين ،

وقت بناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہرقیم کی تلیف اٹھاکرا وراینے مقصد پرہے رہ کر کامیانی کے وقت کا انظار کرنا انتظار کرنا ، ایخفرت صلع فے جب شروع مین لوگون کے سامنے توحید کی وعوت اور اسلام کی جیلنع بیش کی، تو<del>عرب</del> کا ایک ایک فرق آپ کی مخالفت مین سرگرم جولان ہوگیا ، ہرطرف سے عداوت اور دی ك مظاہرے ہونے لگے،اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم ہونجا نفتین اور رکا وٹین بین کی وانے لکین، تواس فوت بشریت کے اقتفاسے آپ کو اضطراب ہوا، اور کا میا بی کی منزل و ورنظراً نے لگی ،اس وقت تسلی کا بریام آيا، كەاضطاب اورگھراب كى ضرورت نهين، آپ متعدى سے اپنے كام بن لگے راين ، خداآپ كالمبان

خدا كافيصلة بني و قت پِراً بِيكًا، فرمايا ،

وَاصْبِرْ لِحُكُمِر مِيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا،

(طعیر ۲۰)

فَاصْبِرُ وْإِحْتَى يَجْكُمُ اللَّهُ بَيْنَا (اعلان ١١)

وَاصْبِرُحْقِ عَجُكُمُ اللَّهُ وَهُوَ حَيْرُ الْخُلِمِينَ

(پونس-۱۱)

فَاصُهِرُ إِنَّ الْعَافِبَ لَا لِلْمُتَّمِّئِينَ

يرمنز کارون ېې کې ب،

دەست فيصله كرف والون مين بهترب،

(اے دسول) توانے پروردگارکے فیصلہ کا ابت قدم

ره کرمنتظره ، کیونکه توبهاری انکون کےسامنے ہے ا

تأبت قدم ريكرمنتظر مو، ميانك كه خدا بهار درميا فيعاررُ

اورتابت قدم رېمېنتظررو بيانتک که خدافيصله کرو

تابت قدم ربكر وقت كالمنظر ه ، بي شبه اخركار كاميا

(هود-۲)

اس انتظار کی تکش کی عالت مین حب ایک طرف حق کی بمیسی، بیچارگی اور بے بسبی با وُن کو طو گلکا رہی ہوا اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور بنگامی غلبہ و لون کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم مرکمراس کی کا میائی کی پور قرقع رکھنی جاہئے ،

فَاصَبِرَ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ ، (دوه - ۱۰ مؤن - ۱۰ وه) أبت قدى كيما تا منتظره ، بنتيك خلاكا وعده بي الم السانه بوكه وعده اللى كفه وربين اكر فرا وير بو توشكلات سے گھراكر فق كا ساتھ حبور و و ، اور بالل كروه ين الحج ف فَاصَبِرَ اللهِ عَلَمْ رَبِّ بِقَ وَكُلَّ تَطِيعَ مِنْصُمْ النّهِ اللهِ برورد كار كے فيصله كا أبت قدى سے منتظره ، اور ال اَوْ كُفُورَ لَل ، (دهر - ۲) (في لفين بين) سے كسى كمنگاريا كا فركا كها نه مان كے ،

آنخفرت معلم کوحفرت یونس علیه التّلام کا تصدّ منا یا گیاکدان کوخیال ہواکدان کی نافرمان قوم برعداب آنے مین ناخیر ہوری ہے، اس لئے وہ بھاک کھڑے ہوئے، حالاتکہان کی قوم دل مین ملمان ہو تی تھی، اسکے وہ عذا اس سے ٹل گیا تھا، ارشاد ہوا، کہ اے بنجیراس طرح تیرے باتھ سے صبر کا سرسٹند جیوٹے نیا ہے، کنا منب بیریس کی کورس بیٹ و کر شک ن

كَصَاحِبِ الْحَوْتِ ، (ن-٢) انظاركرا و رفعيلي ولي (يونس) كي طرح منه موا بقرار نبونان صبر کا دو سرامه وم بیریب، که صببتون اور سکلون مین اضطراب اور بقراری نه جوابلکه اُن کو غدا کا حکم اور مصلحت مجمکر خوشی خوشی جبیلا جا ہے ، اور پی نقین رکھا جا ہے کرحب وقت آیگا توا پٹارتعا کی اپنی رحمت سے خوداً م وور فوا ويكاء الله تعالى في ايسے لوگون كى مرح فراكى ، كالصَّايِرِينَ عَلَى مَا أَصَابِهُمْ ، (ج- ٥) اورجوميت من صبركن ، صرت بيقوب عليه اسلام ببيون سے بي جبوٹي خرسكر كر بيٹري نے حضرت يوسف عليه اسلام كو كها ايا، فرات بن مَلْسَقَلَتُ لَكُمُ أَنْفِسُكُمُ أَمُولًا فَصَلَعُولً فَصَلَعُ لَلَهُ مَارِكَ وَلانَ لَهُ إِلَيْ إِن الْقُرْل بِ. توسير جَمِيْكُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ بِمِ اور ضاح ال بِرمده في بي في تب ، جوتم بیان کرتے ہو، بهران ووسربيش كم مقرمن روك ك جان كاحال مُنكركت بن كُلْ سَوَّلَتْ مَكُوَّانْفُسُكُوْ فَصَنْدِيَّجَمِيْلٌ لَمُ لِمَارِ ويون نے گُرْبیا ہے، ترمبر عبرہے عَقَرَ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينَ بِعِمْ حِبْيعًا، (يُونِ ١٠) فَدَانُ مِبُ لَوِما عَدَلَيْكَا، حضرت اليوب عليه الشلام نے جمانی اور مالی مصيبتون كوس رضا و سايم كے ساتھ بامردى سے بر داشت كيا، ا مرح خرد الله تعالى نے فرمائی، إِنَّا وَجَدْ نُدُمَا مِرَانِهِ مَ الْهِ مَ الْمَاثِدُ إِنَّهُ أَوَّاكِ بم في بينك الوسية كوصايريايا .كيبا اجها شده ، وه خداکی طرف رجرع ہونے والاتھا،

حضرت استاقیل علیه السّلام اپنے تنفیق اور در بر پان باب کی چیری کے نیجے اپنی گرون رکھار فر اللّے ہیں،

یا اَبْتِ اَفْعَلْ مَا نَوْ مَرُ سَجِ بِی فَیْ اِنْ شَاعًا ﴿ اِسْ اِللّٰهُ اِسْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ

شکلات کوخاطرمین لانا صبر کائیسار مفهوم بیسب ، کدمنز ل مقصود کی را ه مین جرشتملین ا ورخطرے بیش اُمین، شمن تحجیفین ا مینجا ئین ، اور نحالفین حرطون وطنز کرین ، ان مین کسی حیز کوخاطرمین نه لایا جائے ، اوران سے بعر ول اور لیپت ہمتت ہونے کے بجائے، اورزیا دہ استقلال اور استواری پیدا ہو، پڑے بڑے کام کرنے والون کی رہین یہ روڑے اگر اٹھا کئے ، مگرانھون نے استقلال اور ضبوطی کے ساتھ اُن کا مقابلہ کیا اور کا سیاب ہوے ، انتضرت سلیم کو اسی کئے دوسری و مین جب تبلیغ اوروعوت کاحکم موا، توساته می اس حقیقت سے می آب کو با خبر کر و ما گیا، نَيَا ثِيمًا الْمُدَّدِّيْنِ وَقُدْمُ فَأَنْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْمُ المِل اورائے پرورد گار کے لئے پامردی رصبر) کر، وَلِرَيِّكَ فَاصْبِرْ. (مدنْر-١) اس قىم كے مواقع اكثرانبيا بعليم السَّلام كومبيّن آئے، چِنانچہ قو د انخضرت ملح كونبوّت كى اس اعلىٰ مثال كى بيروى كاكلم وا ُ فَاصْدِرْ كَمِ اَصَدَرَ أُولُوالْعَنْ مِرِينَ الرَّيسُلِ داے مُدٌّ؛) توجي اس طرح إمروى كرمبطرح بيختادا دُهُ ا ح<u>ضرت تقا</u>ن کی زبان سے بیٹے کو نیصبحت سائی گئی کہ حق کی دعوت و تنبیغ، امر بالمعرون اور نہی عن ا کا فرض بوری امتواری سے ا داکرا وراس را ہ مین جزھیبتین میش آئین اُن کا مروانہ وارمقا ملہ کر ؛ وَأَمْنُ بِإِلْمُعَرُونِ وَانْدَعَنِ الْمُنْكِي لِي الْمُكْرِينِ لَيْ كَاكُمُ كُرُاور بِإِنَّى مِنْ وك اور عِرصيبت مين الله وَاصْبِيْ عَلِي مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ اس كوبرواشت كر، يوبرى بخته بالنون مين سے بو عُزْهِ أَلْأُمُونِ، (نفعان-۲) كَفَار عِدَابِ اللَّى كَيْ عِلْدِنْدَ ٱلْهِ فِي عَلَى ظَامِرِي مِلْيِي وبِيسِي كِسبِيِّ ٱنحضرت صَلْع كو اپني ولدوز طفقه سے تلیفین بینیا تے تھے، حکم ہواکہ ان طعنون کی پر واندکر اور نہ اُن سے دل کو اداس کر ، ملکہ اپنے دھن مین لگارہ ،

وصْبِيْرَ عَلَىٰ مَا لَيْقِوْ لُوْنَ وَاذْ كُوْعِتْ كَ نَادَاوْدَ، رصَّ اللَّهُ كَيْ بِيسِركُر اور بِار سنده واوُدكو يا دكر،

ويكه كه تجه سے ميلے يغيرون في كياكيا ،

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَآية (مله موق - ٣)

نه صرف یه که نیا نفرن کے اس طعن وطنز کا دھیا ان نرکیا جائے، بلکہ اس کے جواب بین اُن سے نطف و مرو<sup>ت</sup> برتا جائے ہوئے۔ مالی،

مَراضِيْرَ عَلَىٰ مَا كَيْفِي لُوْنَ وَالْحِمْ هُمْ هُجِّيًا أَن كَ كَهَ بِرِسْرِكِر اوراً ن سَا غُرْضِورتي سَ جَمِيْلِكُ، دمذمل - ا) الك بوجا ،

درگذر کرنا مبرکاچ تھامفوم ہے ہے کہ برائی کرنے دالون کی برائی کونظسے لندانہ درجو بدخواہی سے بیش آئے،اوکر تکلیفین سے،اس کے قصور کومعات کیاجائی بعنی گل، اور ہر داشت مین افلائی پا مردی دکھائی جائز قرآنِ باک کی کئی آئیو میں صبراس مفہوم مین استعال ہواہے، ارتباد ہوتاہے،

وَإِنْ عَا قَبْتُمْ فَعَا قِبْهِ الْمِنْ لِمَا عُوْقِبْتُمْ اللهِ اللهِ

یہ صبر کی وہ قعم ہے جو افلا فی حیثیت سے بہت بڑی بہا دری ہے ،سلمانون کو اس بہا دری کی تعلیم باربار دی گئی ہے،اور تبایا گیاہے کہ بیصفر مربد داشت کر دری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِيْنَ صَابُرُ وَالْبِيعَاءَ وَجُدِيمَ يَصِرُو الرَّفِي الرَّفِي نِي الرَّوْ الْبُي الْبِي الْبُرِي وَات كے ليم م

سَكَ هُرَّ عَلَيْكُ لَ مِنِهَ اصَكِرْتُ مُ فَيْعَى تَمْ يَرِسلامَ فَي بُوكُونَكَ مَ مِنْ اللَّهُ الرَّ الرَّ ا اللَّهُ الرِي (رعده - ۳)

ایک فاص بات اس آیت مین خیال کرنے کے لائت ہے، کہ اس کے شرق مین چند نیکیون کا ذکرہے ، صبر ناز ، خیرات ، برائی کی جگہ بھلائی گر فرشتون نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی ، ق صرف صبر بینی بر داشت کی صفت ہی کیو نکہ بھی اس ہے ، جس بین میہ جو ہم بربوگا وہ عبا دات کی تکلیف بھی اٹھا کیگا مصیبتون کو بھی جھیلے گا، اور دشمنون کی بری کا جو اب نیکی سے بھی دیگا، چنا نچہ ایک اور آبیت بین اس کی شر بھی کر دی گئی ہے، کہ درگذرا ور بری کے برلہ نبکی کی صفت اس بین ہو گی جس بین صبر بوگا،

وَلاَ تَسْنَوِي الْحَسَنَ وَلاَ السَّبِّعَ الْحُفَى الْحَسَنَ وَلاَ السَّبِّعَ الْحُفَى الْحُوابِ الْجَالَى ال اللهِ ال

جولوگون پرظام کرتے بھرتے ہیں، اور ملک بین ناحق فیا دہر پاکرتے رہے ہیں، آنپر خداکا عذاب ہوگا اس لئے ایک صاحب عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پرظام کرین تو بہا دری سے اس کو بردا کرے، اور محاث کر دے، فرمایا، وَنَّمَا السَّبِيْكُ عَلَى الَّذِينَ يُظْلِمُونِ النَّاسَ واسترافين بِرب جِودُون بِرظَهُ كُرتْ بِن اورملك وَيَتَعْوُنَ فِي للاَرْضِ بِعَنْ إِلَيْ أُولِيكَ مِن اعْنَ مَا وَرَتَّ مِن ابِي مِن مِن عَلَيْ الْمُورِدِ كَمُعْمَعَكَ ابْ أَلِيمٌ وَكُنَ صَكِرَ وَعَفَى عَداب مِ اورالْبَيْسِ في برواشت كيا اورغِشْ

إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ

تابت قدى الصيرى بانحوان الهم فهوم لاائى مبن اجانے كى صورت مين ميدان جاك مين بها درانداستقامت اور تُ بت قدمی ہے، قرآنِ باک نے اس نفظ کو اس مفوم مین بار ہا استعال کیا ہے ، اور ایسے بوگون کو جراس وعف سے متصف ہوئے، صادق القول اور رائت اِنظمرا لیا ہے؛ کہ انفون نے فداسے جو وعدہ کیا تھا پوراکیا ، فرمایا،

وَالصَّا بِرِينَ فِي الْبَالْمَاء وَالضَّرَّ عِ وَ الرصركية وال أبت قدى وكان واليُّسِيت حِنْينَ الْبُأْسِ أُولِيكَ اللَّذِينَ صَدَ فَي اللَّهِ مِنْ مَن الرَّفْقَان مِن الرَّرْالُي كُوقت، ومي بن وَأُولِيكَ هُمُ وَلَنْتَقَوْنَ ، (لقبه-٢٢) بوسي بوسي بوسي اوروسي ربيز كاربين،

ا گرارانی آیرے تواس مین کامیا بی کی جا رشر طین بین ، خدا کی یا و ، امام وقت کی اطاعت ، آبس مین اتحاف وموافقت، اورميدان حنك من بها درانه صيرواستقامت،

فَ اَطِيْعِوْ اللَّهُ وَرَسْتُولَهُ وَلا تَنَا زَعِحْ اللَّهِ اللَّهِ الرَفْدَ الوراس كَ رَسُول كَي فرا نبر دارى كرو، فَنَنْ أَوْ اَوْتَ نَ هَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبُولِ اورانِ مِن جَكُرُونِين، ورنهُ مُست، بوجاؤك اور تماری موا اگر عائے گی ، اور صبر دکھا ؤ، بیتیک

(انفال- ۲) النّرمبركرني والون كے ماتھ سبى،

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ،

حق کے مدو کا رون کی ظاہری قلت تعدا دکی تلافی اسی صبرونیات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تا ریخ

کی نظرسے یہ شاہرے اکثرگذرے ہیں کرچیز متقام آلج اوزمایت قدم مبا درون نے فوج کی فوج کوشکست دیدی بخ اسلام نے مینکتراسی دفت اپنے جان شارون کوسکھا دیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑ ہی اور تیمنون کی بڑی تھی ر

نَيَّ يُعَاللَّن بِيُ حَرِّضِ الْمُعْ مِنِيْنَ عَلَى الْفِنَالِ الْعَبِيْرِ الله ن ودون كود وشمون كى الرائى براسار إِنْ سَكُونَ مِنْ كُوعِيْرَ فِي نَصَابِرُونَ يَغُرُبُوا الرَّرِينِ مِي مِرواك رَبَابِ قدم ، مون تو وَوَتُورِ عالب ہوئیگے، اور اگر تنو ہون تو کا فرون مین سے برار پر تا ہے الَّذِيْنَ كُفُرُ وَاباً نَقَامُ وَوَهُ لِآلِيقَةَ عُونَ اللَّهَ مِن كَلَى كُونِكُم وه لوك تصنين اب الله في تم خَفَقَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعَفًا تَعْفِيفَ كُروى اوراس كومعاوم ب كمتم من كروى فَانَ مَيْكُ فَيْ مِنْكُمْ مِنَاعَدْ صَابِرَةً يُعِلَبُوامِ أَن مَيْنَ بِهِ وَالْرَسُومِ وال زَابِ قَدم ) مون تودوسُو وَإِنْ سِّكُنْ مِّنْ لِلْمُوالَّفِينِ بِإِذَٰنِ مِنْ الْفَكِينِ بِإِذَٰنِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ المائين المُونِ وَوَرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ير خدا ك حكم سے عالب بونك ، اوراندصركرف والو

(نّابت قدمون) کے ساتھ ہے،

مِأْنَيْنِ وَإِنْ تِيكُنْ مِنْكُرُمِ النَّهُ يَغَلِيهُوا الْفَأَمِّنِ وَاللَّهُ مُعَ الصَّارِيْنِ ،

رانفال-٩)

میدان کارزارمین سل افدان کومکم و یا گیا که وه اپنی تعدا وی قلت کی برواندکرین اورصبروتبات کے ساتھ اپنے سے دو میند کا مقابلہ کریں، اور تستی دی گئی کہ انٹر تعالیٰ کی مدد انھین لوگون کے ساتھ ہوتی ہے، جوصبرا ورثرات ے کام لیتے بین ، حضرت طالوت اور جالوت کے تعتبہ مین سبی ای مکتبہ کو ان تعظون میں اواکیا گیاہے ، تَعَانُوْ الْحَافَةَ لَنَا الْبِيْرَ عَبِ الْوَتَ وَحُوْدِة اللَّهِ مَعِ اللَّهِ مَعِ عَمِينَ جَالُوتَ فَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنْصَدْرَمُ لَفُواللَّهِ كَنْتُونَ الدِرسُ كَي فِي حَكِ مَقَالِمِ كَي طَاقت نهين انونَ فِئَةٍ قَلِيْكَةِ غُلْبَتُ فِئَدًّ كُنْيُرَةً كَالْدِنَ اللهِ جَن كُوخِيال تَاكُوفات النام، يكاكرباادقا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ، وَلَمَّا بَوْرْ وَإِلَيا لَوْ تَعَدَّلُ تَعَدَّلُ وَمَا كَامُ مُن الْمَعْ بْرى تعداد وَجْنُوْدِ عِ قَالُوْلُ لِينَا أَفْرِغُ عَلَيْهَا صَلْرًا كَالْكُون بِيفَالْبِ آئَ إِن اور فلاصبو تَاتَ

وَّنَدَّتَ أَقَى المنَا وانْصُرُ فَاعَلَى الْقَوْهِ وَهُونَ وَلَانَ كَمِا تَقْتِ اورِحب يَهِ فَالوَت اوراکی فوج کے مقالمہ میں آئے ، تو بوے اسے آ پروردگار ممیرصربها، اور ممکوتابت قدی خش اور

(بقره-٣٣) كافرون كے مقابلہ مين مم كونفرت عطاكر

الْكُفِي بَنَّ ،

اللَّه تقالي نے كرورا قوليل التعداد سلانون كى كامياني كى تعيى يى شرط ركھى ہے، اور بتا ديا ہے كه خدا اخين كا ہے، جومبرا ور تبات سے کام لیتے بین، اور ضدا کے محروسہ یر شکلات کا ڈٹ کرمقا بلہ کرتے بین،

تُشَرِاتُ مُ مَيْكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُوامِنَ لُعَمِ يَعِرْتِرِايُدِردُكَاداً ن كَ لِيُحِمِثُون فَايِذِا مَا فَتِنْكُوا تُدْجَاهَ لُ وَا وَصَنَوْنُوا، مِي اللهِ عَلِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المراحد

(یخل-۱۸۱)

ثبات کے ماتو تھہرے دے ،

دنیا کی ملطنت وحکومت ملنے کے لئے بھی اسی صیروات تقامت کے جو ہر سیدا کرنے کی حرورت ہے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے تکلنے کے بعدا طرا ن مِل کے گفارسے جب مقابلہ آیڑا، تو حضرت موسی نے انکو بہلا ہوتی سیکھا قَالَ مُوسِلَى لِقَوْمِيهِ اسْتَعِيْنِهُ إِلَا لِلَّهِ وَعَلِيمُ اللَّهِ وَعَلِيمُ اللَّهِ وَعَلَيْهُ اللَّهِ وَالْمِلْ مُعَالِمُ مَا اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الل اِتُ أَلَا نُصَ لِلَّهِ لُوْرِ الْمُعَامَنَ لَيْسَاءُ مِنْ عَبَّا مُنْ عَداك بَ وَالْعَافَ لُهُ لُكُنَّ عَلَى . وه جس كوچا بتاب اينے بندون ميت اس كا مالك

نیا تا ہے ، اور انجام پر بیٹر گارون کے نئے ہے ،

(اعراف، ۱۵)

چنانچربنی اسرآئیل مصروتهم و کنفان کی اس پاس بسنے والی بت پرسٹ قومون سے تعدا دمین مہت کم سیکن حب اعدن نے بہت و کھائی ، اور مہا درانہ استفامت اور میرا ورثابت قدمی سے مقاملے کئے تواُن کی سار<sup>ی</sup> المنتلين على بوكئين اوركتيرالتعدا ويتمنون كے نمرغ من چنے رہنے كے با وجد دايك مرت مك خود عثّا رسلطنت قابن اورووسری قرمون برطومت کرتے رہے ، انٹرتفانی نے بنی اسرائیل کی اس کا میا بی کا را زاسی ایک لفظ

صيرين ظامركيا ہے، فرايا،

اوراُن لوگون کوجو کمز ورشجے جاتے تھے اس زمین کی وراتت بختی صبین ممنے برکت نازل کی ہے اور یرے پرورد گارکی آجی بات بنی اسرایں کے تی مین اُن کے صبرو نبات کے سبسے پدری ہوئی لصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقِوْمُ لَهُ وَمَا كَانُوْ الْغِينِيْوْ اورم في فرعون اوراس كي قوم كامون كو اورتعمرون كوبر ما وكرديا ،

وَاوْرِينَاالْقُومِ اللَّهِ يَنَّ كَا لَوْ البِّينَا عَفُونَ مَشَارِقَ أَلا كُنْفِ وَمَغَارِيَهَا الَّهِيَّ الْرَكْنَا فِيهَا وَنَمُّتُ كُلِمَةُ رُبِّكَ الْمُشْتَى عَلَيْنِي إِسْرَا مِيْلَ بِمَاصَلَكُوفِ الْوَدَمِّيْنَ فَامَا كَانَ

اس سے ظاہر ہوا کہ نبی اسرائیل جیسی کمزور قوم <del>فرنو</del> ت جیسی طاقت کے ساسنے اس لئے سر ملبند ہوئی کہ آ صبرا در تابت قدمی سے کام نیا ، اوراسی کے نتیجہ کے طور میرا تند تعالیٰ نے ان کوشام کی با برکت زمین کی عکومت عطافرائی، پیانچه سی کی تصریح الله تعالی نے ایک وسرے موقع بر فرمائی،

صبركيا اوريها راع عكمون بريقين ركف تقيرا

وَجَعَلْنَا مِنْ مُمْ أَيِهَ لَيْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ الرَّبِي مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّ كُمَّاصَكُرُ فِلْ وَكُمَّا نُولًا بِأَيْلَا لِهِ قِنْفُ نَ، جب السي عَمْ سيراه وكهاتي تقي حب المولي في

(سحبل کاسس)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گذشتہ بیٹیو ائی کے دوسب بیا ن کئے ہین، ایک احکام اللی پریقین اور و وسرے ان احکام کی بجا اَ وری مین صبرا ور تبات قدم ایسی و و باتین و نیا کی سرتوم کی ترقی کا سنگب بنیا و بین ا سلے اپنے اصول کے میچے مونے کا نبتدت تقین اور بھران اصول کی تعمیل مین بٹرسم کی تعلیفون اور صیبنوں کو خى خى خى كىلى كىلى ا

غزوهٔ احدین مسلما نون کوفتح نهین بوتی، بلکه شرمسلمان خاک و فون مین تنفر کررا و خدامین جانین دیتے ہیں بعض سلما نون میں اس سے انسروگی ہیدا ہوتی ہے ،الترتعالیٰ اُن کے اس حزن وطال کے ازالہ کے لئے

پھیلے بنمہ ون کی زندگی کی رو دا داک کوسا تاہے،

وَكُايِنْ مِنْ ثَبِي قَاسَلُ مَعَدُ مِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(أل عمران-١٥)

اور کتے بینی بین جن کے ساتھ ہو کر بہت سے فدا

کے طالب رائے ہیں، بھر فداکی راہ میں کلیف اتھا
انھون نے بہت نہیں ہاری ،اور نہ کے والوں
انھون نے بہت نہیں ہاری ،اور نہ کے والوں
کودو

کودو

کودو

کودو

کودو کا رہا دے گن ہوں کوا ورکام میں ہاری

زیا دتی کو معاف کر اور ہا دے قدم تا بت دکھ،
اور کا فرون کے مقالم میں ہاری کد د فرما ،
اور کا فرون کے مقالم میں ہاری کہ د فرما ،

اس آیت پاک نے غلط انھیوں کے اُن تو بر تو پر دون کو چاک کر دیا ہے جو مبر کی اصل حقیقت کے چرہ پر
پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کم زوری، لجابسی کی خاموشی اور بکیبی کے مجبر دانہ ورگذر کا نہیں ، بلکہ دل کی انتہا فی
قرت ، بہت کی بلندی، عرم کی استواری اور شکلات اور مصائب کو ضدا کے مجبر وسر برخاطر میں نہ لانے کا نام ہے ا ایک صابر کا کام یہ ہے کہ فالف حاد تون کے بیش آجانے پر بھی وہ دل بروائن تہ نہ ہو، بہت نہ با رہے اور اپنے صابر کا کام یہ ہے کہ فالف حاد تون کے بیش آجانے پر بھی وہ دل بروائن تہ نہ ہو، بہت نہ با دیا و تی دامران کی گذشتہ ناکامی کے تصور کو جواسی کی کمی دونب ) یا زیا دتی دامران )
برجا رہے ، اور فداسے دعاکر تا رہے کہ وہ اس کی گذشتہ ناکامی کے تصور کو جواسی کی کمی دونب ) یا زیا دتی دامران کی شہر و ہوا ہے ساف فرمائے ، اور اس کو مزید ثبات قدم عطاکر کے تی کے دشمون برکامیا بی بختے ، اسی لئے اُنہ تا کا می اور دوسر کا تا اور وسر کا نا اور دوسر کا تا ہو ہوا ہو یا نا ، ایک تو خدا کی طرف دل لگا نا اور دوسر کا تا پر عیبر واستقامت سے قابویا نا ،

د نیاکی نیتیا بی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جبکانام جنّت ہے انھین کے مصتبین ہے، جن کو یہ یا مردی ادل منیوطی اور حق پر نیا ہے قدم کی دولت کی احق کی را ہین سنگھات کے بیش آئے کی ایک مصلحت یہ مجی ہے کہ ا<sup>ن</sup>

كھرے كھوٹ كى تمنير ہوجاتى ہے، ور دونون الك الك معلوم ہدنے لكتے ہين، چانچه فرمايا،

ٱلْمُحْسِبْتُمُ أَنْ تَكْخُلُوا لَجُنَّةً وَلَمَّا لَيْعَلَمِ لَيَ تَمْ سَجَة بِوكَ حِنْت مِن جِلَح ما وُكَ اوراجي الله اللهُ الَّذِينَ حَاهَ مُنْ وَامِنْ كُوْوَ لَيْ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كُوالِكُ فِين كُرويا جِلان والك

القِيسِ أَنِيَّ ، والعمران - ١١٠ ) بين اورع ثابت قدم (ماير) بين ،

صنطِنف | اشخاص اور قومون کی زندگی مین سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کا میا بیانا کامی سے

و ویا رموتی بین اس وقت نفس برقا بدر کهنا، اور ضبط سے کام لینامشنل موتا ہے، گرمهی ضبط نفس کا اسلی موتع ہوا

ہے، اور اسی سے اتناص اور قومون مین سنجیدگی، متانت، وفار، اور کیرکٹر کی مضبوطی سپدا مہوتی ہے،

دنیا مین غم ومسرت ۱ وررنج وراحت توام <sup>ب</sup>ین ۱۰ ن دو**نو**ن موقعون پرانسا ن کوضبط<sup>ز</sup>نفن ۱ وراسینی آپ بم قابد کی ضرورت ہے بعثی نفس پر آنیا قابو ہو کد سترت اورخوشی کے نشہ میں اس میں فخر وغرور بیدا نہ ہو، ا ورغم وتکلیف مین وه ا داس اور بردل نه موه ول کے ان دو نون عیبون کا علاج صبرو تبات اورضبط نفس ہے ،انسانی فطرت کے

را زوار کا کہنا ہے،

اوراگر ہم انبان کو اپنے پاس سے کسی ہر بانی کا مزہ حکیمائین ، پیمراس سے اس کو آبارلین تو وہ نا آمیر اور ناشکوا ہوجا آہے، اوراگر کوئی مصیبت کے بعد اس کونعمت کا مزه حکیما مین، توکسا ہے کہ برائیا ن ن بچه سے دور موکئین ، مبتلک وہ شاوان اور نازا

ہے ایکن وہ جنون نے صبر ربینی نفس پر قالبہ ) کے ر کھا اور اپھے کام کئے ، یہ لوگ مین جن کے لئے ما

وَلَئِنْ اَذَ قَنَاكُ نَسَانَ مِثَّادَحُمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْ وَإِنَّهُ لَرَقِ سُ كَفَوْسٌ كَفَوْسٌ وَلِينٍ أَذُ قِنَاكُ نَعْمَاءُ بِعَلَى صَسِّاءً مَسْتُهُ لِيَقْوَ ذَهَبَ السَّيِّمَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَنِ مَ فَخُولًا إِلَّا الَّذِينَ صَابِرُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُوْلِيكَ لَهُ مُعْفِي كُا قُاجُرُ كُلِيدً

<u>برطرح کی تکلیف ٹھاکر فرض کو بہینا داکرنا</u> ہنگا می واقعات اور وقتی مستگلات پرصبرو با مردی سے ایک منی کر بڑھ کروہ

مُنْرِت حِركسي فرض كوعمر عبر لورب استقلال اور مفبوطي سے اواكر نے بین ظاہر ہوتا ہے ،اسى لئے ندہبي قرائف واحكام الموجوبهرها ل نفن برسخنت گذرتے ہین ، عربحر لوری مضبوطی سے اداکرتے رہنا تھی صبر ہے ، ہرحال اور ہر کام مین فدائے مکم کی فر مانبرداری اور عبوریت پر تبات نفن انسانی کاست بڑاامتیان ہے، اسی سئے مکم ہوا، رَبُّ السَّمُوتِ وَ كُلَّ رَضِ وَمَا بَيْنَهُمَ اللهِ المِلْ المِل فَاعْبُدُ اللهُ وَاصْطَبِرِ لِعِبِادَ نِهِ ، كَيْ يِن بِسب كانواس كى بندگى كراوراكى (مدییر سی) بندگی برخمراره دسبرکر) ایک اور آیت مین نازیر فضر من اوراین الل وعیال پر سی اسکی تاکیدر کھنے کے سلسلہ مین ہے ، وَأُسْرًا هَلَكَ بالصَّافِيِّ وَإصْطَبْرِعَلَيْهَا اوراتِ كُروالون كونما ذكا فكم كروا ورآب أن رطب م یعنی تمام عربی فرنسید با بندی کے ساتھ ا دا ہو آارہے ، حسب فیل آیتون مین فالبًا حبراسی مفهوم مین ہے، وہ لوگ جر خدا کے سامنے ما ضری کے دن سے وراكرتے محالت تعالى أن كوفتخرى ساتاب، فَوَ فَاهُمُ اللَّهُ شُرَّدُ لِكَ الْبُوَ مِرَكِيًّا فَمُ تَوَاللَّهِ فَالْكُواسُ دَن كَي رِا فَي سِي إِلَيا اور نَفْنَ يَّا وَسُورُولًا، وَحَبَرُ الْفُرْبِمَا صَبُرُ الْنُ كُورُومًا ذِكُ وَتَاوِما فَى سَمِ مَا يا اوران كے رَسُّ اللهُ اللهُ وَحَوْمُ اللهُ صبرکرنے دلعنی احکام اللی پر مظمرے رہنے) کے سے باغ اور رکٹی لباس برلہین دیا ، وه لوگ جو خداکی بارگاه مین توبه کرین ، ایان لائمین ، نیک کام کرین ، فریجے کا مون میں شر مائے ہم بیمودہ اور انوکا مون کے سامنے سے ان کوگذر ٹاٹیو تو بزرگی کے رکھ رکھا ؤسے گذر جائین ، اور خداکی باتون

کو منکراطاعت مندی سے اس کو قبول کرین اوراپنی اوراپنی اولا دکی مہتری اورمپنیوائی کی دعائین مانگین مانگین مانگے

الله تلاتعالى الني نفل وكرم كى يرشارت سالاب

أُوليِكَ يْجَزُونَ الْعَرْفَةَ بِمَاصَكِرُ وَالْفِرَانِ اللهِ الْ كُوسِيْتُ كَاجِمُ وَكُمِدِلُمِ مِن لِيكاكُم وه صبررت و ان وونون ایتون مین صبر کامفوم مهی ہے کہ نیک کامون کو با رِ فاطر افلا نے طبع اور تکلیف وشقت ہوئے کے باوجردخوشی خوشی عربحرکرتے ہے ، اور بری باتون سے باوجود اس کے کدان مین ظاہری خوشی اور آرا م ہے بچے رہے، را تون کو نرم بسترون سے اٹھکر خدا کے ایکے سرجو دہونا ہج کو خواب سحر کی لذت سے کنارہ ہوکر د وگا نہ ا د اکرنا ،الوانِ نعمت کی لذتو ن سے خروم ہوکر روزے رکھنا بٹکیف وشقت ہونے کے با وجر وخطرن<sup>اک</sup> موقعون برهی سیائی سے بازنہ آنا، قبول حق کی را ہیں شدا مُرکو ارام وراحت جان کرجیل لینا، سود کی دولت سے ہ تھ اٹھا لینا جن وجال کی بے تیدلڈت سے تہتع نہ ہونا ،غرض ننر نعیت کے احکام کی بجا اوری اور پھر اس برعم تھے استواری ا دریا نداری منبر کی مبت ہی کڑی منزل ہے ، اوراسی لئے ایسے صابرون کی جزائمی خدا کے ہا ن سماری ا ان ایت یاک کی اس تشریح مین وه صدیث یا داتی سے جمین آخضرت صلحم نے فرمایا،

جنت ناخوشی کے کامون، اور دوزخ نصانی لذلو

تجبت رُحقن الجنّة بالمكارة وهجبت

رحقَّت النَّارُ بالشَّهِ السَّهِ وسي عاري كن كامون عادماني كي ب،

الدَّناق وصحيم مسلم كتَّاب الحند)

ینی نکی کے ان کا مون کا کرنا جنکامعا وضرحت ہے ،اس وقت دنیا مین نفس پرشاق گذرتا ہے اور گنا ہوت وہ کام حن کی سندا دورخ ہے،اس وقت دنیا مین بڑے برنطف اور لڈت بخش معلوم ہوتے ہیں،ا عارضی و ہنگای نا خوشی یا خوشی کی پر و اکئے بغیراحکام النمی کی بیروی کر نا ٹرسے مبرا ور مبر و اشت کا کام ہے کہی فارون کے خزانال و دولت کی فراوانی اوراساب بیش کی متنات کو دکھ کرااکرکسی کے منومین یا ٹی نہجرائے اور اس وقت بھی ہال ِ حرام کی کٹرنے لا مج کے بجائے ہالِ علال کی فلت کومبرکر کے فوشی کے ماتھ برداشت رك، تويارى قوت كاكام ب، جوهرت ما برون كولى ب،

حضرت بوسی کے زانہ مین جرقارون تھا،اس کے مال و دولت کو دیکھکر بہت سے ظاہر ریست لا لح مین إلى الكي الكن حنيين صبر وبرداشت كاجر مرتفاأن كي ختيم بنياس وقت بمي كلي مهوى تقي اورائ كونظرا ما تفاكه مير فاني ا ا نی جانی چنر کے و ن کی ہے، خدا کی وہ دولت جز کو کارون کو بہشت مین کمیگی، وہ لا زوال،غیرفانی اورجا ودانی ہوا تَاكَ اللَّذِيْنَ يُرْتِينُ فُونَ زِيْنَةَ الْحَيْفَة عَلَيْ الْحَيْفَة عَلَيْ مِلْ اللَّهِ مِنْ وَيُ وَاللَّ اللهُ نَبَا يُلَيَّتَ لَنَامِثْلَ مَا أُوتِيَ قَادَفِنَ بِ بِعِدا عِينَ بِمارت بِإسْ فِي وه بِوَّاج قارون إِنَّكُ لَنْ وَحَظِّ عَظِيمٌ وَعَالَ الَّذِينَ أُفَقُوا ﴿ كُودِ إِلَى ، وه بْرِاخِينَ فَمْت بِي اورغِين علم الأتعا العر وَسُلِكُ هُوْتُوا بُ اللَّهِ حَيْثُ لِمَنْ أَمَنَ وَعَلِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَامِرُ اللَّهُ اللَّهُ كَامِرُ اللَّهِ اللَّهُ كَامِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ طِفًا وَلَا بُكِنَّهُا إِلَّا الصَّبِرُونَ، لایا ورنیک کام کئے ہے اھی چنرہے ،اوراس تحقیقت کوونی پاسکته بن جرصا برمن، یہ احرا ورجزا بہتر سے بہتر ہوگی ، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملیگی جولاز وال اور باتی ہے ، مَاعِنْ لَكُونِيْفَ لُو وَمَاعِنْ لَاللَّهِ بَاقِ، وَ جَتَمَارَ عَلِي مِ وَمَا عِنْ لَكُ اور جِفْكَ كَجُرِينَ الَّذِينَ صَكَرُولًا أَحْرَهُمْ عِلَقْنِ إِس به وه ربي نه والله ، وريقينًا مم ان كو مُكَانْوَ البَحْمَلُونَ ، (محل ١٣٠) مِنْون نه صبر کياان کي مزدوري اُن کے پترکار م ایک اورجگه فرمایا که نمازین ا دا کیا کرو، که نیکیان بریدن کو دهو دیتی بین، س پنجام مین نصیحت قبول کرنے قا ك ك نصيمت اوريا دد بانى ب ، سك بعدب ، وَاصْدِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْوَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والول كى مزووری ضارئع نهین کر ّا ، صربے نضائل ورانعامات میر مزووری کیا ہوگی؟ یہ صداور شارسے با ہر ہوگی. إنَّمَا يُورِ في الصَّا بِرُوْنَ أَجْرُهُمْ نَعْنُرِ حِسَابٍ ، (رموع) صبركرتْ والون كوتوانكي مزدوري بحصاب مليكي،

جن محاس ا در محامر صفات ، اوراعلی افلات کا درجه اس دنیا اور آخرت مین سب زیاده ب، اُن مین صبر روا کامبی شار ہے ،

رِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَنْتِينَ وَالْقَانِمَاتِ وَ الطّدِ قِلْنِ وَالصَّادِ قَاتِ وَالصَّبِرِينَ وَالصَّبِراتِ وَالْمُنْعِيْنَ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُنْصَدِّ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُنْصَدِّ وَالْمَاتِ وَالْمُنْصَدِّ وَالْمَاتِ وَالْمُنْصَدِّ وَالْمَاتِ وَالْمُنْصَدِّ وَالْمَاتِ وَالْمُنْصَدِّ وَالْمُنْ فَا وَحِمْدُ وَالْتَالِمَ اللّهِ وَالْمُنْ فَا وَحِمْدُ وَالْمَاتِ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْ فَا وَحِمْدُ وَالْمَاتِ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَا وَحِمْدُ وَالْمُنْ اللّهُ لَا وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهُ كُذِينَ اللّهُ كَتِيْرِيَّ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهُ كُولُونِ اللّهُ كُولُونَ اللّهُ كُولِي اللّهُ ال

(احزاب-۵)

اس ایت سے معلوم ہوا کہ متبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیون کے برا بہہ اس سے انسان کی کھیلی غلطیا ان ہون غلط کی طرح مسٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مز دوری اسکے عاوض ٹین لتی ہی بٹی ارت ایک اور ایت میں بھی ہے ،

دهنت اورفداکی و شودی انکوهال مولی ) جرکتے بین اے ہارے پرور دگار ہم ایان لاچکے ، ہا رے گذا ہو کو معان کر اور ہم کو دوزخ کے عدائے کیا ، اور مرکز نے والے ریعنی منتوات کی محنت کو اٹھا لینے دانے ) اور

الله يُن يَقِولُون رَبِّنَا إِنَّنَا امْنَا فَاغَفِي لَنَا وَيُنَا وَيُنَا وَيُنَا وَيُنَا وَيُنَا وَيُنَا وَيُنْ وَيُنَا وَيُنَا وَيُنْ وَيُنَا وَيُنْ وَلِيَّا وَيُنْ وَالْقَانِينَ وَالْمَنْ فَقِيلِ فَي وَالْقَانِينَ وَالْمَنْ فَقِيلِ فَي وَالْقَانِينَ وَالْمَنْ فَقِيلِ فَي وَالْقَانِينَ وَالْمَنْ فَقِيلِ فَي وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْمَنْ فَي فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّ

سے بولنے والے اور مبرگی مین لگے رہنے والے اور (فدا کی راہ مین )خریے کرنے والے اور کھیلی را تو ن کو خدات انے گنا ہوں کی سانی الکنے والے ا

(العسمان - ۲)

اس آیت بین ایک عجیب مکترہے ،اس خوش قعمت جاعت کے اوصا من کا آغاز بھی وعاسے اور خاتمہ بھی دعا پرہے، اوران دونون کے بیج مین اُن کے جا را وصا ٹ گنا ئے ہیں خبین پیلا درج مبرایعنی محنت سہار<sup>نے ا</sup> تحلیف جیلنے اور یا مردی و کھانے کا ہے ، دوسراراتی اورراست بازی کاتمبرا خداکی بندگی وعبو دیت کا اور حیقا را و خدامین خرح کرنے کا،

فتح مثلات کی کبنی: ( تبعض آیتون مین ان تهام اوصات کو صرف د ولفظون مین سمیٹ لیا گیا ہی، دعار اورصبر اور فرقا کی ہے کہ ہی دوچنرین سٹکلات کے طلبح کی خبی ہین ہیدوجو انحفرت صلع کے پیغام کو قبولنین کرتے تھے اس کے دوسیتھے ،ایک پیکہ اُن کے دلون مین گدازاور نا تر نہین رہاتھا ،اور دوسرے پیکہ بینا می قبو کرنے کے ساتھ اُن کو حجوجانی وہالی دشواریا ن میش آئتین، پیٹن وعشرت اور ناز ولغمت کے خوگر مہوکر اُن کو مبرو آ نہیں کرسکتے تھے اسی گئے محدرسول الماصلى كا كر مانى كے ان كى بيارى كے لئے يانى تجويزكيا ، وَاسْتَعِيْنِةً إِبِالصَّلْرِ وَالصَّلْوَةِ ، (نفره- ٥) اورمَر رفحنت المَّاني) اور وعا ما تكفت قرت يُرُورُ د عام سے اُن کے دل میں اثر اور طبیعیت میں گدا زیر یا ہوگا اور صبر کی عا دیت سے قبول حق کی راہ کی تکلین

وور ہونگی، ہجرت کے بعد حب قریش نے سلمانون کے برغلات تلوارین اٹھائین، اور سلمانون کے ایان کیلئے اخلاص كى ترازو مين تنك كاوقت أيا تربيه انتين نازل بومئين ،

اے ایمان والو اصر (نابت قدی) اور دعا رے وت وَالصَّالْوَةِ إِنَّ اللَّهُ وَعَ الصَّبِرِينَ وَكُلَّ كُيرُو، بِثِكَ الدُّم بوالون (تَابِت قدم رہے والو) کے ساتھ ہے اور جو فداکی را وین مارے جاتے بین

بَأُتُّهَا الَّذِيْنَ امَنُولِ اسْتَعِيْنُوا بِالصَّنْبِيرِ تَقُوْلُو الْمُنَ تُقِتَكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُوا

ان كومروه نه كهوا ملكه زنده بين الميكن تم كوخر منين اور بَشْتُ مِّنَ الْحَوْنِ وَالْجُوعِ وَلَفْسِ مِّنَ مَمْ مُكُوكَى قدر خطره اور عبوك اور مال وجان الم

بَلْ أَخْمَاءً وَلَكِنْ لِأَنْتُغُونُ وَنَ ، وَلَنْبُلُونَكُو أَلا مُوَالِ وَأَلا أَنْفُ وَالتَّمْرَاتِ وَكُنْتِي يِدِا وَاركي كُونَقِما ن س أَزا يَنْكُ، وصِروال الصَّابِينَ الَّذِيْبِ لَ حُدُ ا أَصَالَبُنْهُ عُمْ (لِينَ أَبِي تَم رَبْ والون) كُوفِ شَخْرِي سنادوا مُّصِيْبَ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهِ وَإِنَّا الْكِيدِ مِنْ وَعِيْنَ عَن كُومِب كُونَى معيبت بْنِي آئ وكلين كريم اُولِياكَ عَلَيْهِمْ صَلُونَ مِنْ مِنْ مَن مِنْ مَن مِنْ مَن مِن اور مِم كوالله ي كابال اوث كرجانا وَرَجْمَتُهُ وَأُولِيْلِكَ هُدُ الْمُهَنَدُونَ يَوْلَى مِن أَن بِإِن كَيْرِور وكار كَي تَا بِاللَّين اور (نفره - ١٩) همانيان بن، اورسي بن طيك راهير.

ان آیات نے تبایا کوسل اون کوکیونکر زندہ رہنا جا ہئے، جان وہال کی جومعیبت بیش کئے اس کوصیر مضبط اور آبت قدی سے برواشت کرین،اور سیجھین کہ ہم خدا کے محکوم ہین، آخر با رُکشت ہی کی طرف ہو گی،اس کئے عَق كى داه مِن مرنے اور مال و دولت كولٹانے سے ہم كو در يغ نه ہونا چاہئے، اگراس راه بين موت تھي اَ جائے تووْ <u> احیات جاویر کی بشارت ہی ہے،</u>



## وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ، (اعلان-١٠)

منت بین شکر کے آئی مین یہ بین کہ جا نور مین تھوڑ سے جارہ ملنے پر بھی تروتاز کی بوری ہوا ور ووہ میں نیادہ و دے یہ اس سے انسا نون کے می ورہ مین میرینی پر ابو ئے کہ کوئی کسی کا تھوڑ اسا بھی کام کر و سے قرد و سرا اس کی پوری قدر کر سے ، یہ قدر شناسی تمین طریقیون سے ہوسکتی ہے ، دل سے ، زبان سے اور ہاتھ یا وُن سے ، لیسی دل بین اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اس کے کامون کا آقراد ہو، اور ہاتھ یا نون سے آس کے لئیون کا آقراد ہو، اور ہاتھ یا نون سے آس کے لئیون کی ٹرائی کو ظاہر کرین ، ان کامون کے جواب میں ایسے افعال صا در ہوں جو کام کرنے والے کی ٹرائی کو ظاہر کرین ،

تنکری نبیت جی طرح بندون کی طرف کیجاتی ہے، خدانے قرآنِ پاک مین اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندون کے ذرا ذراسے نیک کامون کی بوری قدر کرتا ہے، اور ان کو اُن کا پورا بدل عطافر ہاتا ہے،

شکر کا الٹا کفرہے، اس کے مغوی عنی جیپانے کے ہیں، اور محاورہ مین کسی کے کام یا احمال پر بردہ والنے اور زبان وول سے اسکے اقرار اور کل سے اس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اس سے ہاری زبان میں اس اسکا قرار اور کل سے اس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اس سے ہاری زبان مین کفرانِ معمت کا نفط استعال میں ہے،

ىمى كفروه نفظ ہے جس سے زیادہ كوئى برا نفظ اسلام كے نونت مين نمين اللّٰہ پاک كے احسا نون اور

نعمتون كو بعلاكرول سے اس كا احمان مند نه نبنا، زبان سے اُن كا اقرار اور عل سے اپنى اطاعت شعارى اور فرا نرواری ظاہر نہ کرنا، کفرہے جس کے مرکب کا ام کا فرہے ، اس سے بنتی کلتا ہے کوس طرح کفراسلام کی گاہ میں برترین خصلت ہے،اس کے بالمقابل شکرست مبتراور اعلی صفت ہے ، قرآنِ پاک مین یہ دونون نقط اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے بین ، إِنَّا هَدَ يْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا قَ إِسَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رتناكن ب، يا ناشكوركا في لَبِنْ شَكَوْتُهُ لِلاَسْ بِهَا تَكُمُّ وَلَيِنْ الرَّمْ الْمُعَالِينَ مِنْ الرَّمْ الْمُنْ الرَّمَ الْمُنْ الرَالْ اللَّهِ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمَ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ اللَّ كَفَنْ تُمْ إِنَّ عَذَا بِي كَسَنَدِينُ ، لابريم ٢٠٠ ركفر ، كي تربيك سراعذاب ببت سخت ب، اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفرانٹر تعالیٰ کے اصافون اور نعمتون کی نا قدری کرکے اس کی نافرانی کا نام ہے، تواس کے مفابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہو گی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اوز معتون کی قدرجان کراسکے احکام کی اطاعت اورول سے فرما نبرداری کیجائے، حضرت ابراہم کی نسبت اللہ یاک کی شہادت ہے، إِنَّ إِنْ اهِلِيْمُ كَأَنَ أُمَّنَّ عَانِمًا لِلْهِ حَنِيفًا وراس ابراتهم دين كى راه دالغ والااورالله كافرانرك وَلَهُمِيكُ مِنَ الْمُشْكِرُكُنِيَ شَاكِرُ أَلِمُ لَغَيْدُ اسكوايك ماننے والاتھا اور شرك كرنے والون ين اجْتَبْكُ وَهَدَ الْهُ إلى صِرَاطِ مُّسْتَقِيلُهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا الله بيا، اوراس كوسيدهي اه د كهائي ا (کل-۱۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ انٹر تھا کی کی نعمتون اور اصا نون کی شکر گذاری میہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کیجا احکام النی کی بیروی کیجائے، اور تنرک سے پر منیز کیا جائے،اس کا متیجہ یہ ہو گا کہ خداہم کو قبول فرمائیگا اور ہرظم قبل من م كوسيرسى راه دكهاك كا. اس تفصیل سے پتہ جلاکہ شکرایان کی جڑا دین کی اس اوراطاعتِ النی کی بنیا دہے بیبی وہ جذبہ ہے جس

بنا یر بندہ کے دل مین اللہ تعالیٰ کی قدر عظمت اور عبّت پریا ہونی جا ہے، اور اسی قدر عظمت اور عبّت کے قولی وعلى افهاركا نام شكرب، اسى النة الله تعالى في وايا، مَا بَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَ الْبِكُوِّانَ شَكَرُ نَتْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ وَ أَمُنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ سَنَاكِرًا عِلْها أَ، (ساء-٢١) كريكا، اورالله توقدر سيان والااور عمر كف والام، ينى الله تعالى النيخ نبدون سے صرف و واتين جا ہتا ہے، شكرا ورايان ايان كى حقيقت تومعلوم ہے ، ا ب ر ہاشکر تو شریعیت میں جو کھیے وہ شکرکے وائرہ میں وافل ہے، ساری عبا وتین شکر ہیں، بندولکیٹا حن سلوک اورنیک برتا و کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولتمنداگر اپنی دولت کا کچھ حتہ خدا کی راہ مین دتیا ہے، تو یہ دولت كاشكريك صاحب علم الني علم سي مند كاب الهي كوفائده مينجايّا ، وتويه علم كي نعمت كاشكر ب ، طا قدر ، كمزورون كي امراً ا درا ما نت کرتا ہے تدبیحی قوت وطاقت کی نعت کا شکر انہے ، الغرض شریعیت کی اکثر باتین اسی ایک شکر تی تفسیلین ہیں،ای کے شیطان نے جب فداسے یہ کمنا جا ایک تیرے اکٹر نبدے تیرے حکمون کے نافر ان ہونگے تو یہ کہا، وَكُلْحَبُنُ أَكْدَ عِنْ مُنْ الْكِرِينَ، (اعلف من) توان بين ساكْرُ كُوسُكُر كرف والانهايكا، خودا ننرتفالی نے اپنے نیک بندون کو حزادیتے ہوئے اسی نفظے یادفوایا، وَسَنِيحَ عِيهِ النَّهُ الْكِرْيَنِ، والعمران - ١٥) اورم فكركرني وال كورزاد نيك، پورئ شرىعيت كا حكوالله تعالى ان تقطون مين وتياب، كل الله فاعْتُل، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ (زمر-١) للمالله في بْدَك رُاور شَكر كذارون بن سهو، شکرکے اس حبر مربوم کھی زبان سے اداکرتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ یا وُن سے پیراکرتے ہیں کبھی اُس کا ہدارہ ہے اس قرض کو آمارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے اواکرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلّق سے قرآن کی اصطلاح بین حمر جس کے مطالبہ سے پورا قرآن مجرا ہوا ہے، اور نہی سبب ہے کہ حمرالنی مین اللہ تفانی کے اُن فیلتِ کا ملہ کا ذکر ہوتا ہی ۔ جوان اصا نون اور نعمتون کی مہلی اور املی محرک بین ، اور اسی لئے پیرکمنا جاہئے کہ حب طرح سارے فرآن کا پچوٹر سور

ہے،سورہ فاتح کا نجور فداکی حدہے،اسی بنا يرقرآن ياك كا أغاز سور كا فاتحہ سے اورسور كا فاتحہ كا أغاز الحدث سے ہى، اَلْحِكُ يِتْدِسَ إِنْعَالِمِينَ، (قاتم-١) مارے بمان كے برور وگاركى جرب، جمان اورجها ن من جو کھ رنگ برنگ کی مخلوقات ا و رعبائبات مین سب کی پرورش، اور زندگی اور بقا، اسی ایک کاکام ہے، اسی کے سمارے وہ جی رہے ہیں، اور تکھر دے ہیں، اس لئے حداسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے ا نیزنگ قدرت کا آغازہے، نیکن دنیاجب اپنی تمام سازلِ حیات کوطے کرکے فنا ہو چکے گی ، اور میروجو زین اور است سان اینا فرض ا د ا کر کے نئی زمین اور نئے آسان کی صورت بین ظاہر موجین گئے پهلی دنیا کے عل کے مطابق بترخص اسس د و سری دنیا مین اپنی زندگی یا عکیگا بعینی نیک اپنی نکی کی جزا اور براینی بری کی سزا با چکین کے اورا ہل جنت جنت مین اورا ہل دوزخ دوزخ مین جا چکینگے، وہ وہ و قت موگا، جب دنیا اپنے اُس نظام یا دورہ کو لیرا کر عکی ہوگی جب کے لئے ضرانے اس کوینا یا تھا،اس وقت عالم امکا<sup>ن</sup> کے ہرگوشہ سے یہ سرلی آواز بلند ہوگی، وَقِيْلُ الْحُنْ يَتْلِهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ، رزمو- م) سارے جان كے بروردگار كى حرب، حركاترانه وجوده ونياكے ايك ايك ذره سے أج مي باندہے، كُهُ الْحُيْلُ فِي السَّمُواتِ وَكُلِكُ رُضِ (دومة ١) أَنَّى كَي حِرَاسَانُون مِن إلى اور زمين مِن بي فرشت بھی ای حدین شغول ہیں ، ٱلَّذِينَ يَحُملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُم جوع ش کو اٹھانے ہیں، اور جواس کے عارون ط يُسْتِعُونَ عِكْدِ رَتِهِ مِنْ المومن - ا) بن وه ايني يرورد كارك حركي تبييح كرتي بين ه بلکہ عرصہ وجو وکی ہر حیزاس کی حرفہ بیج مین لگی ہوئی ہے ، اورکو کی چیز منین جو اسس ( قدا ) کی حمد کی وَإِنْ مِنْ شَكَّ إِلَّا أَسْبِيِّعِ بِحَمَّ لِهِ ا تبدیح نه کرتی مو، (بني اسل ئيل - ۵)

میی شکرانه کی حد تسیح ہے، جس کامطالبہ انسافون سے ،

سِيْحْ بِحُمْدِ دُيِّكُ، (حِن طد، سومن، طور، فرقان) اينے يروردگاركى حركى ليم كر،

الخضرت صلعم كے سنن اور نیمائل مین ہروقت اور مرموقع كى اس كغرت سے جو دعائین ہيں ، شلّا كا ما كھا کی ،نے کیڑے پیننے کی سونے کی سور جاگنے کی ، نئے میں کھانے کی مسجد میں جانے کی مطارت خانہ سے نگلنے ک ٔ وغیرہ وغیرہ ان سب کا منتا اللہ تعالیٰ کی ان نعتون کی حدا ورز بان سے اُسکا شکریہ اداکرنا ہے ، کیکن زبان کا پیشکریہ ول كاتر جان اور قلبي كيفيت كابيان بونا جائية ،

الله تعالی نے ہم کو حوصها نی نعمتین عنایت فرمائی ہیں، اُن کا شکریہ یہ ہے، کہم اپنے ہاتھ یا وُن کو خداکے حکون کی تعمیل مین نگارگھین، اور اُن سے اُن کی خدمت کرین جواس جمانی نعمت کے کسی جزء سے خروم ہیں: مَتلًا حِدا يا بهج ا ورمعند ور مهون بها رمون کسی حبانی قوت سے محروم مهون ایکسی تضویسے بریکار مهون ، مالی نعمتون كالتكريرير بي كم جواس نعمت سے بے نصيب بون ،أن كواس سے معتبد ديا جائے ، بعوكون كو كھا أكلا يا جائے پاسون کویانی بلایا جائے، نگون کوکٹرامینا یا جائے، ہے سرما یون کوسرماید دیا جائے،

<u> قرآنِ یاک کی مخلف ابتون مین مخلف نعمتون کے ذکر کے بید شکراللی کا مطالبہ کیا گیا ہے ، اس لئے ہرایت</u> میں اس شکرکے اداکرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہو گی، مثلًا ایک حکمہ ارشا دہے ،

تَعْلِرَكَ الَّذِيْ يَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ مُبِرُوْجًا وَّ الرِّي رِكْتِ الكي بِحِس نَهَ المان مِن برح بائ جَعَلَ فَهُ اسْرَاجًا وَقَحْرًا مُّنِكِرًا ، وَهُوَ اللَّهِ الدِّراسُ مِن ايك جِلْع ادرا ما لاكرنے والا جا ندركا جَعَلَ اللَّهُ وَالنَّهَا رَخِلْفَنَّ لِّمَنْ أَرَادَانٌ اوراسى ني رات اورون يَا ياكراك ك ببدلك

بَيْنَ كُرَ افْدَا وَكَ مُسْكُورًا ، (فرقان - ١) آمّ - اس كه واسط جود صيان ركه ايا شكر كرايا ا

اس مین اینی قدرت کی مفتون کا ذکر کرکے تنکر کی برایت ہے، یہ شکر اسی طرح ا وا ہوسکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تعلیم کریں اور دن کی روشنی اور جاند کے اُجا ہے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ا داکرین جس کے لئے یہ حیزین ہم کو نبا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتو ن مین ہے،

... ، الرَّحِبِيرُ الَّذِبِ الْكَانِينِ أَحْسَنَ كُلَّ شَقِّ بِرِهِ وَالاصِ نَهُ وَبِ بَهَا لَي وَجِيرِ بِنَا لَي اورانها

خَلَقَةُ وَسَدَ مَ خُلُقَ أَلِم نَسَانِ مِنْ طِينٍ كَي بِيانِ ايك كارے عن روع كى بورس كى

تُعْرَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُكَ لَيْرِسِ شَآءِ اولادكوب قدرت بُرِّ مِنْ سُكَ لَيْرِسِ بَايا،

مَّحِنْنِ، نُمَّ سَوَّالُا وَنُفَخَ فِيْدِمِنْ تُرْفِحِهِ بِهِرِس كودرست كيا، اوراس بين ابني روح سے كچھ

وَحَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلِهِ بَصَالَوَ لِلهِ فَيِتَ مَا مَا لَكُمُ السَّمْعَ وَلَهِ المَا الْمَ الْمُعِين اوردل بنامئ

تَلِيْلاً مَّالِشُكُرُ وْنَ ، (سجد ١٠١) تَم كُمْ تَكْرُكِتْ مِو،

وَاللَّهُ أَخْرَ حَكُومِينَ لِبِطُونِ أَمَّهُ الرُّكُومِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْفَعُ مُوتِهَا رَى ما وُن كي يتون سے إبر

كَ يَعْلَمُ وَنَ شَنِينًا، وَحَعَلَ لَكُو السَّمْعَ نَالا، تَم كُو جانت نق ، اورتمار على كان اور

وُكُا بْضَارُو لِلْ فَيْمِ لَا تَهَ لَعُلَكُ وَيُشَكُّو فِي نِعَلَّا الْعَيْنِ اورول نَهات،

ان آیتون مین خلقت جها نی کی نعت کا بیان ۱۰ وراس پر ننگر کرنے کی وعوت ہے ، تعنی دل سے خدا کے ان احمانات کو مان کراس کی ربوبتیت و کبرلیا ئی کوتسلیم کرین ۱۰ ور پیچھین کہ جینے یہ زندگی وی ۱۰ وراس کر زندگی مین ہم کو دے سکتا ہے ۱۰ وراس مین بھی ہمکو زندگی میں ہم کو دے سکتا ہے ۱۰ وراس مین بھی ہمکو یہ کہ عنایت کرسکتا ہے ۱۰ ورمجر ہاتھ پاؤن سے اور آنکھ کا بن سے اس کے ان احسانات کاجہا نی حق اواکریں جبن بھی ہمکو کہ عنایت کرسکتا ہے ۱۰ ورمجر ہاتھ پاؤن سے اور آنکھ کا بن سے اس کے ان احسانات کاجہا نی حق اواکریں جبن

اور اليون من سي

كُنْكُوْ امِنْهَا وَاطْعِمُواالْفَالِعَ وَالْمُعُلِّكُوْ كُنْ لِكَ سَخِّرِ لَهَا لَكُوْلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُ وْنَ

اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو صبرت بیٹھاہے یا تحاجی سے بقرآ ہے، اسی طرح ہمنے وہ جانور تھارے قابو مین دیئے

توان جانورون كے كوشت من سے كھ آپ كھاؤ

بين . تاكمة مشكركرو،

(0-ぎ)

یہ مانی تعمت کا بیان تھا اسکا شکریہ تھی خداکو ما نکر مال کے دربعہ اواکرین،

ونیا بین شکرید کی تمیری قیم یہ ہے کہ کسی محن نے جن قیم کا اصان ہا رہے ساتھ کیا ہوائی قیم کا اصان ہم اس کے ساتھ کرین، ظاہرہ کہ اللہ تنا کی لیے نیاز ذات کے ساتھ اس قیم کا کوئی شکریہ اوانہ بین کیا جا سکنا اس تعمیری قیم کے شکریہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تنا گائے نے ہا رہے ساتھ جواصان فرایا ہو، اسی قیم کا احسان ہم اس کے بندون کے ساتھ کرین، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسی کے ان تفظون بین اوا فرایا ہے ،

م اس کے بندون کے ساتھ کرین، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسی کے ان تفظون بین اوا فرایا ہے ،

واکھ نے کہ میں کے ساتھ کرین، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسی کے ان تفظون بین اور نہوں عبلائی کی توجی بھبلائی کی توجی بھبلائی اسی کا نام فداکو قرضہ دیا جی مطابور نے کہ فدانعو ذیا تلہ می جا ہم میں کہ اس کے ضرور تمثیہ بندون کو یا قابل ضرورت کا مون میں دو پیر دیا جا ہے ، ادشا د ہوتا ہے ،

می کہ اس کے ضرور تمثیہ بندون کو یا قابل ضرورت کا مون میں دو پیر دیا جا ہے ، ادشا د ہوتا ہے ،

می کہ اس کے ضرور تمثیہ بندون کو یا قابل ضرورت کا مون میں دو پیر دیا جا ہے ، ادشا د ہوتا ہے ،

(لقماع-١١١- وجديد ٢٠)

وَا تَوْضُو اللّهُ عَنْ صَلّهٔ الحَدِيْ عومزل اور فراكور فن صندو،

اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّهُ ال

اع آدم کے بیٹے این بیاد پڑا تو نے میری بیار برسی نہ کی، بندہ کی گا، اے میرے برور دگار، تو تو جان کا پر وردگارے بین تیری بیار برسی کیے گڑا، فرمائیگا، کیا تجھے فجر نہ ہوئی کہ میرافلان بندہ بیار تھا، تو نے اس کی پرسش نہ کی، اوراگر کر آتو تو مجھے اس کے پاس پا آ، بجر ضافر انگا ۔ اے آدم کے بیٹے ایس نے آب کی کہ اوراگر کر آتو تو مجھے اس کے پاس پا آ، بجر ضافر از گئا اسے میں تجھے کھا تا، فرمائیگا، تجھ معلوم نہ میرے پر وردگار تو توسا رہ جان کا رہ بے، میں تجھے کھے کھا تا، فرمائیگا، تجھ معلوم نہ ہوا کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھا نا انگا، تو نے اس کو میر نے بیس بیا با، بندہ کے گا، اے آدم کے بیٹے ایس نے تیسے پانی مائی تو تو سارے عالم کا پر وردگار تو توسارے عالم کا پر وردگار ہے، بین بی بین بیا با، بندہ کے گا، اے میرے پر وردگار تو توسارے عالم کا پر وردگار ہے، بین کے بی بین بیا با، فرمائیگا، میرے فلان بندہ نے تجسے پانی انگا، تو نے اس کو میرے پانی آنا، قرائیگا، میرے فلان بندہ نے تجسے پانی انگا، تو نے اس کو میرے پانی آنا، قرائیگا، میرے فلان بندہ نے تجسے پانی انگا، تو نے اس کو میرے پانی آنا، قرائیگا، میرے فلان بندہ نے تجسے پانی انگا، تو نے اس کو میرے پائی آنا، قرائیگا، تو آب کو میرے پائی آنا، گانا، قرائیگا، تو آب کو میرے پائی آنا، گانا کو کھور کی کھور کیا گانا کو کھور کو کو کھور کے گانا کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کور کو کھور کور کور کور کور کور کور کور کو

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خدا کی دی ہو ئی نعمتون کا جانی اور مالی شکریہ ہم کوکس طرح ادا کرنا ؟ اور اس کا قرض ہم کوکیو نکرا تا رنا چاہئے ،

الله تعالى في قرآن إلك مين ابني ايك ايك عنايت أدُوشُ كوكنوايا ب اوراس يرشكرا واكرف كي ماكيد فرائي ہے تاکہ ربوبتیت الی کانتین اس کے ایان کے بیج کوسیاب کرے اور بار آور بنائے ،

دولت فنعمت یانے کے بعدانیان سمجھنے لگتا ہے کردہ عام انسانون سے کوئی بند ترہے ،افرجواس کوملاہی وہ اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم ومبر کا متیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کماتھا، یی غورہے،جوتر تی کرکے فل ا وظلم كى صورت اختياد كرلتيات، الله تفائى في اس كى مانعت فراكى، اورارشاد مدا،

وكانتن عوابها الشكوة والله كالمرائدة والمائه وفدان تمكوديان يراترا وسنين اور يُجِبُّ كُلَّ هُنْتَالٍ فَعُرِّرٍ، إلَّذِيْنَ يَعِنَكُونَ التَّكَى الرَّانَ والع بَرَائَى ارتْ والع كويالَيْن کوکتے ہیں اور جو (اندکی بات سے) محد موڑے گا (توالله كوكيايروا) وه تودولت سي بمرلورا ورحمد (يني

وَيَأْمُرُ فِينَ النَّاسَ بِالْبِخُلْ وَمِنْ يَبْنُولْ مَنْ يَنُولْ كَرَا، جِوْدِ كُنْجِ سِ بِنِ اور لوگرن كوم كُونِ سِنِيْ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبْدُ ،

من وخربی سے مالامال ہے ،

(حلایل ۱۳۰

وہ اپنی ذات سے نہ توانسانون کی دولت کا مجو کا ہے، کہ وہ تو عثی ہے، اور نہ اُن کے شکرانہ کی حمد کا ترسا ت که وه توحمید تعیی حمرت محمرا بهوا ہے ،

خدائے انسانون پر عجر قد بر تونعتین آماری ہیں اور اپنی لگا اکٹیشون سے ان کوجو نواز اہے ، اس سے ہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس محن کی قدر پہانے ،اس کے مرتبہ کو جانے ،اس کے حق کو مانے ، اور اکی نعمت وکجنش كانماسب شكرايني حان و مال وول سه اواكر،

وَرَازَةً كُورِ مِنَ الطَّيّياتِ لَعَلَّكُونَ النَّاكُونَ الرّاس فَ تَم كُوباك جِيزِين روزى وين مّاكم (انفال سس) تَمْ شُكر كرو،

وَهُوَ الَّذِي سَيْحَ الْبِحْرِ لِتَاكُلُولُ مِنْهُ اللَّهِ مِن رويا كَامُ آلَ

كَمَّا طُورًا لَا تَسْتَحَ حِوْامِنْكُ حِلْيَةً تُلْبَسُونِهَا تَازه كُوسْت رضي كَا وَاس سارانش كَي وْ عَنْ عَنَى الْفُلْكَ مُوَاخِرُفْيْهِ وَلِتَدَعْقَ اللَّهِ عِيْرِي الوص كُوتُم يَبِينَ مِو رَفِي مُوتَى ) اورتم حازو کو دیکھتے ہوکہ وہ اس بین یا نی کو بھا ڑتے رہتے ہیں اورتاكه تم هذا كى دىربانى ڈھونڈوا درتاكه شكركرو، وَكُنْ لِكَ سَخْرَ نَاهَا لَكُوْلِعَلَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل مين كرديا كدتم شكر كروا وَمِنْ تَخْمَتِهِ جَعَلَ لَكُورُ اللَّهِ لَوَ النَّهَارُ الرَّاسِ كَالِي يَمِت ع يم كاس في تماريك

کوی اسکے فضل دکرم کی تلاش کرو، اور ناکہ تم شکر کرو،

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُ وُنَ

لِتَكُنْوا مِنْد وَلِتَنْ بَعُوامِنْ فَضْلِم التَاورون بَا يَاكُمُ (رات كو) أرام اوردون وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّو وَنَ ، (نصص--)

ان کے علاوہ اور جی سبت سی ایتین ہیں جنین اللہ تعالیٰ نے مین طاہر فروایا ہے کہ ان ساری نعمتون کا منتا یہ کو نبدہ این آقا کو پیچانے اور دل سے اس کے احمان کو مانے بیکن گنگا رانیا ن کا کیا حال ہے، إِنَّ اللَّهَ لَذُ وَفَصْلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكُنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونُ وَنَ ، ريونس-٢) ان بن سبت كم شكركرتي بين، لَقَالْ مَكُنّا كُمْ فِي أَلْ رَضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ وربم في تم كونه من مين قوت تخبّى، اوراس من تھارے لئے بسراوقات کے بہت سے ذریعے فِيْهَا مَعَاشِنَ قَلِيْلُومَّا نَشْكُرُونَ، بنائے تم ہت کم شکر کرتے ہو، (اعرات -۱)

ایک موقع پر توان رتعالی نے انسان کی اس ناشکری پرٹر محبت غضب کا المار بھی فرایا، عُنِلُ أَلِمُ نَسَانُ مَا أَكُفْرَةُ (عبس-١) مري طائيو انسان كتنابرا ناشكراب، تکرکے باب بن ایک بڑی غلط قہمی ہے ۔ کوک میں مجتے بین ، کہ ہم نے زبان سے الحمد ملله بڑھو یا

توالک کا شکرادا ہوگیا، حالا کہ یہ جی خیرین ہے، شکر در اس کے احمال کا اعترات کرتے ہیں، اور اس کے لئے سرا پاسپال
ہم اپنے محن سے جیت رکھتے ہیں، ہرموقع پراس کے احمال کا اعترات کرتے ہیں، اور اس کے لئے سرا پاسپال
ہم اپنے ہیں، اور کوش کرتے ہیں، کرہم اس کوخش رکھ سکین اور اکل فوایشون کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے
شکر کا نفظ اواکریں بیکن دل میں احمان ندی اور شت پزیری کا کوئی اٹرا ورکھی نہ ہو، اور اس اٹر اور کھیف کے
مطابق ہماراعل نہو، تو ہم اس میں کی احمان ندی کے اہلار میں جو ٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں
اسی کئے اللہ تقائی نے حضرت وا کو وا ور سلیات علیما اسکلام کوا ہے ہے در ہے احمانات سے جس طرح نواز اور اس بیان کرنے کے بعد اُن کوخطا ہے کہ کے فواتا ہے،
بیان کرنے کے بعد اُن کوخطا ہے کرے فواتا ہے،

اِعْمَلُوْ الْ دَاؤِدَ شُكُورًا، رسام ) ا<u>ن داؤ</u>د کے گروالو، شکراداکرنے کیئے نیک ملکو اسلام کو است اس آیت باک خیرت اس آیت با کے شکر کا اثر زبان تک محدود نہو، بلکی سے سے فاہر ہونا چاہئے، اس کے حضرت

سلیمان مذاسے د عاکرتے ہیں ،

رَبِّ اَوْرِغَنِیْ اَنْ اَشْکُرُ نِعْمَتُكُ الَّیِ اے میرے پروردگار اِنجھ نعیب کرکھین تیرے اِن باب اِنْ عَمَتَكُ اَنْ اَحْمَلُ اَنْ اَحْمَلُ اَنْ اَحْمَلُ اَنْ اَحْمَلُ کَا وَمُورِ اور میرے اِن باب اِنْ عَمَلُ وَالْدَ مَنْ اَلَ اَنْ اَحْمَلُ اَنْ اَحْمَالُ کَا جَوْدِ بِاور میرے اِن باب مَنْ کرون اور وہ نیک کام کون جَبِی نَجْدِ مَا اِنْ اَحْمَالُ اَنْ اَحْمَالُ اَنْ اَحْمَالُ اَنْ اَحْمَالُ اَنْ اَحْمَالُ اَنْ اَحْمَالُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اس وعامین بی بیرا تزارہ ہے کہ تنگرین، تکرے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک علی جی بی اتکار میں یہ بیات آتی ہے کہ خدانے اپنے تنگر گذار نبدون کے حق مین جریہ فرایا ہے کہ وہ جیسے شکر کرتے جا کمینگے، مین اُن کے لئے اپنی نعمتون کی تعدا دا ورکیفیت بھی بڑھا تا جا کو گیا ،اس کی تا دیل یہ ہے کہ بندہ جی کرتے جا بی میں سرگرم ہوتا جا تا ہے ،اس کی طریف سے شکرا نہ عل کی ہزئی سرگرمی کے جوان میں اُن کی نئی سرگرمی کے جوان میں سرگرمی جو تا جا تا ہے ،اس کی طریف سے شکرا نہ عل کی ہزئی سرگرمی کے جوان میں اس کو نئی نئی نئی تنزی اور عزا بیت ہوتی جاتی ہیں ،اسی لئے فرایا ،

كَبِنْ شَكَرِّتُمْ لِآخِرِنْ مِنْ مُنْ كُورِ لِين كُفَرَّى الرَّمْ شَكُراه اكر وكَ نَوْمِن ثَم كواور برُها وَن كا،

حقیقت یہ ہے کہ اگرانسان کے دل مین ایک شکری کا جذبہ پیدا ہوجائے قردین و ونیا مین جلائی اسکے لئے اس کوکسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہوں وہ خدا کی نعتون کی قدر جانگراس کو مانے گا، اور اُس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندون کے ساتھ شکرانہ مین جلائی کر بھے، اورخو د بندون کے اصافات کے جا ب بین جی ان کے ساتھ نیکی اورخیرخوا ہی کر کیا ، بلکہ آئفٹر ن صلح نے خود آلیس مین ایک انسان کی ووسرے انسان کے ساتھ شکرگذاری کا معیاد مقروفرایا ہے ، ارشا و ہوا من آگر گینا و انسان کی خود آلیس مین ایک انسان کی وہ مذاکا بھی شکرا و اند کر گیا ، فرائس کی شکرا و اند کر گیا ، وہ خداکا بھی شکرا و اند کر گیا ، وہ خداکا بھی شکرا و اند کر گیا ، وہ خداکا بھی شکرا و اند کر گیا ، وہ خداکا بھی شکرا و اند کر گیا ، وہ خداکا بھی شکرا و اند کر گیا ، قرمانی اپنے اصافون کا شکریو او اند کر گیا ، قرمانی اپنے اصافون کا شکریو او اند کر گیا ، قرمانی ، اس مدیت کا ایک اور نہ فرمائی ،

## 5 16

کتاب کی پانچوین جارجوع اوات کے مباحث نیز مل تھی خم ہوگئی ان صفیات میں ان تعقیق کی ان تعقیق کی ان تعقیق کی ان تعقیق کا کو بیان تھا ہوع با وات کے باب میں آپنے فرائی ہیں ان تعلیات کے ایک ایک حوث برغور کیے کہ انھون نے وہم پرستیون اور غلط فہیموں کے گئے قوم تو پر ہوئے جاک کر دیئے اور عبا دت ہو مرفز ہب کا اہم جزز ہے ۔ ان کی حقیقت کنتی اور تا کے دائے میں اور قول کے تقدیم کی اور قول کی سندسے کس قدر تعقیق اور قبل اور قبل کی سندسے کس قدر تعقیق اور قبل کا ایک کے فرویا کی سندسے کس قدر تعقیق اور قبل کا ایک کی گئی تا ہے عمل اور قول کی سندسے کس قدر تعقیق اور قبل کا کی کے فریعہ انسانی دون کی کو فرویان اور وقع کی ہیار یون کا کس طرح علاج فرایا ہے ،

اور آپنے اُن کے فریعہ انسانی دون کی کو فرویان اور وقع کی ہیار یون کا کس طرح علاج فرایا ہو اور قالدون سے مبراہی اور اُنسانی میں از اور اُنسانی تا ویا ہو ایک ہوئے ہیں عبادت بھی دا میں اور قبل کی امر شرائی آئی تا کہ ہوئے ہیں تا میں انسانی کی پغیر انہ تعلیم کے درس کا خاتہ ہوا ہے ، اسلیم اس کے ہرمبلو کو ایسا واضی ہوئی آئی تیں اور کی تا میں تارہ در کی تارہ کیا تارہ کی ت

مغفرت کاطبال مروی المانید



ربع و<sup>ن</sup>اشِر عَدادين<sup>6</sup>ارنْ

•



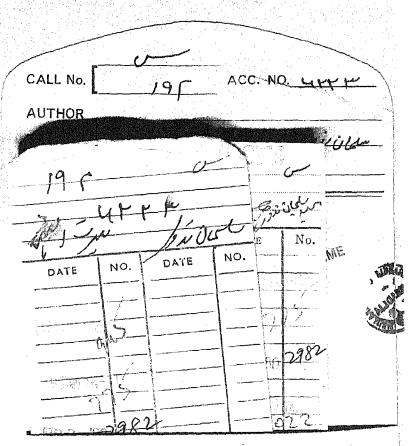



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.